



### كتاب كى كتابت كے حقو ق محفوظ میں

| سيرت ابن بشام ﴿ حصر وم                          | **************                          | نام كتاب |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| مجرعيدالملك ابن بشام                            | *************                           | معنف     |
| مولوى قطب الدين احمرصاحب محودي (كالتغير)        | *************************************** | 7.7      |
| سابق فكجرار جإ وْ كمات كالح بلده                |                                         |          |
| هایی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلامور) | *                                       | تاشر     |
| لعل سار پر نظر ز                                | *************                           | مطيوعد   |



## فهرست مضامين



| صنحه | مضمون.                                                             |   |
|------|--------------------------------------------------------------------|---|
| 9    | غزوہ احد کے واقعات اور نبی کریم مثلاثیم کے معجزات                  | 0 |
| **   | ا يک شخص جس کا نام قز مان تھا                                      | 0 |
| **   | مخيريق يېودې شهادت کاواقعه                                         | 0 |
| 44   | حرث بن سوید بن صلت کا بیان                                         | 0 |
| 10   | عمرو بن جموع کاشوق (جذبه) جهاد                                     | 0 |
| ro   | ہندہ بنت عتبہ کا حضرت حمز ہ ( جنیونہ ) کی لاش کامُلہ کرنے کا واقعہ |   |
|      | اور حلیس بن زبان کنانی کی ملامت                                    |   |
|      | جنگ احد کے متعلق جوآیات قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہیں      |   |
|      | جنگ احد میں جومہا جراور انصار شہید ہوئے ان کے نام                  |   |
|      | ان مشرکین کے نام جو جنگ احد میں قبل ہوئے                           |   |
|      | حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کوئا طب کر کے بیا شعار کیے             |   |
|      | کعبہ بن مالک ( ٹنیکٹرز)ئے بیاشعار کیے                              |   |
| r'A  | يوالرجيع كابيان جس كاوا قعه ۲ هيل موا                              | 0 |
| ٥٣   | بيرمعو ندكا واقعه                                                  | 0 |
| ۵۵   | بی نصیر کے جلا وطن کرنے کا بیان جوم ہے میں واقع ہوا                |   |
| ۵A   | غزوه ذات الرقاع كابيان                                             |   |

| En 1 | الرت ابن برام معدوم                                                                  | ~ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                                                                |   |
| Al   | غزوهٔ دومته الجند ل کابیان                                                           | 0 |
| 44   | غزوہ خندق اور رحمت عالمین (مَثَاثِیَمٌ) کے معجزات                                    | 0 |
| 21   | ىنى قريظە كاغر وەاورا بولبانە( يىنىدۇنە) كى تۆپە                                     | 0 |
| ٨٣   | سلام بن الى الحقيق كے قل كابيان (يا) انصار ميں نيكيوں كاشوق                          | 0 |
| ۸۵   | عمرو بن عاص اورخالد بن وليد كا اسلام قبول كرنا                                       | 0 |
|      | غزوهٔ بی گھیان                                                                       |   |
| ۸۸   | غزوهٔ ذی قر د                                                                        | 0 |
| 9+   | غزوهٔ بنی مصطلق                                                                      | 0 |
| 91   | ا كل يعنى حضرت ام المومنين عائشه (جناه فيفا) برتهمت كابيان                           | 0 |
| 99   | عد يبيكا وا تغركا                                                                    | 0 |
| 1+1" | بيعت رضوان                                                                           | 0 |
|      | صلح کا بیان                                                                          |   |
| [+4  | حدیبی <sub>ہ</sub> ی صلح کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو قریش کی قید میں گرفتار تھے | 0 |
| 111  | خيبر پرچضورماً النياكي كشكرشي كابيان                                                 | 0 |
|      | خيبر كاباتي وا تعه                                                                   |   |
| 114  | ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے                                     | 0 |
| 111  | اسودراعی کے اسلام اور شہادت کا واقعہ                                                 | 0 |
|      | حجاج بن علاط كابيان                                                                  |   |
|      | خيبركے مال غنيمت كى تقسيم كابيان                                                     |   |
|      | فدك كابيان                                                                           |   |
| 110  | ان لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور مُثَاثِیْر کمنے وصیت فر مائی تھی                    | 0 |
| IFA  | حضرت جعفر بن ابی طالب اورمها جرین حبشہ کے مدینہ تشریف لانے کا بیان                   | 0 |
| ۳۳   | حبشہ میں مہاجرین کے جو بچے بیدا ہوئے ان کے نام                                       | 0 |
| 122  | عمرة القضاء كابيان                                                                   | 0 |

| <~~ a | يرت ابن بشام ه هدوم                                                                        | 3 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| صنح   | مضمون                                                                                      |   |
| 100   | غزوهٔ موته کابیان                                                                          | 0 |
| 11"9  | ان کے نام جوغز و وَ مونتہ میں شہیر ہوئے                                                    | 0 |
| 11%   | ان اسباب کا ذکر جومکہ پرافشکر کشی کے باعث ہوئے اور ماہ رمضان ۸ ھیں فتح مکہ کا واقعہ        | 0 |
|       | عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان                                                        | 0 |
| 100   | فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنا نہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانا                         | 0 |
| 100   | اور پھر حضرت علی بن ابوطالب کا خالد کی تلافی کے واسطے روانہ ہونا                           | 0 |
| 104   | خالد بن ولید کاعزیٰ کے منہدم کرنے کے لئے روانہ ہونا                                        | 0 |
|       | غزوه حنين كابيان                                                                           |   |
| 142   | ان مسلمانوں کے نام جوغز وہ حنین میں شہید ہوئے                                              | 0 |
| AFI   | غزوهٔ طا نَف کا بیان                                                                       | 0 |
| 141   | ان مسلمانوں کے نام جوغزوہ طائف میں شہید ہوئے                                               | 0 |
| 127   | ہوازن کے مال غنیمت اور قیدیوں کا بیان                                                      | 0 |
| 141   | پیارے مصطفیٰ منگافتین کا مقام جعفرانہ ہے عمرہ کے لئے مکہ میں آتا                           | 0 |
| 141   | اورعتاب بن اسید کومکہ کا حاکم مقرر کرنا پھرعتا ب کامسلمانوں کے ساتھ حج کرنا                | 0 |
| 141   | كعب بن ز ہير كے اسلام قبول كرنے كابيان                                                     | 0 |
| IA+   | غزوهٔ تبوک ماه رجب ۹ هیں                                                                   | 0 |
| FAE   | رسول خدامَنَا فَيْنَامُ كَا خالد بن وليدكوا كيدر دومه كي طرف روانه فرمانا                  | 0 |
| IAA   | غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعد مسجد ضرار کا بیان                                             | 0 |
| 1/4   | ان آ ومیوں کا بیان جوغز و و کتبوک میں جانے ہے رہ گئے تھے                                   | 0 |
| 1/4   | اورمنافقين كاحضور شايقية كى خدمت ميں نامعقول عذر                                           | 0 |
| 190   | ماہ مبارک رمضان 9 ھیں ثقیف کے وفد کا آتا اور اسلام قبول کرنا                               | 0 |
| FRA   | حضور مَنْ اللَّهِ عَلَى عَهِد مَا مِهِ بَى تُقيف كُولَكُه كُرويا تقااس كامضمون بيرے        | 0 |
| 199   | حضرت ابو بكرصديق شي الدار كا و هيل مسلمان كے ساتھ في كرنا                                  | 0 |
|       | اور حضرت علی ہی ہیں و کو کو صنور منا اپنے اکا بی طرف ہے برأت کا تھم دینے کے لئے مخصوص کرنا | 0 |

| Ein_  | الرات الان الحام ك همر الا                                                 | ~~   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| صفحه  | مضمون                                                                      |      |
| 199   | درهٔ برأت کی تغییر                                                         | أورس |
|       | 9 ججری کے دا قعات کا بیان جس کا نام سنته الوفو د ہے اور سور و گنتے کا نزول |      |
| HF    | بیٰتمیم کے وفد کا حاضر ہونا اور سور ہُ حجرات کا نزول                       | 0    |
| *1*   | يَى تميم كا خطبه                                                           | 0    |
|       | <del>نابت بن قب</del> س کا خطبه                                            |      |
| ric   | عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کا بی عامر کی طرف ہے آتا                       | 0    |
| 110   | بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا                                               | 0    |
| MA    | عبدالقیس کے وفد کا آتا                                                     | 0    |
| ۲۱۷   | بنی حنیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا                                  | 0    |
| riz   | بنی طے کے وفد کا حاضر ہونا                                                 | 0    |
| ťłΛ   | عدى بن ماتم كا احوال                                                       | 0    |
| ***   | فر ده بن مسیک مرا دی کا خدمت عالیٰ میں حاضر ہوتا                           | 0    |
|       | بی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کرب کا حاضر ہونا                             |      |
| rri   |                                                                            |      |
| rrr   | ضر و بن عبدالله از دی کاحضور منافقیم کی خدمت میں حاضر ہوتا                 | 0    |
|       | شاہان حمیر کے ایلی کا تا مہلے کر حاضر ہوتا                                 |      |
|       | فر دہ بن عمر و جذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ                          |      |
|       | خالد بن ولید کے ہاتھ پر بن حرث بن کعب کا اسلام قبول کرتا                   |      |
|       | ر فاعه بن زید جذا می کا حاضر ہو تا                                         |      |
|       | وفد جمدان کی حاضری                                                         |      |
|       | د د نو ل كذا بول يعني مسلم حنفی اور اسو دعنسی كابيان                       |      |
|       | حضور مناهيمًا كامما لك مغتوحهُ اسلام مين حكام اوراعمال كوروا نه فريانا     |      |
|       | مسيلمه كذاب كاحضور منافقية أكي خدمت مين خط بهيجنا اورحضور منافية أكا جواب  | 0    |
| 11114 | جية الوداع كابيان                                                          | 0    |

| <u> </u> | يرت ابن بشام چه هد سوم                                                     | 22 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
|          | مضمون                                                                      |    |
|          | حضرت على شي ادرو كا يمن سي آتے ہوئے حضور من الفرائے ہے ميں ملتا            | 0  |
|          | حضور مَنَّا عَيْنِهُم كا سامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه كرنا        |    |
| ۲۳۳      | حضور مَنْ النَّالِيَّةِ كَا يَلِيون كَامِخْتُلْف بِا دشاموں كے پاس جانا    | 0  |
|          | كل غزوات كااجمالي بيان                                                     |    |
| rma      | ان سب کشکروں کا اجمالی بیان جوحضور مَنْ النَّیْجَائے روانہ فر مائے         | 0  |
| rmy      | غالب بن عبدالله لیشی کا بنی ملوح پر جہا د کرنا                             | 0  |
| 772      | اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور منافقتی نے رواندفر مائے       | 0  |
|          | زیدبن حارثہ کے جذام پر جہاد کرنے کابیان                                    |    |
| 11/4     | زیدین حارثه کابنی فزارہ ہے جنگ کرتا                                        | 0  |
| rm       | عبدالله بن رواحه کاغز وه خيبر مړ                                           | 0  |
| rrr      | عبدالله بن انیس کاغز وہ خالد بن سفیان نیج سے قبل کے لئے                    | 0  |
|          | اب پھر ہم اُن كشكروں كا حال بيان كرتے ہيں جن كوحضور مَنْ الْحَرِّم في مايا |    |
| 11/11    | نی عنبر پرعیبینه بن حصن کا جها د                                           | 0  |
| ٣        | غالب بن عبدالله كاغز وه بني مره پر                                         | 0  |
| ree      | عمرو بن عاص كاغز وهٔ ذات السلاسل برجا تا                                   | 0  |
| T/Y      | ا بن ا بی حدر د کاغز و پطن اضم میں اور عامر بن اصبط انتجعی کاقتل ہونا      | 0  |
| TOA      | عبدالله بن ابی حدر د کاغز وہ رفاعہ بن قیس جھمی کے قبل کے واسلے             | 0  |
| 1179     | عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف                                 | 0  |
| ra+      | ابوعبيده بن جراح كاغز وه سيف البحر كي طرف                                  | 0  |
| ۲۵ •     | -r                                                                         | 0  |
| roi      |                                                                            | 0  |
| 101      |                                                                            | 0  |
| ۲۵۲      | 77                                                                         | 0  |
| rar      | ثمّامه بن ا ثال حنفی کا قیدی ہو کرمسلمان ہو تا                             |    |
|          |                                                                            |    |

| <~ \ | يرت اين مثام ك صريم                                | 3 |
|------|----------------------------------------------------|---|
| صفحه | مضمون                                              |   |
| 100  | حضور مَنْ الله عَلَالَت كابيان                     | 0 |
| roy  | حضور تأثیر کی از واج مطهرات کابیان                 | 0 |
| 14.  | اب پھر حضور مَثَافِیْتُم کی علالت کا بیان کرتے ہیں | 0 |
| 244  | حضرت ابو بمرصدیق هی هداد کا جماعت ہے نماز پڑھانا   | 0 |
| 210  | سقيفئه بني ساعده كاوا تغه                          | 0 |
| 14.  | حصنورمًا فيرَا كي حجبينر وتكفين اور دفن            | 0 |



### 

### بِسُواللهِ الرَّمُّنِ الرَّحِيْرِ



### غزوهٔ اُحد کے واقعات اور نبی کریم مثلی تینیم کے معجزات



'' بیشک کفارا پنا مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو اسلام ہے روکیس پس قریب ہے کہ تمام مال خرچ کر دیں گے۔ پھر پچھتا کیں گے اور حسرت کریں گے کیونگہ اس سے پچھے فائدہ نہ نکلے گا۔ پھر عاجز اور مغلوب وہائیں گے۔اور کفار جہنم کی طرف استھے کئے جا کین گئے'۔

جب ابوسفیان نے بیسب اسباب تجارت جنگ میں خرچ کرنا قبول کیا۔ تب سارے قریش اور اہل تہا مداور بنی کنانہ وغرہ ہم حضور سے جنگ کرنے برآ مادہ ہو گئے۔

راوی کہتا ہے ابوع وہ عمر وہن عبداللہ بھی وہ مخص جس پر حضور من اللہ بھی عبال ورقید ہے رہائی دی۔ جس کا ذکر او پر مفصل ہو چکا ہے کہ اس نے حضور من اللہ بھی عیال داراور مفلس مخص ہوں جھے پر کرم سیجے اور بغیر فدید کے رہافر مائے تو حضور من اللہ بھی اس کور ہا کر دیا تھا اور عبد لے لیا تھا کہ ہمارے دشمنوں کا ساتھ نہ دیے جواب اس وفت مکہ بیس صفوان بن امید نے اس سے کہا کہ اے ابوع وہ تم ایک شاعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جنگ بیس ضرور شریک ہو۔ اس نے کہا محر من اللہ بھی ہرا حسان کیا۔ بیس مناعر شخص ہو۔ تم ہمارے ساتھ اس جا ہتا۔ صفوان نے کہا مجمور اس نے کہا محر من اللہ بھی ہرا حسان کیا۔ بیس ان کے خلاف کاروائی کرنی نہیں جا ہتا۔ صفوان نے کہا اچھاتم اوروں کو آ مادہ کروتم خود ہی ہمارے ساتھ جلو۔

يرت اين المام ٥ هـ ١٦ ١٠

اگر وہاں ہے تم سیح وسلامت والیس آئے تو ہیں تم کوغی کردوں گا۔اورا گرتم مارے گئے تو ہیں تمہاری اولا دکواپنی اولا دکے ساتھ ہورش کروں گا یہ ہیں تم ہے عہد کرتا ہوں ابوعز ہ صفوان کے ساتھ ہولیا اور تھا مہ ہیں جا کروہ ب کے لوگوں کوقریش کی امداد پر اس نے خوب ابھارا اور جو شیاے اشعار سنا سنا کر حضور سے جنگ کرنے پر آ ماوہ کیا اورای طرح ہے مسافع بن عبد مناف بن وہب بن حذافہ بن جمح بن مالک بن کنانہ ہیں پہنی اوران کوقریش کی امداواور حضور کی جنگ پر آ ماوہ کیا۔اور جبیر بن مطعم نے اپنے ایک جبتی نیام سے حس کا نام وحشی تھ بلا کر کہا کہ تو بھی ابن شکر کے ساتھ جا اور اگر تو نے حصرت جمز ہ کوشہید کیا تو میں بچھ کو آ زاد کردوں گا۔ کیونکہ جزہ و نے میر ب پہنی ابن شکر کے ساتھ جا اور اگر تو نے حصرت جمز ہ کوشہید کیا تو میں بچھ کو آ زاد کردوں گا۔ کیونکہ جزہ و بہت کم پہنی خطا کرتا تھا اور جس کے لگ جاتا تھا۔ ملک الموت کا حکم رکھتہ تھا۔

راوی کہتا ہے قریش اپنا سب سناز وسامان درست کر کے اور تمام قبائل کواینے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔اور ہا ہم عہد کرلیا کہ اس و فعہ مقابلہ ہے ہر گزنہ بھا گیس گے۔اورا بوسفیان نے اپنی جورو ہندہ بنت عتبہ کوساتھ لیا ای طرح عکرمہ بن ابی جہل نے ام چکیم بنت حرث بن ہشام کوساتھ لیا اور حرث بن ہشام نے فا ظمیہ جیمدیں بنت ولید بن مغیرہ اپنی جورو کو ساتھ لیا۔ اور صفوان بن امید نے برز ہ بنت مسعود کو جو عبدالله بن صفوان کی مال تقی ۔ اورطلحہ بن ابی طلحہ نے اپنی جوروسلافہ بنت سعد بن شہید انصار بیا کو ساتھ الیا بیا مسافع اورجلاس اور کلاب طلحہ کے بیٹوں کی مال تھی اور بیسب بدر میں قتل ہو چکے تھے اور خناسہ بنت ما یک بن معنرب اینے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ ہولی یہی عورت مصعب بن عمیر کی ماں ہے اور عمر ہ بنت علقمہ جو قبیلہ بن حرث سے تھی میں بھی لشکر کے ساتھ ہولی۔اور ہندہ بنت عتبہ جب وحش کے پاس آتی یا وحشی اس کے پاس آتا۔ بیاس ہے کہتی کدا ہے ابودسمہ (بیوشش کی کنیت ہے) ایس کام کی جیوجس سے ہمارے دلوں کوآرام مہنچے یباں تک کہ ریشکرای کر وفر ہے مدینہ کے مقابل بطن سخبہ میں ایک وادی کے کنارہ برفر دکش ہوا۔اورحضوراور مسلمانوں کواس لٹنگر کے درود کی خبر پینجی ۔حضور نے فر مایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے خدا اس کی تعبیر بہتر کرے۔ میں نے دیکھا۔ کہ ایک گائے ذیج کی جارہی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ میری تکوار کی دھارٹوٹ گئی۔اور تیں نے بید کیما۔ کبکو یا میں نے اپنا ہاتھ مضبوط اور مشحکم زرہ کے اندر داخل کیا ہے۔ پس اس کے تعبیر میں نے مدینہ لی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں مجھ ہے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول خداسی تیزیم نے فر مایا۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ ایک گائے ذائع کی جارہی ہے۔ گائے سے مرادمسلمانوں کا شہید ہونا ہے۔اورا بنی تموار میں جومیں نے شکستگی دیکھی۔وہ ایک شخص ہے جومیری ابل بیت سے شہید ہوگا۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضور نے فر مایا اے مسلمانو!اگر تمہاری رائے ہوتو مدینہ ہیں رہ کرلڑ و۔اً سروہ و ہیں

پڑے رہے تو بری جگہ میں پڑے رہیں گے۔اوراگر ہم پرانہوں نے حملہ کیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کی رائے بھی حضور کی رائے ہے موافق تھی اور یہی جا ہتا تھا کہ مسلمان یا ہرنگل کر نہ لڑیں ۔مسلمانوں میں ہے وہ لوگ جن کوشہادت ہے فائز ہونا تھا اور وہ لوگ بدر کی جنگ میں شریک نہ تھے۔ عرض كرنے لگے۔ كه يارسول الله بهم كوساتھ لے كرحضور دشمنوں كے مقابله يرچليس - اگر بهم ان كے مقابل نه جا کمیں گے تو وہ مجھیں گے۔ کہ ہم ان ہے ڈ ر گئے اور ہم کمز ور ہیں عبداللّٰہ بن الی بن سلول نے عرض کیا یا رسول امتدمیری رائے یہی ہے کہ حضور مدینہ ہی میں قیام فر مائیں باہر جا کر مقابلہ نہ کریں کیونکہ ہم لوگوں نے جب شہر ہے باہر جا کروشمن کا مقابلہ کیا ہے کا میا ہے ہیں۔ اور جب شہر کے اندر ہم دشمن ہے لڑے ہیں ہوری فتح ہوئی ہے پس یارسول امتد ہا ہرتشریف نہ لیے جائے اگر وہ لشکر و ہیں پڑا رہا تو بری حالت میں پڑا رہے گا۔ اوراگر ہم پرحملہ آ ور ہوا۔اورشہر میں گھس آیا ہم لوگ برر د ہو کران کوتل کریں گے اور ہورے بیچے اورعورتیں ان پر پچھر ماریں گی پھران کوسواءاس کے ذلت کے ساتھ بھاگ جائیں اور پچھے جارہ نہ ہو گا مگر وہ لوگ جن کو جہا داورشہا دت کا شوق غالب تھا اس بات پرحضور ہے مصرِ ہوئے کہ باہرنگل کرمقا بلہ کیا جائے یہاں تک کہ حضور نے علاج جنگ اینے جسم پر آ راستہ فر مائی ہیدن جمعہ کا تھا اور نماز کے بعد بیمشور ہ قرار پایا تھا اوراسی روز انصار میں ہےا بکے شخص مالک بن عمر و کا انتقال ہوا تھا حضور نے ان کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔ پھرلوگوں میں ہتھیا رنگا کرتشریف لائے اور اب لوگوں کی رائے ملیٹ گئی تھی۔اوریہ کہدر ہے تھے کہ ناحق ہم نے زبردی کر کے حضور کو باہر نکلنے پر آمادہ کیا ہم کو ایسا نہ جا ہے تھا۔ کہ اتنے میں حضور تشریف لائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ناحق حضور ہے بجد ہوئے حالا نکہ ہم کواپیانہ جاہئے تھا پس حضورشہر ہی میں تشریف رکھیں حضور نے فرمایا نبی کے واسطے بیہ بات لائق نہیں کہ سلاح جنگ ہے آ راستہ ہوکر پھران کو بغیر جنگ کے اتار دے پھر حضورا یک ہزارصحا بہ کواینے ساتھ لے کرمہ ینہ ہے باہرتشریف لائے اور مدینہ میں ابن ام مکتوم کونماز پڑھانے کے واسطے نائب مقرر کیا۔راوی کہتا ہے جب حضور اس ایک ہزارمسلمانوں کےلٹنگر کو لے کر مقام شوط میں جو مدیندا وراحد کے درمیان میں ہے پہنچے۔عبداللہ بن ابی ان میں ہے ایک تہائی لوگوں کوساتھ لے کر مدینہ کی طرف واپس ہوا۔ بیسب لوگ منافقین اور اہل شک تضے عبداللہ نے ان سے کہا کہ ہم لوگ خواہ مخو اوا سیخ تنبئر تحلّ کرائمیں۔اس ہے ہم کو کیا فائدہ۔عبدالقد بن عمر و بن حرام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے قوم کیاتم خدا کو بھول گئے جواس کے نبی اور اپنی قوم کی ترک یاری کرتے ہو۔ ایسے وقت پر جبکہ دشمن سامنے موجود ہے ان لوگوں نے کہا ہم بیانہ سمجھے تھے کہتم جنگ کرنے نکلے ہوا گرہم کو پی خبر ہوتی تو ہرگز ہم تمہاہ ہے ساتھ نہ آتے عبدالقد بن عمرونے جب دیکھا کہ بیلوگ نہیں مانتے اور واپس ہی جاتے ہیں۔ کہا اے دشمنان خدا۔خداتم ً یو

دور کرے عنقریب خداتعالی اپنے نی شکافیز کم کے بے پرواہ کردے گا۔

ابن ہشام کہتے ہیں انصار نے احد کی جنگ میں حضور سے عرض کیا کہ بارسول القدا گر حکم ہوتو ہم اپنے حاغاء یہود سے مدد طلب کریں حضور نے فر مایا مجھ کوان کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن اسخت کہتے ہیں جب حضورمع لشکر کے مقام حرو بنی حارثہ میں پہنچے تو تھوڑے نے اپنی دم جو ہلائی اس ہے تکوار کا تسمہ کھل گیا۔اور تکوارنگل پڑی۔این ایخل کہتے ہیں حضور فال پینے کو پسند کرتے تھے اس شخص ہے آ پ نے فر مایا جس کی و وہلوارتھی کہانی تکوارکوسونگھ لے مجھے کومعلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور تکواریں تھجیں گی۔ مچرحضورنے اینے اصحاب ہے فر مایا ایسا کون مخص ہے جو قریب کے راستہ ہے ہم کو لے جیے۔ابوضیمہ نے کہا۔ یا رسول اللہ میں لے چاتا ہوں اور ابوضیمہ حضور کو بنی حارثہ کی آبادی کے اندر سے لے کر نکلا۔ بیہاں ایک شخص مربع بن قتیعلی نام کا باغ تھا میخص اندھااورنہایت بدذات منافق تھا۔ جب اس کوحضور کے آئے کی آہٹ معلوم ہوئی تو بیمسلمانوں پر خاک اڑانے لگا اور کہنے لگا ہے محمر اگرتم رسول ہو۔تو ہیں تمہا رے واسطے پیر بات جا ئزنہیں رکھتا کہتم میرے باغ میں ہے گذرواور پھرایک برتن میں خاک بحرکراس نے کہااگر میں جانوں کہ یہ خاک محمد کے سوا اور کسی ہرینہ بیڑے گی تو محمہ پر بھینک دوں مسلمان اس کے تقل کرنے کو دوڑے حضور کے منع كرنے سے پہلے اپنى كمان سے اس كاسر پھوڑ ديا اور حضور يہاں سے گذر كراحد يہاڑكى ايك گھاٹى ميں جاكر مخبرے اور اپنے نشکر کی پشت احد کی طرف کر کے فر مایا کہ جب تک میں حکم نہ کروں تم لوگ جنگ نہ کرنا اور قریش نے انصار کی کھیتیوں میں اپنے جانور چرنے چھوڑ دیئے تنے انصار میں سے ایک شخص نے ان جانوروں کوچ تے ہوئے دیکھ کرکہاافسوں ہے بی قبلہ کی کھیتی چرار ہے ہیں۔ پھرحضور نے جب جنگ کاارادہ کیا تو تیر اندازوں پرعبدائندین جبیرکوسردار بنایا۔ان کے کپڑےاس روز بالکل سفید تنصاور بیہ تیرا ندازکل بچیاس افراد تنصان کو پھم دیا کہتم سواروں کو تیروں کی ضرب ہے ہمارے قریب نہ آنے دینا اورتم لوگ بیبیں بیٹھے رہواور تیر مارے جاؤ کہیں ایسانہ ہو کہ کفار ہماری پشت کی طرف سے نہ آ جا نمیں اورخودحضور نے اس روز دوز رہیں زیب بدن فر ما ئیں اورائی نشکر کا نشان مصعب بن عمیر کے حوالہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ہمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج کوحضور نے جنگ ہیں شریک ہونے کی اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ نے رافع کو اجازت دی ۔ حالانکہ پہلے آپ نے ان کو واپس کر دیا تھا جب عرض کیا گیا کہ حضور تیرا نداز ہے تب آپ اور ت دی ۔ ان اجازت دی ۔ ان کو جس کیا گیا کہ ہمرہ رافع کو تیرا ٹھا اٹھا کر دیا کر ہے گا۔ تب آپ نے اس کو بھی اجازت دی ۔ ان دونوں کی عمراس وقت پندرہ پندرہ سال کی تھی ۔

اورا سامه بن زیداورعبدالله بن عمر بن خطاب اور زیدین ثابت بخاری اور براء بن عاز ب حار قی اورعمرو

بن حزم بخاری اور اسید بن ظہیر حارثی ان سب کو بسبب صغرتی کے واپس کر دیا اور جنگ خندق ہیں شرکت کی اجازت دی تھی جواس جنگ کے بعد ہوئی ہے۔'

ابن آئی نے کہتے ہیں اور قریش نے بھی اپنے کشکر کو آ راستہ کیا۔ ان کے ساتھ تین ہزار فوج تھی۔ جس میں دوسوسوار تھےکشکر کے میمنہ پرانہوں نے خالد بن ولید کومقرر کیا اورمیسر و پرعکر مہ بن ابی جہل کو۔

حضور نے اپ صحاب سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بیتکوار جھ سے اس کے حق کے ساتھ کون لیتا ہے۔ بہت

اعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول النٹراس تکوار کا حق کیا ہے فر مایا اس کا حق بیہ کہ اس تکوار
ساعدہ میں سے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول النٹراس تکوار کا حق کیا ہے فر مایا اس کا حق بیہ کہ اس تکوار
سے دشمن کواس قد رقل کرو کہ بیٹکوار ٹیڑھی ہو جائے ابود جانہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا حق اوا کروں
گا۔ اور ابود جانہ بڑے ہما در اور فنون حرب سے خوب واقف میٹھان کا قاعدہ تھا۔ کہ جب بیہ جنگ کے واسطے
نکلتے۔ تو سرخ محمامہ سر پر باند ھتے تھے۔ جس کو دکھے کر لوگ جان لیتے کہ اب ابود جانہ جنگ کو جاتے ہیں وہی
سرخ محمامہ اس وقت انہوں نے سر پر باند ھا اور دونوں صفوں کے در میان میں نہایت شان وشوکت کے ساتھ
کیم نے لئے حضور نے ان کے اس تکبر سے چلئے کو دکھے کر فر مایا کہ اس چال سے خدا نا راض ہوتا ہے سوائے ایسے
موقع کے یعنی جنگ میں کفاروں کے سامنے اس طرح چلنا جائز ہے۔

ابن اکن کہتے ہیں مدینہ کا ایک فخف ابوعام بن سنی بن مالک بن نعمان بی ضبیعہ ہی ہے مدینہ ہے ہواگی تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرو آ دی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ تھے اور یہ آر لیش بھا گرکہ چلا گیا تھا اور اس کے بچاس غلام اور پندرو آ دی اس کے قبیلہ کے اس کے ساتھ تھے اور یہ آر لیش ہوئے ہا کر ماوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہوجائے گی چنا نچاب جس وقت اس جنگ کا موقعہ ہوا۔ اور دونوں لفکر مقابل ہوئے تو اس ابوعام نے اپنی قوم اوس کو آ واز دی کہا ہی گروہ اوس جنگ کہا ہاں اے فاسق خدا تھے ہے کی گروہ اوس جن ابوعام ہوں۔ اوس کے لوگوں نے جو مسلمان ہو گئے تھے کہا ہاں اے فاسق خدا تھے ہے کی آ کھی کو تھنڈ اند کرے۔ راوی کہتا ہے جا ہلیت کے زمانہ میں لوگ اس ابوعام کو را ہب کہتے تھے اور حضور نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پر شر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پر شر کا نام فاسق رکھا تھا۔ پس جب اس نے اپنی قوم کا یہ خت جواب سنا تو کہنے لگا کہ میرے پیچھے میری قوم پر شر کا نام فاس کہ یہ سب میرے کہنے ہے۔ بابر ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پھر کی گا کے میرے نازل ہوا۔ کہ یہ سب میرے کہنے ہے۔ بابر ہو گئے پھر اس نے مسلمانوں سے سخت جنگ کی اور پھر ان پر پھر کا گا۔

ابن انحق کہتے ہیں ابوسفیان نے اپنے نشکر کے علم برداروں سے کہااوران کو جنگ کی ترغیب دلا کی۔ کہ اے بنی العرب کی ترغیب دلا کی۔ کہ اے بنی عبدالدار بدر کی جنگ میں تم نے ہمارے جھنڈے کو گرادیا۔ جس سے ہم کو وہ مصیبت پنجی بدیا در کھو کہ لئے بنی فتح وقت میں میں تم جسنڈ اگر تا الشکر کی فتح وقت سے جب تک خبنڈ اقائم رہتا ہے لئکر بھی قائم رہتا ہے اور جب جسنڈ اگر تا

ہے گئگر کے بھی پیراُ کھڑ جاتے ہیں۔ پس یا تو تم ٹابت قدمی کے ساتھ جھنڈ ہے کوا ٹھاؤاور یا تمہارا جھنڈا ہمار ہے سپر دکروا مطلب تھا۔ ان کے اس جواب کوئن کر بہت خوش ہوا۔ پھر جس وقت کشکروں میں جنگ شروع ہوئی ہندہ بنت عتبہ ابوسفیان کی جورواور سب عورتوں کو اپنے ساتھ لے کردف بجا کرگانے گئی اور مردوں کو جنگ پر ابھارتی تھی۔ چٹانچے ہندہ یہ بہتی تھی۔

وَيْسَهُا بَسِيْ عَبْسِدِ الدَّارِ ضَسِرُبًا بِسِكُلِّ ثَبَسادِ (ترجمہ): ہاں اے بی عبد الدار۔ اینے دشمنوں کوخوب ، ریار کر ہلاک کرو۔

اور حضور مُنْ الْيَرْ الله علی اس جنگ میں یہ کہتے تھے اَهن آهن میں ہوت اور این ہشام کا ہے۔ ابن ایحق کہتے ہیں۔ پس ایس جنگ مغلوب ہوئی۔ کہانہ کی پجھ خبر ندر بی ہر مخص اپنے جوش وخروش میں بجرا ہوا تھا۔
کوئی عشق اللہ میں جام شہادت کا طالب تھا اور اپنی اس زندگانی فانی سے قرب بر دانی اور رضاء رحمانی میں حیات جاودانی کو بمرا تب بہتر سجھتا تھا۔ اور کوئی اپنے قومی جوش اور تام آور کی خاطر جان کھونے کی کوشش کر مات جاود جانہ انصاری نے ایسی شجاعت اور جوان مردی مظاہرہ فر مایا کہ کفاروں کے چھے چھڑا دیتے اور مشتوں کے پشتے لگادیے جدھررخ کرتے تھے مفیس الٹ ویتے تھے۔

ابن ہشام کہتے جیں۔ بھے سے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ زبیر بن عوام کہتے ہتے جب ہیں نے حضور سے تلوار یا تلکی اور حضور نے بھے کونہ دی اور ابود جانہ کوعنایت کی تو میرے دل ہیں ایک خیال پیدا ہوا۔ اور ہیں نے کہا کہ باوجوداس کے کہ ہیں حضور کی بھو بھی صفیہ کا فر زند ہوں اور قریش سے ہوں۔ پھر حضور نے بھی کو کلوار کیوں نہ دی ابود جانہ ہیں ایک کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی ہیں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس تلوار کا کیا حق میں اندہ کر ابود جانہ ہی ایک کیا صفت ہے کہ اس کوعنایت کی ہیں بھی دیکھوں گا۔ کہ ابود جانہ اس تلوار کا کیا جی اور ہیں نے دیکھا کہ ابود جانہ نے اپنا سرخ عمامہ نکال کر باندہ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے لگے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہو گئے اور موت کا عمام انہوں نے باندھ دیا۔ اس کو دیکھ کر انصار کہنے لگے۔ کہ اب ابود جانہ جنگ کے واسطے تیار ہو گئے اور موت کا عمام انہوں نے نکال لیا۔ اور ان کی جنگ کی بیرعلامت تھی اور بیشعراس وقت کہ در ہے تھے۔

آنّا الَّذِي عَاهَدَنِي خَلِيْلِي وَعَنْ بِالسَّفْحِ لَدَى النَّيْحِيْلِ (رَجمه) يَسُ وه فَحْص بول كه مجمع سے مير فظيل نے عهدليا ہے اور ہم وه لوگ ہيں كه خون بها نا ہمارى فهرست ہيں برا ہوا ہے۔

اَنُ لَا اَقُوْمَ الدَّهُوَ فِي الْكُنُولِ اَصْرِبْ بِسَيْفِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ بِهِ اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِ بيكه مِن بَهِي بِعِيلِ صفوں مِن لِشَكر كي نه كُفرُ ابهوں \_اور خداور سول كي تلوار كے ساتھ كفاروں كوتل كروں \_ ابن آخق کہتے ہیں پھرجس وقت ابود ہانہ نے مشرکین پرصلہ کیا جوسا ہے آیا ای کولل کیا۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں مشرکین میں ایک شخص ایب شریرتھا۔ کہ جس مسلمان کوزخمی و کھتا اس کوشہید کر دیتا اتفاق ہے ابود جانہ اور اس کا سامنا ہوا۔ زبیر کہتے ہیں۔ ہیں دعا کر رہاتھا کہ ان دونوں کا مقابلہ ہوجائے۔ چنا نچیاس نے ابود جانہ پر ملوار کا وارکیا۔ ابود جانہ نے ایک ملوار کو اپنی ڈہال پر روکا پھر ابود جانہ نے اپنی ششیر آبدار کا ایسا وارکیا۔ کہ اس کے دوکھڑے ہوگئے۔ زبیر کہتے ہیں۔ اس وقت ہیں نے اپنے دل میں کہا کہ بیشک خدا ورسول ہی خوب جانے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس کھوار کا حق اور کیا جائے ہیں واقعی ابود جانہ ہی اس کھوار کا حق اوا کرنے کے قابل تھے۔ ابود جانہ کہتے ہیں۔ ہیں نے ایک شخص کو دیکھا جو لوگوں کو نہایت تیزی ہے جنگ پر ابھار رہا ہے۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور جب میں نے اس پر تکوار افرائی کو معلوم ہوا کہ وہ عورت ہے ہیں ہیں نے حضور کی تکوار برزگ کی اور خیال کیا۔ کہ اس تکوارے عورت کو لئی کر نااس کی کر شان ہے۔

اور حفرت حمزہ جی دور نے بھی بہت سے کفار جہنم واصل کئے چنا نچہ ارطاۃ بن عبد شرجیل بن عبد مناف بن عبد الدار جومشر کین کے علم بر داروں میں سے تھا آپ کے ہاتھ سے تل ہوا۔ پھر سباح بن عبد العز لمی غیثا فی جس کی کنیت ابو نیار تھی حضرت حمزہ کے سامنے سے گذرا۔ آپ نے اس سے فر مایا اے ابن مقطعہ میر سے مسامنے اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرہ بن و بہ بن تقفی کی آزاد لونڈ کتھی۔ اور مکہ میں عور توں کے ختنہ کیا کرتی سامنے اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرہ بن و بہ بن فور آس توقل کیا۔ وحش بن جبیر مطعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت تھی ۔ ابو نیار حضرت حمزہ کے سامنے آیا۔ آپ نے فور آس توقل کیا۔ وحش بن جبیر مطعم کا غلام کہتا ہے۔ حضرت محزہ سے نے میر سے سامنے ابو نیار کوقل کیا اور برابر اپنی تکوار سے لوگوں کوقل وزخی کرر ہے تھے۔ میں نے اس کور ہا کیا اور وہ سید ھا جا کر دش دی اور جب جھے واس پر پور ااطمینان ہوگیا۔ حضرت حمزہ کی طرف میں نے اس کور ہا کیا اور وہ سید ھا جا کر ان کے زیر ناف مگا۔ اور دونوں ٹاگوں کے درمیان سے نکل کر گر پڑا۔ حضرت حمزہ میر می طرف متوجہ ہوئے میں نے اپنا حرب ان کے پاس جا کر افحا کیا۔ اور دونوں ٹاگوں کے درمیان سے نکل کر گر پڑا۔ حضرت حمزہ میر کی طرف متوجہ ہوئے میں نے اپنا حرب ان کے پاس جا کر افحا لیا۔ اور دونوں ٹاگوں کے درمیان سے نکل کر گر پڑا۔ حضرت حمزہ میر کی طرف متوجہ ہوئے میں نے اپنا حرب ان کے پاس جا کر افحا اور دینوں گور کے میر کی ضرورت نہیں۔

ابن ایخل کہتے ہیں جعفر بن عمر و بن امیضم کی ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں جس اور عبید اللہ بن عد کی بن حید معاویہ کے زیانہ حکومت جس شام کے شہرتمص جس گئے۔ وحشی جبیر بن مطعم کا آزاد غلام بھی بہیں رہتا تھا جب ہم اس شہر جس آئے تو عبید القد بن عدی نے مجھ ہے کہا کہ چلووحشی ہے حضرت حمز ہے قبل کا واقعہ دریافت کریں۔ جس نے کہا اچھا چلو ہس ہم دونوں وحشی سے طنے کے لئے روانہ ہوئے۔ اور لوگوں ہے ہم نے اس کا پیعہ لیو چھنا شروع کیا۔ ایک شخص نے کہ کہ وحشی شراب بہت پیتا ہے اور وہ اپنے گھر کے شمن میں بینھا ہوگا۔ اگر بھتہ لیو چھنا شروع کیا۔ ایک شریب ہے تب تم اس سے جو پچھ بات کرنی ہو کرنا۔ اور اگر دیکھو کہ نشہ میں بینھا ہوگا۔ اگر علیہ اس کو دیکھو کہ وشریع سے تو الے جلے

آ نا ہرگز بچھ بات نہ کرنا ہے دونوں خفس کہتے ہیں کہ ہم وحثی کے مکان پر پہنچے۔اور ہم نے ویکھا کہ ایک بڈھا

بعاث کی طرح سے غالبجہ پر ہیشا ہے اور ہوشیار ہے نشہ میں نہیں ہے ہم نے جا کرسلام کیا اس نے جواب دیا اور
عبیدالقد بن عدی ہے کہا کہ تو عدی بن خیار کا بیٹا ہے۔عبیدالقد نے کہا ہاں وحثی نے کہا ایک دفعہ جبکہ تو اپنی ماں کا
دودھ پیتا تھا تب میں نے بچھ کو تیری مال سعد ہے کے ساتھ اونٹ پرسوار کرایا تھا۔اور تیرے چیراس وقت میں
نے خور سے دیکھے تھے۔ لیس انہیں کو دیکھ کر اب میں نے بچھ کو پہچان لیا۔عبیدالقد کہتے ہیں۔ لیس ہم وحثی کے
یاس ہیٹھے تھے اور ہم نے کہا۔ ہم نمہارے پاس اس واسطے آ سے میں کرتم سے حصر سے حمز و کے تی کا واقعہ نیس کہ
تم نے ان کو کیوں کرشہید کیا۔

وحشی نے کہا ہاں میدواقعہ میں تم ہے اس طرح بیان کروں گا جس طرح کہ میں نے حضور مُثَاثِثُمْ کے سامنے بیان کیا ہے اور پھروحش نے وہی واقعہ جوادیر ندکور ہوا۔ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ پھر کہنے لگا حضرت حمز ہشہید کر کے میں مکہ میں آیا اور میرے آتا جبیر بن مطم نے موافق شرط کے مجھے کو آزاد کر دیا۔ میں مکہ ہی میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ جب حضور نے مکہ بھی فتح کرلیا۔ میں طائف میں بھاگ گیا۔ پھر جب حضور نے طا نف بھی فتح کیا اور وہاں کے سب لو گومسلمان ہو گئے۔ میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں بھی خیال کرتا تھا کہ ملک شام کی طرف بھاگ جاؤں مجھی یمن کی طرف جانے کا خیال کرتا تھا آخراس فکر میں تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا بچھ کوخرانی ہو۔حضور کی خدمت میں جا کرمسلمان کیوں نہیں ہوسکتا ہے۔ قتم ہے ذرا کی جو مخص مسلمان ہوجا تا ہے حضوراس ہے بچھنبیں فر ماتے ہیں ہیں اس شخص ہے بین کرحضور کی خدمہ ن چیں مدینہ میں حاضر ہوا۔اورحضور کے پس پشت کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگاحضور نے جب جھے کو دیکھا فر مایا کیا وحثی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں۔فر مایا بیٹھ جا۔اور بیان کر کہ تونے حمز ہ کو کیوں کرفتل کیا۔ میں نے اسی طرح حضور کے سامنے بیدوا قعہ بیان کیا۔جیسا کہتم وونوں کے سامنے بیان کیا ہے پھر جب میں بیان کر چکا۔ تو حضور نے فر ما یا که جنچه کوخرا بی هوخبر دارا ب مجه کوا پنامنه نه د کھلا ئیو۔ پس جب میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوتا تھا تو حضور کی پشت کی طرف بیٹے جاتا تھا۔ تا کہ حضور مجھ کو نہ دیکھیں۔ یہاں تک کہ حضور کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مسلما نو ں نے مسلمہ کذاب پر فوج کشی کی ۔ میں بھی اس فوج کے ساتھ ہوا۔ یہاں تک کہ جب دونوں کشکروں میں جنگ مغلوبہ واقع ہوئی۔ تو میں نے ویکھا کہ سیلمہ کذاب ہاتھ میں تکوار لئے ہوئے کھڑا ہے۔ میں نے اپنا وہی حرب جس سے معزت حمز ہ کوشہید کیا تھا۔مسلمہ کے سامنے گردش دینا شروع کیا۔ اور جب وہ بوری گردش کھا چکااس وفت اس کومیں نے مسلمہ کے تکوار ماری اب خدا کوعلم ہے۔ کہ ہم دونوں کے حربوں میں ہے کس کے مربدنے اس کولل کیا۔اگرمیرے حربہ نے اس کولل کیا تو ہیمیرے حصرت حمز ہ کافتل کرنے کا کفارہ ہوگیا۔ کیونکہ جیسے میں

نے رسول خدا کے بعد خیرالناس حضرت حمز ہ کوتل کیا۔ایسے ہی شرالناس مسیلمہ کذاب کوتل کیا۔ابن آگئ کہتے میں حضرت عمر تفاہ دند سے روایت ہے اور آپ بمامہ کی جنگ میں شریک متھے فر ماتے میں۔ میں نے سنا کہ ایک فخص پکارکر کہدر ہاتھامسیلمہ کومبشی غلام نے قبل کیا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھ کو بیر وایت بینچی ہے کہ وحشی پرشراب کی حدیں اس قدر جاری ہو کیں کہ آخر کار دیوان سے بھی اس کا نام خارج کیا گیا۔اور حضرت عمر جھ تعدوز سے فر مایا کہ قاتل حمز و پر بیدخدا کی طرف سے ایک عذاب ہے وہ بیں جا بتا کہ بیچین سے بیٹھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں اور احد کی جنگ میں مصعب بن عمیر نے حضور کے ساتھ اس قدر جہاد کیا کہ آخر شہید ہوئے اور ابن قررلیشی نے ان کوئل کیا اور وہ سیجھتا تھا کہ میں نے حضور کوشہید کر دیا ہے اور اس خیال میں اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوئل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اس نے قریش سے آ کر کہا کہ میں نے محمد کوئل کر دیا ہے۔ اور مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد حضور نے اپنانشان حضرت علی کوعنا بت کیا اور حضرت علی نے نہا بت سرگری سے جہاد کرنا شروع کیا اور بہت سے مسلمان میں آپ کے ساتھ میں ۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب بازار قتل وقال گرم ہوا حضور انصار کے نشان کے بیچ تشریف فرما ہوئے۔
اور حضرت علی کو تھم بھیجا کہ نشان کو آئے بڑھاؤ۔ حضرت علی فوراً حسب الارشاد نشان کو لے کر آگے بڑھے اور فرمایا ہیں ابوالقصیم ہوں ابوسعد بن ابی طلحہ شرکوں کے علم بردار نے آپ کو آ واز دی کہ اے ابوالقصیم میدان میں آئے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں آتا ہوں۔ اور ای وقت آپ میدان میں تشریف لائے۔ ابوسعد نے ایک ضرب آپ پرلگائی آپ نے اس کا حملہ ردکر کے ایسی تلوار ماری کہ صاف دو گلڑے کر دیے۔ اور بعض لوگ اس واقعہ کو اس طرح روایت کرتے ہیں کہ ابوسعد نے میدان میں آگر آ واز دی کہ کوئی ہے جو میرے مقابل اس واقعہ کو اس طرح کی بار آ واز دی۔ جب مسلمانوں میں سے کوئی اس کے مقابلہ کو نہ آیا تب اس نے کہا کہ اے اصحاب مجمد تم ہو کہ ہم میں سے جوئل ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور ہمارے نالفوں میں سے جوئل ہوتا ہے وہ دوز نے میں جاتا ہے گھر کیا وجہ ہے کہ تم میں سے کوئی میرے مقابل نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ تم نوگ جمو نے ہو۔ آگر سے ہوتے تو ضرور میرے مقابل آتے یہ بات می کر حضرت علی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو روکر کے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا۔ ابن اس کی تھی اس کے مقابل آئے اور اس کے حملہ کو روکر کے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا۔ ابن اسمحق کہتے ہیں ابوسعد کو سعد بن انی وقاص نے قبل کیا ہے۔

اورعاصم بن ٹابت بن انی افلے نے مسافع بن طلحہ اور اس کے بھائی جلاس بن طلحہ کو تیر سے تل کیا۔ جس وقت یہ میدان میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی ماں سلز فیہ نے آ کر اس کا سرائی گود میں رکھ لیا۔ اور اس سے پوچھا کہ اے لئت جگر بچھے لگا تو ایک مختص نے جمھے سے کہا اے ماں جس وقت یہ تیر جمھے لگا تو ایک مختص نے جمھے سے کہا

کہ اس تیرکو لے۔ اور میں ابن افی افلح ہوں۔ سلافہ اس کی ماں نے یہ بن کرفتم کھائی۔ کہ اگر عصم کی کھو پڑی اس کے ہاتھ گئے گئو وہ اس میں شراب پیئے گی۔ اور عاصم نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ بھی مشرک کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ اور نہ شرک سے اپنے بدن کو ہاتھ لگوائے گا۔ راوی کہتا ہے اس وقت مشرکوں کا علم بردارعثان بن ابی طلح تھا اس کو حضرت جمز و نے قتل کیا۔ اور حظلہ بن ابی عامر نے ابوسفیان کود کھے کر اس کی طرف جملہ کیا۔ گر بنوز حربہ نہ کیا تھا جو پیچھے سے خفلت میں شداد بن اوس نے ان کوشہید کر دیا۔ حضور نے اپنے صحابہ سے فر مایا کہ تہمارے بھائی حظہ کو فرشتے خسل دے در ہے جی جاؤ ان کی بیوی سے دریا فت کرو کہ بیکس حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کرو کہ بیکس حالت میں تھے۔ صحابہ نے دریا فت کیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ ان کو نہا نے کی ضرورت تھی۔ گر جہاد کی آ واز سنتے ہیں فورا گھر سے بغیر عسل کئے جلے گئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور منافیقی نے فرمایا ہے سب سے بہتر اورافضل وہ خف ہے جوائی این ہشام کہتے ہیں حدیث میں وارد ہے کہ حضور منافیقی نے ان کو سلمانوں کے جہاد پر جانے کی آ واز سنائی دیتی ہے فورااڑ جاتا ہے۔
ابن آمخی کہتے ہیں جس وقت حضور کو حظلہ بن ابی عامر کی اس حالت کی خبر ہوئی فرمایا اس سب سے فرشتے ان کو شل دے رہے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں پھراللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت اور فتح وظفر مسلمانوں پر نازل فرمائی۔ چنا نچیہ مسلمانوں نے کفاروں اور مشرکین کو مارتے مارتے ہوگا ناشروع کیا۔اوران کے کشکر کے ٹکڑے ہو گئے۔اورالی ہنو ہمت حاصل ہوئی جس میں پچھ ٹک وشبہ نہیں۔

ابن استحق کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر ہے روایت ہے کہ میں نے دیکھا ہندہ بنت عتبہ اوراس کے ساتھ کی سب عورتیں ہے تھا شابھا گی جلی جاتی ہیں اور کسی چیز کی طرف مزکر نہ دیکھتی تھیں۔اس شکست کو دکھے کروہ تیرا نداز جن کو حضور نے بہاڑ کے درہ میں بٹھایا تھا۔ وہاں ہے اٹھ کر کشکر کی طرف مال غنیمت کے لوٹے کے لالج سے چا تے ۔اوراس وقت شیطان نے آ واز دی کہ تھ تی ہوگئے ۔ پس اس آ واز کوئ کر مشرکین اس درہ میں سے جواب خالی ہوگیا تھا۔ مسلمانوں پر بلیٹ پڑے۔

ابن الحق كہتے ہیں۔ مشركین كانثان گرا ہوا پڑا تھا كہاتے ہی عورت عمرہ بنت علقمہ كارثيہ نامی نے آكر اس جمنڈ ب كواشا يا پھراس عورت سے بيہ جمنڈ الك حبثی غلام صواب نامی نے ليا اس غلام كے دونوں ہاتھ اس جمنڈ ب كواشا يا پھراس عورت سے بيہ گرا يا ہے جمنڈ الك حبيث غلام صواب نامی نے ليا اس غلام كے دونوں ہاتھ اللہ علی ہے۔ تب اس نے بيٹھ كرا بنی ٹا گوں ہیں اس کو پکڑ لیا۔ یہاں تک كہ بیہ مقتول ہوا۔ اور مرتے وقت كہدر ہاتھا اسے اللہ میں نے کھر کس بیں گے کھر نہیں كی اور بیغلام قریش كا آخری علم بردارتھا۔ ابن الحق كہتے ہیں مشركین كے اس تملہ سے مسلمانوں كے لشكر ظفر پیكر ہیں ایک طرح كی در ہمی و بر ہمی ابن الحق كہتے ہیں مشركین كے اس تملہ سے مسلمانوں كے لشكر ظفر پیكر ہیں ایک طرح كی در ہمی و بر ہمی

پیدا ہوئی۔ اور واقعی بیدن مسلمانوں کے واسطے پوری آ زمائش کا تھا جن کوخدانے چاہا وہ لوگ شہادت سے فائز ہوئے۔ یہاں تک کہ دشمن کی فوج کا حضور تک گذر ہوا۔ اور عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پھر حضور کے چہر ہم مہارک پر مارا۔ جس سے آپ کے اگلے چاروں وانت شہید ہوئے اور ہونٹ زخمی ہوا اور سر مبارک بیس بھی جوٹ آئی۔ اور خون تمام چہرہ پر جاری ہوا۔ اور اس وقت حضور نے فر مایا وہ لوگ کیسے فلاحیت پاسکتے ہیں جواپے نبی کے چہرہ کوخون آلود کریں حالا نکہ ان کا نبی ان کوان کے رب کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے متعلق بیآ یت نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسعیہ خدری ہے دوایت ہے کہ عتبہ بن رہیعہ نے حضور کو پھر مارا تھا۔ جس سے

آ ب کے دائیں طرف کے نیچ کے دائدان مبارک شہید ہوئے اور نیچ کے ہونٹ ہیں بھی چوٹ آئی۔ اور
پیشانی بھی آ پ کی زخمی ہوئی۔ اور ابن قمہ ملعون نے حضور کے رخسار کو زخمی کیا اور آ پ کے خود کے حلقوں میں

ہیشانی بھی آ پ کی رخساروں کے اندر داخل ہوئے۔ اور مشرکین نے چندگڑھے پوشیدہ کھود سے ہے تاکہ
مسلمان غفلت کی حالت میں اان کے اندرگر پڑیں۔ چنانچے حضور انہیں گڑ ہوں میں سے ایک گڑھے میں واقع
ہوئے۔ اور میکاروائی ابوعامری تھی۔ حضرت علی نے حضور کا ہاتھ پکڑا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔

تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور مالک بن سنان ابوسعید خدری کے والد نے آ پ کو سہارا دیا۔

تب آ پ گڑھے سے نکل کرسید ھے کھڑے ہوئے اور مالک بن سنان ابوسعید خدری کے والد نے آ پ کے زخم

سے خون چوس کر کلیاں کیس حضور مُل آئے تُل مرایا جس نے میرا خون چوسا وہ دوز نے میں نہ جائے گا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ کو شان میں فر مایا جو خص شہید کو زمین پر پھرتا ہوا دیکھیا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔

حضرت عائشہ حضرت صدیق اکبرے روایت کرتی ہیں کدابوعبیدہ بن جراج نے جب خود کا ایک حلقہ جوآپ کے رخسار میں چبھ گیاتھا نکالا۔اس ہے آپ کے دو دانت نکل پڑے اور جب دوسرا حلقہ نکالا اس سے دوسرے دو دانت بھی باہرآ گئے۔ چنانج حضور کے جاروں دانت شہیدہوئے۔

ابن الخق کہتے ہیں جس وقت مشرکین نے حضور کی جانب جوم کیا۔ تو آپ نے فر مایا۔ کون مخص ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کوفر وخت کر کے جنت کوفر ید لے بیان کرزیا و بن سکن پانچ انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لڑے اور شہید ہوئے۔ پھر مسلمانوں کا ایک گروہ حضور کے پاس آ محیا اور اس نے مشرکین کو مار مار کروہاں سے بٹا دیا۔ حضور نے فر مایا زیا دکو جو مجروح پڑے ہوئے سنے میر نے قریب کردو۔ مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کردیا۔ حضور نے اپنے پیر پران کا سرد کھ لیا اور حضور کے پیر بی پرسر رکھے مسلمانوں نے اُن کوحضور کے قریب کردیا۔ حضور نے اپنے پیر پران کا سرد کھ لیا اور حضور کے پیر بی پرسر رکھے ہوئے ان کی روح پر واز ہوئی۔

اس برکارگرنه ہوئی۔

ابن ہشام کہتے ہیں ام محمارہ نسید بنت کعب مارعیہ بھی اصد کی جنگ میں مردانہ و دلیرانہ خوب اڑائی الوی۔ چنا نچیام سعد بنت سعد بن رہے گہتی ہیں۔ میں ام محمارہ کے پاس گئے۔ اور میں نے کہا اے خالہ صاحبہ بھے کو بتا نچیام سعد بنت سعد بن رہے گئی ہیں۔ میں ام محمارہ کے پاس گئے۔ اور میں نے کہا اے خالہ صاحبہ بھے کو وقت یہ و کھنے چلی۔ کہ اب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور میرے پاس ایک مشک پانی سے بحری ہوئی تھی۔ میں حضور کے پاس پہنچی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو چکی تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی شکست مضور کے پاس پہنچی ۔ اور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو پھی تھی ۔ پھر جب مسلمانوں کی شکست مضور کے پاس کھڑی ہوئی تاور اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا۔ اور ان کی فتح ہو پھی تھی ۔ پھر جب مسلمانوں کی شکست مضور کے پاس آئی اور آپ کے شانہ پر ہیں نے ایک گہراز ٹم دیکھا پوچھا کہ حضور یے زئم آپ کو کس نے پہنچا یا۔ حضور نے پاس سے متفرق ہو گئے تو ابن تم یہ محضور نے باس سے متفرق ہو گئے تو ابن تم یہ ہم ہم کہتی ہیں ہیں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھاس کی طرف بو صے۔ اس نے جھ پر تملہ کہتی ہیں ہیں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھاس کی طرف بو صے۔ اس نے جھ پر تملہ کہتی ہیں ہیں اور مصعب بن عمیر اور چندلوگ جو حضور کے ساتھ تھاس کی طرف بو صے۔ اس نے جھ پر تملہ کیا۔ مگر وہ تملہ جھ پر نہ پڑا۔ ہیں نے اس پر گوار کے چندوار کے مگر دشمن خدا دوزر ہیں پہنے ہو نے تھا میر کی آلوار

ابن آئی کہتے ہیں۔ ابود جانہ نے اپنے جسم کوحضور پرڈھال بنا دیا تھا۔ اوران کی پشت میں برابر تیرلگ رہے تھے اور بے حضور پر جھکے ہوئے تھے۔ اور سعد بن افی و قاص حضور کے پاس کفاروں کو تیر مارر ہے تھے سعد کہتے ہیں بین بنی سے و یکھا کہ حضور مجھ کو تیرا ٹھا ٹھا کر دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تیر مار میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ یہاں تک کہ بعض د فعہ حضور نے مجھ کواپیا تیرا ٹھا کر دیا جس میں بچلا بھی نہ تھا اور فرمایا اس کو مار۔

ابن آئن کہتے ہیں اس روز خود حضور نے بھی تیراندازی کی اور پھر حضور مُنَائِنَا کی کمان قبادہ بن نعمان نے لئے لیے نے لیے لی۔ چٹانچے انہیں کے پاس رہی اور قبادہ کی آئھ کو ایسی ضرب پنجی ہے۔ جس سے ان کی آئھ نکل کر دخسار پر آپڑی حضور مُنَائِنَا ہِم نے پھراس آئھ کو اپنے دست مبارک سے حلقہ میں رکھ دیا۔ اس وقت وہ آئھ پہلے سے زیادہ صبح وسالم اور تیز نظر ہوگئی۔

ابن این این می بین در انس بن نفر انس بن ما لک کے پچپا کا گذر طلحہ بن عبیدالقداور عمر بن خطاب وغیرہ مہاجرین اور انصار کے چندلوگوں کے پاس ہوا۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تنھے انس نے ان سے کہاتم لوگ کیول بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا۔ رسول خدا منافی فیڈ آتو تش ہو گئے اب ہم کیا کریں۔انس نے کہا پھرتم رسول خدا کے بعد وقدہ دو کر کیا کرو گے جس طرح ان کا انتقال ہوا۔ تم بھی اسی طرح مرجاؤ۔ پھر انس کفاروں کی طرف متوجہ ہوئے اوراس قدرازے کہ آخر شہید ہوئے۔انہیں کے نام پرانس کا نام رکھا گیا ہے۔

انس بن ما لک کہتے ہیں اس روز جود یکھا گیا۔تو انس بن نضر میرے چپا کے جسم ہیں ستر زخم کے نشان تنھے اور مقتو لوں ہیں ان کی لاش کوئی پہچان ندسکا فقط ان کی بہن نے ان کی انگلیوں ہے ان کو پہچا تا۔

ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ ہیں تخت زخم آیا۔اور ہیں سے زائد زخم ان کے اور ہیں ابن ہشام کہتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کے چہرہ ہیں تخت زخم آیا۔ اور ان کے ہیں نظامہ ہوگیا تھا۔
ابن اسخق کہتے ہیں مسلمانوں کی شکست اور لوگوں ہیں حضور کے آل کی خبر مشہور ہونے کے بعد جس فخص ابن اس اسخق کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسمیس نے اول آپ کود کھے کر بہی نا وہ کعب بن مالک تھے یہ کہتے ہیں۔ ہیں نے خود ہیں سے حضور کی دونوں آسمیس حضور کی دونوں آسمیس کے حسور کی دونوں آسمیس موجود ہیں۔حضور مناز ہی اسلام اور پکار کرآ واز دی کہا ہے معشر مسلمین خوش ہوجاؤ بدرسول خدا سمجے وسلامت موجود ہیں۔حضور مناز ہی طرف اشارہ فر مایا کہ خاموش رہو۔

ابن آخق کہتے ہیں جب مسلمانوں نے حضور کو پہچان لیا۔ سب آپ کی طرف آ نے شروع ہوئے اور آپ ان کو لئے کرگھاٹی کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کے ساتھ ابو برصدین اور عمر بن خطاب اور حضرت شیر خداعلی مرتضی اور طلحہ بن عبیدالقد اور زبیر بن عوام اور حرث بن صمہ وغیرہ بہا دران صحابہ حاضر ہتے۔ اور جس وقت آپ گھاٹی کے قریب پنچے۔ ابی بن خلف آپ کو آ واز دیتا ہوا آیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول القد ہم میں حالی خفس اس کے مقابلے کو کائی ہے۔ حضور نے فر ما یا اس کو میر سے سامنے آنے دو چنا نچہ جب وہ حضور کے قریب آیا حضور نے حرث بن صمہ ہے ہتھیا ر لئے کراس کو اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ کے پاس سے اس طرح ہلایا کہ ہم سب لوگ آپ نے باس کے ماس طرح ہدا یا سے حدمہ سے اور گیا۔ اور ابی بن خلف کی گردن پر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ سے لرز گیا۔ اور گھوڑ سے پر سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اور ابی بن خلف کی گردن پر آپ نے اس کو مارا۔ اور ابی اس کے صدمہ سے لرز گیا۔ اور گھوڑ سے پر سے کو کھوڑ گا۔

این آخل کہتے ہیں الی بن خالف جب کہ میں حضور ہے ماتا تو کہتا تھا۔ کہ اے محمہ مُن اُنڈیکم ہیں ایک محور اُن کو ای کا حضور نے فر مایا بلکہ ہیں انشا واللہ تعالیٰ تحصو کو اُلے کھوا کہ کہ کا کہ اور گا۔ اب جو یہ حسیف حضور کے ہاتھ ہے اپنی گردن ہیں زخم لگوا کرائی محور ہے پر گرتا پڑتا ہما گا سیدھا قریش کے پاس پہنچا اور کہنے نگا۔ ہم ہے خدا کی محمہ نے بھی کوئل کردیا۔ قریش نے کہا تو نے ہمت ہاردی ہے ذخم تو بھوزیا دہ تیرے نگا۔ ہم ہے۔ کہنے لگا کہ ہیں محمہ نے بھے ہے کہ تھا۔ کہ ہیں جھی کوئل کروں گا۔ ہی ہم ہے خدا کی محمد نے بھی ہوئی کہ جو باتا۔ اور اب تو انہوں نے بھی کوزئی کر دیا اب میں ہر گر جم ہے فرا بین ہو جو اتا۔ اور اب تو انہوں نے بھی کوزئی کر دیا اب میں ہر گر جم ہے فرائی بین خلف کی روح تا پاک مقام مرف میں جا نہر نہیں ہوسکتا۔ پھر جب قریش کے معرف روانہ ہوئی۔

بجر جب حضور بہاڑ کی گھاٹی پرتشریف لائے حضرت علی نے پانی بحر کر حاضر کیا تا کہ حضور مل این میں محر

بد ہو کے سبب ہے آپ نے نہ بیا۔ اور اپنے چہرہ اور سے خون کو دھویا۔ اور فر مایا اس مخص پر سخت غضب الہی نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی مُنْ اَنْتُمْ کُلِے چہرہ کوخون آلودہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں۔ جھے کوجیسی اپنے بھائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا بھائی عتبہ کے قبل کرنے کی نہتی ۔ کیونکہ اس نے حضور کوزخی کیا تھا۔ مگر جب میں نے حضور مُنْ اِنْتُمْ ہے بیکلہ سنا خدا کا سخت غضب اس پر نازل ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کے چہرہ کو خون آلود کیا۔ بس میں نے اس غضب اللی بی کواس کے واسطے کا فی سمجھا۔

ابن آخل کہتے ہیں۔حضوراپ چندصحابہ کے ساتھ پہاڑی گھاٹی پر پہنچے تتھے جو کفاروں کے ایک گروہ نے گھاٹی پرحملہ کیا۔اوران کفاروں میں خالد بن ولید بھی تفاحضور شُلِیْتِوَاْ نے اس وقت دعا کی۔ کہ اے القدید لوگ جمارے پاس نہ پہنچے سکیں۔اور عمر بن خطاب نے چندمہا جزین کے ساتھ ان مشرکین کا مقابلہ کیا۔اور مارتے مارتے ان کو بھگا دیا۔

ابن انحق کہتے ہیں پھر حضور نے ایک او نچے پھر پر چڑ ھنا چاہا گر چونکہ دوز رہوں کے پہنے ہے آپ کا بدن بھاری ہو گیا تھا۔اس سب سے آپ اس پر چڑھ نہ سکے۔ پس طلحہ اس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور آپ طلحہ کی پشت پر کھڑے ہو کراس پھر پر چڑھا ورفر مایا طلحہ نے جنت واجب کرلی کہ دسول خدا کے ساتھ ایسا کا م کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ احد کی جنگ کے دوز حضور سن پھیٹا نے ظہر کی نماز زخموں کے سبب سے ہیٹھ کرا داکی اور مسلمانوں نے بھی بیٹھ کرا داکی۔

ابن المخق کہتے ہیں بعض مسلمان بھاگ کرمدینہ ہا کیہ منزل دور منقی پہاڑ کے پاس جا پہنچ۔

ابن المخق کہتے ہیں۔ جس وقت حضور کا انتینا حد کی جنگ کے واسطے تشریف لے چلے ہیں۔ جبل بن جبار جن کا نام یمان تھا اور حذیفہ بن یمان کے یہ باپ تھے یہ اور ثابت بن وتش اپنے بچوں اور عور توں کو لے کر ہدینہ کے باہر چلے گئے تھے۔ وہاں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں آ دمی بوڑھے ہیں۔ اگر آج نہم ہے تو کل ضرور مریں گے پھر چلیں ہم بھی کفاروں کو لی کر کے خاری کو حضور سے کیوں نہ جا ملیس۔ شاید خدا ہم کو شہاوت نصیب فرمائے۔ پھریہ دونوں تکواریں پکر کر کفاروں پر جا پڑے۔ اور لوگوں بیس رل مل گئے۔ ٹابت بن وشش کو تو کفاروں نے شہید کیا۔ اور حیل بن جابر ابوحذیفہ کے باپ کو تا واقفیت بیس مسلمانوں نے شہید کر بیا۔ اور قبیت بیس مسلمانوں نے شہید کر این کوئیس کے بیان اور واقعی انہوں نے بھر حضور نے خدا تم کو معافی کرے وہ ارتم الراحیین ہے۔ پھر حضور نے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کومعافی کردیا۔ اس سے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کومعافی کردیا۔ اس سے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کومعافی کردیا۔ اس سے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کومعافی کردیا۔ اس سے حذیفہ کوان کے باپ کا خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ نے نہ لیا۔ اور مسلمانوں کومعافی کردیا۔ اس سے حذیفہ کو خون بہادینا چاہا۔ طرحذیفہ کی بہت زیادہ ہوئی۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص حاطب بن امیہ بن رافعہ تھا۔ اس کا بیٹا اس جنگ میں سخت زخمی ہوا۔ نام اس کا پزید بن حاطب تھا اس کواس کے گھر پہو نچا دیا گیا۔ اور سب گھر کے لوگ اس کے پاس جمع تھے اور اس کی نزع کی حالت تھی۔ مسلمان اس سے کہدر ہے تھے اے حاطب کے بیٹے تجھ کو جنت کی بٹارت ہو۔ اور حاطب اس لڑکے کا باب ایک بوڑھا منافق تھا۔ اس روز اس کا نفاق فلا ہر ہوا۔ چنانچ مسلمانوں کواس نے جواب دیا۔ کہ اس کوکس چیز کی تم خوش خبری وے رہے ہو۔ کیا ایسی جنت کے ساتھ اس کوفریب وے رہے ہو۔ جس جس حرال کے درخت ہیں۔

# ایک شخص کابیان جس کانام قزمان تھا

ابن اتحق کہتے ہیں انصار میں ایک شخص مسافر آیا ہوا تھا یہ نہ معلوم تھا کہ یہ س قوم ہے ہے اور لوگ اس کو قزمان کہتے تھے۔ جب حضور کے سامنے اس کا ذکر ہوتا حضور فرماتے بیشخص دو زخی ہے۔ جب احد کی جنگ ہوئی تو اس شخص نے تن تنہا آٹھ یا سات مشرکین کوئل کیا۔ اور پھر بیخت زخی ہوا۔ چنا نچہ لوگ اس کواٹھا کر بنی ظفر کے محلّہ میں لائے اور مسلمان اس سے کہنے لگے۔ کہ اے قزمان آج تیری خوب آزمائش ہوئی۔ بس اب تو جنت کی بشارت حاصل کر۔ اس نے کہا بھے کو بھے بشارت کی ضرورت نہیں ہے میں صرف اپنی قوم کی حمایت کے دائے لڑا ہوں۔ اگر جھے کو یہ خیال نہ ہوتا۔ تو میں ہر گز جنگ نہ کرتا۔ پھر جب اس شخص کے زخموں کی تکلیف اس کو واسطے لڑا ہوں۔ اگر جھے کو یہ خود کشی کر لی۔

# مخیر لیق یہودی کی شہادت کا واقعہ

ابن ایخی کہتے ہیں احد کے مقولوں میں سے ایک مخیر بی ہے یہ بی نقلبہ بن فیطون میں سے تھا جب احد کی جنگ شروع ہوئی اس نے بہود یوں سے کہا کہ اے گروہ بہودتم جانے ہو کہ شرف اللّی کے دوکر ناتم پرفرض ہے۔ بہود یوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر بی نے کہا ایسے دفت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بی ہے۔ بہود یوں نے کہا آج ہفتہ کا روز ہے مخیر بی نے کہا ایسے دفت پر پچھ ہفتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مخیر بی نے کوار لے کر کفاروں سے مقابلہ کیا۔ اور انبی قوم بہود سے یہ بھی کہددیا۔ کہا گر میں قبل ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محد من الله ہوگیا۔ تو میر اکل مال حضرت محد من الله ہوگیا۔ یہاں تک کہ خود بھی شہید ہوا۔ حضور من الله تو میں الله میں بہود میں سب سے بہتر تھا۔

لے حرال اسپندیعنی سیاہ دانہ کو کہتے ہیں۔ جوا کثر جنگلول اور خرابول میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کے درخت میں نہایت بد بوہوتی ہے اس من فتی کا مقصد اس بات ہے جنت کی تحقیر کرنا تھا۔ سیدیلیمین مترجم





### حرث بن سويد بن صلت كابيان

ابن اتخل کہتے ہیں میشخص من فق تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ احد کی جنگ ہیں شریک ہوا۔ اور موقعہ پاکر مخفلت ہیں مجذر بن زیاد بلوی اور قیس بن زید ضبیعی کوشہید کر کے مکہ کی طرف بھا گ گیا۔ حضور شکا ہے تالم کے خفرت عمر کو کہ میں اور بلی کا ۔ اور مکہ عمر کو کھنے میں ملا۔ اور مکہ عمر کو بین بیس ملا۔ اور مکہ عمر کو بین بیس ملا۔ اور مکہ عمل قریش سے جاملا۔ پھراس نے اپنے بھائی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغام حضور سکا ہے تھا کی موید بن جلاس کے ہاتھ اپنی تو بہ کا پیغام حضور سکا ہے تھا کہ بھیجا اللہ تعالیٰ میں نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقَّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِنَاتُ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

'' خداا یسے نالائقوں کو کیونکر ہدایت کرے۔اور کس طرح ان کی تو بہ قبول فرمائے جوا بیمان لانے اور رسول مُنَّالِیَّتُونِ کِسِ مِونے کی گواہی وینے اور بنیات کے ان کے پاس آ جانے کے بعد بھی کا فرہو سمئے خداا یسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا''۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھنے اہل علم نے بیان کیا ہے کہ حرث بن سوید نے فقط مجذر بن زیاد کوشہید

کیا۔ قیس بن زید کوشہید نہیں کیا۔ اوراس کی دلیل یہ ہے کہ ابن اسحاق نے قیس بن زید کوا حد کے مقتو اوں ہیں
شار نہیں کیا ہے اور مجذر کو حرث نے اس عدادت سے قبل کیا کہ مجذر نے اس کے باپ سوید کو کسی جنگ ہیں جو
اسلام سے پہلے اوس اور خزرج ہیں ہوئی تفی قبل کیا تھا۔ یہ ذکر پہلے بھی اس کتاب ہیں گذر چکا ہے پھر ایک روز
صفورا پنے چنداصحاب کے ساتھ مدینہ ہی تشریف رکھتے تھے۔ جو سوید بن حرث ایک چارد یواری سے با ہر نکلا۔
اور دو کیڑوں ہیں اس نے اپ تیک پوشیدہ کررکھا تھا۔ حضور نے حضرت عثان کو اس کی گردن مارنے کا تھم
فر مایا۔ اور انہوں نے اس کو تی گیا۔

ابن آتحق کہتے ہیں سوید بن صامت کومعاذ بن عفراء نے تیر کی ضرب سے بعاث کی جنگ نے پہلے تل کیا تھا۔

ابن آئی کہتے ہیں۔ ابو ہر رہ نے ایک روزلوگوں سے کہا۔ کہ کوئی ایسافخص ہتلاؤ۔ جس نے بہمی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں وافل ہوا۔ جب لوگ جیران ہوئے اور ان کے خیال میں کوئی ایسافخص ندآ یا۔ تو ابو ہر رہ و نے انہوں نے یو جھا۔ کہ آ یہ کی بتلائے۔وہ کون فخص ہے ابو ہر رہ و نے کہاوہ اصیرم بن عبدالشہل عمر و

بن ثابت بن وقش ہے۔ حسین راوی کہتے ہیں۔ میں نے محود بن اسد ہے کہا۔ اصر م کا واقعہ کیوکر ہوا ہے۔
انہوں نے کہا۔ اصرم نے اسلام لانے ہے انکار کیا تھا۔ پھر جس روز حضور احد کی جنگ کے واسطے مدینہ ہے
تشریف لائے اصرم کو اسلام کا خیال آیا۔ اور اپنی آلموار لے کرمشر کین پر جاپڑا۔ اور بہت آدمی قبل کر کے خود بھی
زخی ہوا۔ اور آخر مقتولوں میں گر پڑا۔ پھر بی عبدالاشہل کے چندلوگ اپنے مقتولوں کو تلاش کرتے پھر رہے
تقے۔ جوان کا گذراصیم کے پاس ہوا۔ اور انہوں نے کہاتم ہے خدا کی بیتو اصیرم ہے۔ پھر اصیر م ہے لوگوں
نے پوچھا۔ کہ تم کیونکر آئے اسلام کی رغبت سے یا قوم کی جمایت کے واسطے اصیر م نے کہ میں فقط اسلام کی
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں نے قبول کرلیا۔ پھر
رغبت کے سبب سے آیا ہوں۔ اور میں خداور سول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اور اسلام کو میں تے قبول کرلیا۔ پھر
اپنی تکوار مشرکین پر جا ملا ااور اس قدران کوئل کیا کہ آخر میر کی بیرحالت ہوئی۔ جس میں تم بھے کو دیکھتے ہو۔ پھر
اس وقت اصیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کرگئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
اس وقت اصیرم کی روح خلہ برین کی طرف پر واز کرگئی۔ صحاب نے اس کا ذکر حضور کی خدمت میں عرض کیا۔
حضور نے فریایا اصیرم جنتی ہے۔



ابن آئی کہتے ہیں عمر و بن جموح کی ٹانگ میں لنگ تھا اور ان کے چار بیٹے جو حضور کے ساتھ مثل شیر ول کے جہاد کیا کرتے تھے جب احد کی جنگ کا موقعہ ہوا۔ تو ان کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں ہم جہاد میں جاتے ہیں۔ ان کوشہادت کا شوق غالب تھا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ میرے بیٹے جو کھ کو جہاد سے روکتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جہاد کر کے شہید ہوں اور جنت میں اس لنگ کے ساتھ مجروں حضور نے فر مایا اے عمر و بن جموح تم کو خدا نے معذور رکھا ہے تم کو اب تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ان کے بیٹوں سے فر مایا کہ جب تمہارے باپ کی خوشی ہے۔ تب پھرتم ان کو کیوں روکتے ہو۔ چنانچ بحرو بن جموح نے جہاد کیا۔ اور شہید ہوئے۔

## ہندہ بنت عتبہ کا حصرت حمزہ منی الناف کی لاش کو مُلْمہ کرنے کا بیان

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ اور عور توں کو ساتھ لے کر صحابہ کرام کی لاشوں کے پاس آئی۔ اور ان کے تاک کان انہوں نے کا نے شروع کئے۔ یہاں تک کہ ہندہ نے ان کا نوں اور تاکوں کے ہار بناکراپنے گلے ہیں پہنے۔ اور اپنا ساراز پورا تارکر وحثی جبیر بن مطعم کے غلام کو حضرت حمزہ کے شہید کرنے کے انعام ہیں ویا۔ اور حضرت حمزہ کے جگر مبارک کو نکال کراس نے اپنے مند ہیں لے کر چبایا۔ گراس کونگل نہ تکی۔ تب اس کو انگل دیا۔ اور پھرایک او نیچے بھر پر چڑھی۔ اور پکار کر چندا شعار مسلمانوں کی جو ہیں پڑھے مسلمانوں ہیں ہے

### 

بھی ایک عورت ہندہ ہنت آٹا شدنے اس کو دندان شکن جواب دیا۔ اور مشرکین کی بجواشعار میں بیان کی۔

ابن ایخل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت حسان بن ٹابت سے فر مایا۔ اے ابن فریعہ تم مین رہے ہو۔ کہ ہندہ پھر پر چڑھی ہوئی کیا کیا بجو کر رہی ہے۔ اور حضرت مز وکی لاش کے ساتھ جو گتا خیاں اس نے کی ہیں۔ ان کے گیت بنا کرگار ہی ہے۔ تم اس کو جواب کیوں ٹبیس دیتے۔ حسان نے کہا ہاں میں اس وقت ایک ٹیلہ پرسے و کیور ہاتھا۔ جب حضرت مز وکی طرف وحش نے اپنا حربہ بچینکا ہے۔ اور ہیں کہدر ہاتھا۔

کہ یہ کوئی نیا حربہ ہے۔ عرب کے بتھیا روں میں سے تو رہنیں ہے۔ اے عرقم مجھ سے بیان کرو۔ کہ یہ عورت کیا کہدر ہی ہے دین میں اس کو ہندہ کے اشعار سنائے۔ پھر حسان نے اس کے جواب میں بہت سے کہدر ہی ہے۔ جن میں اس کو نہا یہ ورخوار اور شرمندہ کیا ہے۔



ابن آئی کہتے ہیں صلیس بن زبان بی حرث بن عبد مناۃ میں ہے ایک تحف تھا۔ اور اس جنگ میں سے ان مختلف قبائل کی فوج کا سردارتھا جوقریش کی مدد کو آئے تھے ہے ابوسفیان کے پاس سے گذرااور اس نے دیکھا کہ ابوسفیان حضرت جمزہ کی لاش کے جبڑہ میں اپنا نیزہ مار رہا ہے۔ اور کہتا ہے تو نے مزہ چکھا۔ صبیس ۔ پکار کر کہا اب بنی کنانہ دیکھو یہ قریش کا سردار ابوسفیان اپنے چچا کے بیٹے جمزہ کے ساتھ کیا بہودہ حرکت کر رہا ہے۔ ابوسفیان نے حلیس سے کہا تجھ کو خرائی ہو میری بات کو ظاہر نہ کر۔ یہ ججھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے پھر جب ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے ابوسفیان واپس ہوا۔ تو اس نے ایک ٹیلہ پر چڑھ کر باواز بلند کہا کہ یہ کام بہت اچھے ہیں۔ لڑائی ہمارے تمہارے درمیان میں مثل ڈول کے ہے۔ بھی تمہارے ہاتھ میں بھی ہمارے ہاتھ میں۔ یہ جنگ بدر کی جنگ کے بدلہ میں ہوئی ہے۔ پھر کہا اے بہل آپ ہو میں کو غالب کر۔ حضور نے ابوسفیان کا یہ کلام من کر حضرت محر سے فرمایا کہتم کمڑے ہوکراس کو جواب دو۔ اور کہو خداعز وجل غالب اور اعلیٰ ہے ہمارے اور تمہ رے مقتول ہر ابر نہیں ہو سکتے۔ تمہارے مقتول دوز ٹی ہیں اور ہمارے جنتی ہیں۔ جب حضرت عمر نے ابوسفیان کو یہ جواب دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمر اس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمر اس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمر اس کے دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے عمر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ جب عمر اس کے

ل باتھ - جير - ناك - كان كاشنے كومُمُد كرنا كہتے ہيں ـ

ع میل دہ بت جو کصبہ کے اندر رکھار بتا تھا اور قریش اس کی پرستش کرتے تھے۔

پاس کئے۔ اس نے کہاا ہے عمر میں تم کو خدا کی تئم ویتا ہوں۔ تی بتاؤ۔ کہ محمد اس جنگ میں ہمارے ہاتھ ہے قل ہوئے یا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں وہ تو تشریف رکھتے ہیں اور تیری با تھی سب سن رہ ہیں۔ ابوسفیان نے کہاا ہے عمر میں تمہاری بات کوابن قمر کی بات ہے زیاوہ معتبر جانتا ہوں وہ کہتا تھا کہ میں نے محمد کو آل کرویا ابن قمرہ کا نام عبدالقد تھا۔ پھر ابوسفیان نے پکار کرمسلمانوں ہے کہا کہ تمہارے لوگوں کے قل ہونے نہ میں خوش ہوا نہ ناراض ہوا۔ اور نہ میں نے ان کے آل کرنے کا تکم ویا نہان کے آل ہے منع کیا۔ پھراس کے بعد ابوسفیان نے اواز دی کہ اب ہماری تمہاری جنگ آئے کندہ سال بدر میں پھر ہوگی۔ حضور نے اپ صحابہ میں سے ایک شخص سے فرمایا کہ اس کو جواب وہ بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پخت وعدہ ہے۔ پھر آ ب نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو جواب وہ بہت اچھا یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں پخت وعدہ ہے۔ پھر آ ب نے حضرت علی سے فرمایا۔ کہتم جاکر دیکھو کہ یہ شرکین اب کس طرف کا قصد کرتے ہیں آیا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ آبا مکہ کو واپس جاتے ہیں یا مدینہ پر حملہ کرتے ہیں۔ قسم ہے خدا کی اگر انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو پھر میں بھی ان کے مقابلہ کو چہتا ہوں ان کو پورا عملہ کو چھا کوں گا۔

حضرت علی فرماتے ہیں۔ ہیں مشرکین کو دیکھنے گیا۔ اور ہیں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اونوں اور گھوڑوں کو آگے لے کر مکہ کا راستہ لیا۔ مشرکین کے دفع ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے مقتول تلاش کرنے لئے۔ حضور نے فرمایا کوئی ایسامخص ہے جو سعد بن رہع کی جھے کو خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ انسار میں سے ایک خفس نے عرض کیا یا رسول القد میں جاتا ہوں اور دیکھنا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر بیانساری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے دیکھا تو سعد زخی ہوئے پڑے تھے اور ایک رمی جان باتی تھی۔ انساری کہتے ہیں۔ میں نے کہاا ہے سعد صفور نے جھے کو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہتم زندہ ہو میں مردوں میں ہوں تم حضور سے میر اسلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن رہی عرض کرتا ہے۔ کہ یا مردہ۔ سعد بن رہی عرض کرتا ہے۔ کہ خور ہے۔ اور ہوراپنی فرد ہو ہو کہ ایک گا میت کی طرف سے ند دی ہو۔ اور پھراپنی قوم کو میر می طرف سے ند دی ہو۔ اور پھراپنی تو م کو میر می طرف سے ند دی ہو۔ اور پھراپنی رہے گا۔ پس تمہارا عذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگرتم میں رہے گا۔ اور رسول خدا کوکوئی آسیب دشمن سے پنچے گا۔ پس تمہارا عذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگرتم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تھا ظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور حضور کو آسیب نہ سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تھا ظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور میس نے حضور سے آگر میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی تھا ظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چا ہے۔ اور میس نے حضور سے آگر کر سے چہنچ دینا جائے۔ افساری کہتے ہیں پھرای وقت سعد بن رہے نے انتقال کیا۔ اور میس نے حضور سے آگر کر سے سال کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روز ایک شخص حضرت ابو بھر کے پاس آیا۔ اور دیکھا کہ ایک لڑکی کم من حضرت ابو بھر کے سینہ پر جیٹھی ہے اور ابو بھر اس کو بیار کر رہے ہیں۔ اس شخص نے بوجھا بیکس کی لڑکی ہے حضرت ابو بھر

نے فرمایا بدائر کی مجھ سے بہتر شخص سعد بن رہیج کی ہے۔ جن کو عقبہ کے روز حضور نے نقیب بنایا تھا۔ اور بدر کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جنگ میں شریک تھے۔ پھرا حد کی جنگ میں شہید ہوئے۔

این اتحق کہتے ہیں۔ پھر حضور حضرت جمزہ کی لاش ڈھونڈ جے تشریف لائے۔ اور میدان کے بچ میں دیکھا کہ ان کا پیٹ چاک کیا ہوا ہے۔ اور جگر با ہر نکلا پڑا ہے۔ اور ناک کان کائے ہوئے ہیں۔ حضور نے اس حالت کو طاحظہ کر کے فر مایا۔ کہ اگر صفیہ کور نج نہ ہوتا۔ اور نیز میر ب بعدلوگ! کو دستور نہ بنا لیتے۔ تو جس ان کی لاش کو یو نہی چھوڑ دیتا تا کہ در ندے اور جانور کھا لیتے۔ اور اگر خدائے کی جنگ جس مجھ کو قر لیش پر غالب کیا۔ تو جس ضروراس کے عوض جس ان جس میں آ دمیوں کو مُلّہ کروں گا۔ جب مسلمانوں نے حضور کا اس قدر رنج و طال حضرت جمزہ کی حالت پر دیکھا تو کہنے گئے کہ اگر ہم کو خدائے کسی وقت قریش پر غالب کیا تو ہم اس کو ایسامُلہ نہ کیا ہوگا۔ اور حضور نے حضرت جمزہ ہے کا طب ہو کر فر مایا کہ تہمارے انتقال کا سارنج مجھ کو بھی نہ چنچے گا۔ جس بھی ایسی جگہ کھڑ انہیں ہوا۔ جہاں اس جگہ سے زیادہ مجھ کو غیظ وغضب ہو! ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے جھے کو خبر دی ہے کہ حمزہ ساتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے غیظ وغضب ہو! ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے شیخ گا۔ جس بھی ایسی جگہ کہ مراتوں آ سانوں کے لوگوں میں تکھے گئے خیلے وغضب ہو! ہو۔ پھر فر مایا کہ جبرا نیل نے شریع ہے۔

رادی کہتا ہے حضور ملاقظ اور حصرت حمز ہ اور ابوسلمہ بن عبدالاسد آپس میں دودھ بھائی ہے۔ تو ہیہ ابولہب کی لونڈی نے ان نتیوں کودودھ پلایا تھا۔

ابن عباس ہے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضو کے اس غصہ اور کا فروں سے انتقام لینے کی نسبت ہیہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُهُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُهُ بِهِ وَكَنِنْ صَبَرْتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِيْنَ وَاصْبِرُوْمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَتُحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَهُ كُرُوْنَ ﴾

" يعن اگرتم بدلدلوتوای قدر بدله لوجس قدر کهتمهار بساته ظلم کیا گیا ہے۔ اور اگرتم مبر کرو۔ تو مبرکر نے والول کے واسطے بہتر ہے۔ اور اسے رسول تم مبری اختیار کرو۔ اور تمہارا مبرئیس ہے گرفدا کے ساتھ اور تم ان پر رنجیدہ نہ ہواور ندان کے کر سے تکی میں رہو'۔

پس حضور نے معاف کرویا اور صبر فرمایا اور مُنگه کرنے ہے شخ کیا۔

سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ حضور نے جس جگہ وعظ فر مایا و ہاں ضرور ہم کوصدقہ دینے کا تھم کیا اور ممثلہ ہے منع فر مایا۔

ابن عباس کہتے ہیں حضور نے حضرت حمز و کوایک جا دراڑ ہانے کا تھم کیا پھران پر نماز پڑھی اور سات

تکبیری کہیں پھراور مقنول لالا کر حضرت عزہ کے پاس دکھے جے۔ ان پر بھی حضور نے نماز پڑھی یہاں تک اس طرح سے حضرت عزہ پر بہتر نمازیں پڑئیں۔ پھر صفیہ حضرت عزہ کی حقیق بہن آ کیں تاکہ اپنے بھائی کی صورت دیکھیں حضور نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا کہتم اپنی ماں کوالٹا پھیر دوتا کہ وہ عزہ کی بیہ حالت نہ دیکھیں۔ زبیر نے جاکراپنی ماں صفیہ سے کہا کہ حضور فرماتے ہیں تم الٹی چلی جاؤ۔ صفیہ نے کہا کیوں۔ بیس نے سا ہے کہ میرے بھائی کو مثلہ کیا ہے بیہ خداکی راہ بیس ہوا ہے بیس اس پر صبر کروں گی۔ زبیر نے آ کر حضور سے عرض کیا۔ حضور نے فرمایا اچھا صفیہ کو آنے دو۔ چنا نچے صفیہ آ کیں۔ اور حزہ کو دیکھ کران پر نماز پڑھی اور ان کے واسطے حضور نے مغفرت کرکے چلی گئیں۔ پھر حضور نے تھم دیا اور حضرت عزہ دفن کئے گئے۔

عبداللہ بن جمش کے گھر کے لوگوں کا بیان ہے کہ عبداللہ بن جمش کا بھی مثلہ کیا تھا گر پیٹ ان کا جاک نہیں کیا تھا حضور نے ان کو بھی حضرت حمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر بیں دفن کیا۔ بید وابیت بیں شخے انہیں لوگوں سے سی ہے اور کسی سے نہیں تی اور عبداللہ بن جحش امیمہ بنت عبدالمطلب کے بیٹے اور حضرت حمز ہ کے بھا نجے تھے۔ بہت سے لوگ اپنے مقتو لول کو مدینہ بیل لے آئے شخے اور و ہیں دفن کیا تھا گر پھر حضور نے منع فرمادیا تھا کہ شہید وں کو و ہیں دفن کر و جہال و ہ شہید ہوئے ہیں۔

جب حضور سن النظام المستر مقتولوں کے پاس تشریف لائے فر مایا بیں ان لوگوں پر گواہ ہوں جو محض خدا کی راہ بیں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبومشک کی ہوگی راہ بیں زخمی ہوگا۔ رنگ خون کا ہوا۔ اور خوشبومشک کی ہوگی در کھوان لوگوں میں جو شخص زیادہ قرآن شریف کا قاری ہواس کو فن بیس مقدم کرو۔ پھر دودواور تبین تبین کوایک ایک قریبی فن کیا۔

ابو ہر میرہ ہے روایت ہے کہ حضور مُٹانِیْنِ کم نے قر مایا ہے کہ جو محض راہ خدا میں زخمی ہوگا خدا قیامت کے روز اس کوا ٹھائے گا اوراس کے زخم ہے خون بہتا ہوگا رنگ خون کا ہوگا اور خوشبومشک کی ہوگی۔

اور حضور من چیز کے جس وقت متنو لول کے دنن کرنے کا حکم دیا۔ فر مایا کہ عمر و بن جموح اور عبداللہ بن عمر و بن حرام کود کچھ کرایک قبر میں دنن کرو۔ کیونکہ بید دونوں دنیا میں دوست تنھے۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے۔ تو حمنہ بنت جمش کولوگوں سے اپ عبداللہ بن جمش کی شہادت کی خبر پہنچی۔
کی خبر پہنچی حمنہ نے اٹاللہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے مامول حضرت حمز وکی شہادت کی خبر پہنچی۔
تب بھی انہوں نے اٹاللہ اور استغفار پڑھی۔ پھر ان کے خاو مصعب بن عمیر کی شہادت کی ان کوخبر پہنچی تب یہ بھی تب یہ بھین ہوگئیں۔ اور رو تا شروع کیا حضور نے فر مایا عورت کوا ہے خاو ند کا ایک خاص رنج ہوتا ہے۔ کیونکہ جمنہ کود یکھا کہ بھائی اور ماموں کی خبر سے اس قدر بے چین نہوئیں ہوئیں جو کیس کہ خاوند کی خبر سے اس قدر بے چین ہوئیں ہوئیں جو کیس کے خاوند کی خبر سے بے چین ہوئیں۔

اور پھر حضور بنی عبدالاشہل وغیرہ انصہ رکے قبیلوں کے گھروں پر سے جب گذر سے اور نوحہ وگریہ کی آواز حضور کے کان میں آئی تو خود حضور بھی رونے گئے اور فر مایا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے یہ ن کر سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر جب بنی نبدالاشہل کے گھروں میں پنچ تو ان کی عور توں کو حضرت حمزہ پر رونے کے واسطے بھیجا۔ جب حضور نے ان عور توں کے رونے کی آواز سنی فر مایا انصار پر خدار حم کر سے یہ لوگ بڑے ہمدرو بیں جان عور توں کے رونے کی آواز سنی فر مایا انصار پر خدار حم کر سے یہ لوگ بڑے ہمدرو بیں جان عور توں کے واسے عیل۔

روایت ہے کہ مدینہ میں حضور ایک عورت کے پاس سے گذر سے اور لوگوں نے اس عورت کواس کے بھائی اور باپ اور خاوند کے شہید ہونے کی خبر سنائی ۔عورت نے کہااور حضور کہاں ہیں لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا یا کہ بخیر و عافیت وہ جارہے ہیں۔ چنانچہ جب اس عورت نے حضور کو د کھے لیا تو کہا کہ آپ کے بعد ہرایک مصیبت چھوٹی ہے بینی سب سے زیادہ ہم کو حضور کی صحت وسلامتی مطلوب ہے۔

ابن آئن کہتے ہیں پھر جب حضورا ہے دولت خانہ میں تشریف لائے تواپی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو اپنی آلوارعنا بیت کی اور فرمایا اس پر سے خون دھوڈ الو۔ کیونکہ اس نے آج مجھ کوخوب اپنا جو ہر دکھایا ہے۔ اور حضور کی اس تلوار کا نام ذوالفقارتھا۔ پھر جب حضرت علی نے بھی اپنی تلوار حضرت فاطمہ کودی اور کہا کہ اس کو بھی دھوڈ الو۔ کہ اس نے آج خوب اپنا جو ہر دکھایا ہے حضور نے فرمایا اگرتم نے آج جنگ میں خوب جو ہر دکھایا ہے۔ تو ابود جانہ اور مہل بن حنیف نے بھی تنہارے ساتھ خوب جو ہر دکھادیا ہے۔

ابن ہشام کتے ہیں بعض اہل علم نے مجھ سے بیان کیا ہے کدا حد کی جنگ کے روز ایک فیبی آواز آئی۔ لا سیف الله ذُو الْفِقَارِ وَلا فَتٰی اِلاَّ عَلِیْ.

'' لیعن نہیں ہے تکوار مر ذوالفقار اور نہیں ہے کوئی جوان مرعلی''۔

اور پھرحضور نے حضرت علی ہے فر مایا۔ کہ مشر کین اب ہم کوالیں مصیبت نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ خدا ہم کو فتح نصیب فر مائے گا۔

ابن آخل کہتے ہیں احد کی جنگ ہفتہ کے روز ہوئی تھی۔ جب اتو ارکاروز ہوا تو حضور نے تھم دیا اور سے دسویں تاریخ ماہ شوال کا ذکر ہے کہ سب لوگوں کو دشمن پر حملہ اور ان کا تعاقب کرنے کے واسطے جمع کیا جائے اور تھم دیا کہ جولوگ کل کی جنگ ہیں ہورے ساتھ شریک تھے وہی آج بھی حاضر ہوں۔ کوئی نیا شخص نہ آئے۔ جبار بن عبد اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کل کی جنگ ہیں میرے والد نے جھے کو میری سات بہنوں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ کہتا تھا کہ اے فرزند جھے کو اور تجھ کو ہے نہ چا ہے کہ جہاد کو ترک سی اور نہ ہیں تھے کو حضور کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں گر تو اپنی بہنوں کے پاس کھنی مرونہیں ہے۔

اس مجبوری سے حاضر نہ ہوسکا۔ آج مجھ کوا جازت دیجئے۔حضور نے ان کوا جازت دے دی اور بیحضور کے ساتھ ہو گئے اور اس می اسلے نکلے تھے تا کہ دشمن میہ نہ سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں کو فکست دے دی اور اب مسلمان ہمارامقا بلہ نہیں کر سکتے۔

بن عبدالاشبل میں ہے ایک مخص کہتے ہیں کہ میں اور میراایک بھائی ہم دونوں احد کی جنگ میں زخمی ہو کئے تتھ۔ جب ہم نے حضور کے منادی کی آ وازسی کہ لوگوں کو دشمن کی طرف جانے کے واسطے بلاتا ہے ہیں نے اپنے بھائی سے کہایا اس نے مجھ سے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جہاد حضور کے ساتھ کا ہم سے فوت ہوتا ہے۔اورہم بخت زخی ہیں اور کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے۔جس پرسوار ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں پھر آخر ہم دونوں ہمت کر کے حضور کے ساتھ چلے اور میرازخم میرے بھائی کے زخم سے بلکا تھا جب اس سے چلانہ جاتا۔ تو میں اس کوسہارا دے دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس طرح ہم اس جگدتک پہنچے جہاں تک سب مسلمان محتے تھے۔ حضور من ﷺ غرائے مشرکین کا بیتعا قب مدینہ ہے آٹھ میل مقام حمراء الاسد تک کیا تھا اور مدینہ میں ابن کتوم کوچھوڑ گئے تھے۔اور پیرمنگل بدھ تین روزیہاں مقام کیا پھر مدیندوا پس چلے آئے اور جس وقت کہ آپ مقام حمراء الاسد ہی میں تصمعبد بن ابی معبد خز اعی حضور کے پاس سے گذرا۔ اور بیاس وفت مشرک ہی تھا کہنے نگا۔اے محمرتمہارے اصحاب کے شہید ہونے سے ہم کورنج ہوا۔ اور ہم یہ جا ہتے ہیں کہ خداتم کو بعافیت ان میں قائم رکھے پھریےحضور ہے رخصت ہوکرا بوسفیان ہے جا کر ملا۔ وہ اس وفت مقام روحاء میں اتر اہوا تھا اورحضور کی طرف واپس آنے کا اراوہ رکھتا تھا۔ اور کہدر ہا تھا۔ کہ ہم نے محمد کے بڑے بڑے اصحاب کو مار ڈ الا۔اب جوتھوڑ ہے بہت باقی ہیں۔ان کوبھی ماراس جھٹڑ ہے ہی کو یاک کریں۔ کدانتے ہیں ابوسغیان نے معبد کود یکھا یو چھاا ہے معبد کیا خبر لائے معبد نے کہا محمد اپنے اصحاب کو لے کرتمہاری تلاش میں نکلے ہیں۔اور اس قدرنشکر جرار وخون خوار ساتھ ہے کہ ایبا میں نے نہیں دیکھا۔ اور بہت ہے ایسے لوگ ہیں۔ جواحد میں

ابوسفیان نے کہاا ہے معبد رینو کیا کہ رہا ہے معبد نے کہا ہیں بچے کہتا ہوں۔ اگر تجھ کو یقین نہیں ہے۔ تو خود موار ہوکر جا اور دیکھ لے ابوسفیان نے کہا ہم تو خود بیارادہ کر رہے تھے کہ دوبارہ ان پر حملہ کر کے بالکل ان کا استیصال کردیں گے معبدنے کہا ہیں تو تجھ کو بیرائے نہیں دیتا کہتو حملہ کرے۔

ساتھ نہ تھے اور وہ احد کی غیر حاضری پر پچتار ہے ہیں اورشرمندہ ہیں اورتم پرنہایت غضب ناک ہور ہے ہیں۔

پھر ابوسفیان کے پاس سے بنی عبدالقیس کے چندسوار گذرے ابوسفیان نے ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو۔انہوں نے کہا ہم مدینہ جاتے ہیں ابوسفیان نے کہا کس واسطے انہوں نے کہا پچھ غلہ خرید تاہے۔اس نے کہاتم میراایک پیغام بھی محد مُلْ آئِرِ کم سے پہنچا دو گے۔اگرتم نے اس کو پہنچا دیا۔تو ہیں اس کے معاوضہ ہیں سوق عکاظ کے اندرتم کوئی اونٹ کشمش کے بھر دوں گا۔ان لوگوں نے کہا ہاں بھم پہنچا دیں گے۔ابوسفیان نے کہا تم محمد کو بیذہرد ہے دینا۔ کہ بہ بہت ساساز وسا مان مہیا کر کے ان کے استیصال کے واسطے آرہے ہیں۔ پس بی عبدالقیس کا قافلہ حمراء الاسدیں حضور کے پاس آیا اور ابوسفیان کا پیغا م بیان کیا حضور نے فر مایا حسبنا القد وقعم الوکیل بیعنی کافی ہے ہم کو القد اور اچھا کا رساز ہے۔ پھر جب ابوسفیان نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اراد و کیا تاکہ اپنی لوگ اپنی باطل میں اصحاب رسول خدا کا استیصال کرے۔ صفوان بن امید نے اس کو منع کیا اور کہا ابھی لوگ ایک جنگ کر بھے ہیں ایسانہ ہو کہ دوسرے جنگ کا بقیجہ بر تکس نظے اس واسطے واپس چلنا بہتر ہے پس بیسب اوگ مکہ کو واپس چلے گئے۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت جمراء الاسد ہیں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر حملہ کرنے کی خبر پنجی ہے ۔ راوی کہتا ہے۔ جس وقت جمراء الاسد ہیں حضور کو ابوسفیان کے واپس مدینہ پر حملہ کرنے کی خبر پنجی ہے ۔ مثل روز گذشتہ کے نیست و نا بو وہ و جا کیں گئے۔

ابوعبیدہ کتے ہیں حضور نے مدینہ کی طرف واپس آنے سے پہلے معادیہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبرت کو گرفتار کر رکھا تھا۔ اور بیہ معاویہ عبدالملک بن مروان کا نانا لینی مردان اس کی بیٹی عائشہ کا بیٹا تھا۔ حضور نے اس کو بدر میں قید کیا تھا۔ اور پھراحسان فر ما کر بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیا تھا۔ اب پھراس نے حضور سے چھوڑ دیے تھا۔ کہ مکہ کے لوگ بچھ کود کھے کر سے چھوڑ دیے نے واسطے عرض کیا۔ حضور نے فر مایات م ہے خدا کی۔ اب ایسانہ ہوگا۔ کہ مکہ کے لوگ بچھ کود کھے کر خوش ہوں اور تو کہتا بھرے کہ میں نے محمد کا بھوڑ کو دومر تبہ فریب دیا اے زبیراس کی گردن ماردو۔ زبیر نے فورا اس کی گردن ماردی۔

پھرحضور نے فر مایا مسلمان ایک سوراخ ہے دو دفعہ نیس کا تا جاتا لیعنی ایک دفعہ دجو کا کھا کر دو ہار ہنیں کھا تا پھرعاصم ہے فر مایا۔ کہاس کی گردن مار دو چنا نچہ عاصم نے اس کوئل کیا۔

اورایک روایت اس طرح ہے۔ کوزید بن حارشا ور نمار بن یاس نے معاویہ کو تمراء الاسدے واپس ہو

کر تل کیا۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ معاویہ حضرت عثمان کی پناہ میں چلا گیا تھا۔ اور عثمان نے حضور ہے اس کے

واسطے پناہ مائی تھی ۔حضور نے فر مایا یہ تمین روز کے اندر یہاں سے چلا جائے۔ اگر تمین روز کے بعد و یکھا گیا۔ تو

قل کردیا جائے گا۔ چنا نچہ یہ تمین روز میں نہیں گیا اور پھر گرفتار ہو کرفتل ہوا۔ اور خود حضور نے صحابہ کو اس کا پہتہ بتا

کر بھیجاتھا کہ فلاں جگہ چھپا ہوا ہے۔ تم اس کو تل کرو۔ چنا نچہ زید بن حارشا ور بھار بن یا سرنے اس کو تل کیا۔

پھر جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن الی بن سلول نے بیطریقہ اختیار کیا تھا۔ کہ جمعہ

کے روز جب حضور خطبہ بڑھ چھتے یہ کھڑے ہوکر بیان کرتا کہ! ۔ اوگویہ رسول نے ایکر ایمارے اندر موجود ہیں۔ تم

کو خدانے ان کے ساتھ برزگی اور عزت عنایت کی ہے تم کو لا زم ہے کہ ان کی امدا داور اعانت کرو ہم جمد کو بیہ

اس طرح کرتا تھا۔ اس جمعہ کو جواس نے ایسا کیا اور کھڑا ہوا۔ مسلمانوں نے چاروں طرف ہے اس کے دامن کی کڑکر کہا۔ اے دشمن خدا بیٹھ جا۔ تو اس بات کا اہل نہیں ہے اور جیسے کا م تو نے کئے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں۔
پس عبداللہ بن افی ذلیل ہو کر وہاں ہے لوگوں کو الانگنا بجلائنگنا با برنکلا۔ اور یہ کہنا جا تا تھا کہ ہیں تو انہیں کے کا م کی پختنی چاہتا تھا۔ میرا اور کیا مطلب تھا۔ انصار ہیں ہے ایک شخص مسجد کے درواز و پر اس کو لیے۔ اور انہوں نے پوچھا کیا ہوا۔ کہنے لگا ہیں تو کھڑ ہے ہو کے کا م کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے واسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر انہیں کے کام کے پختہ ہونے کے داسطے تقریر بیان کرتا تھا۔ گمر دشوں سے چندصحابیوں نے میر کے پڑے کئے کر مجھ کوروک دیا۔ اس انساری نے کہا میر ہے ساتھ چل۔ ہی حضور سے تیر ہے واسطے دعائے مغفرت کراؤں گا۔ اس نے کہا مجھوان کی دیا کی پختی موروت نہیں ہے۔
دائیں کواس روز خداوند تعالی نے شہادت اور کرامت وعنایت کے ساتھ معزز وممتاز وسر فراز فرمایا تھا۔ اور اہل نفاق ظاہر فرماکران کو ذلیل ورسوا کر دیا۔

## جنگ أحد كے متعلق جوآيات قرآن شريف ميں نازل ہوئی ہيں وہ يہ ہيں

این آخق کہتے ہیں۔سورہ آل عمران میں ساٹھ آپٹیں اللہ تعالیٰ نے احد کی جنگ کے متعلق نازل قرمائی میں۔جن میں اس واقعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ چتانچے فرما تا ہے:

﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ الْقُلِكَ تَبَوِّى الْمُوْمِنِيْنَ مَعَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْمَ ﴾ ''اور جب اے رسول صبح کے وقت تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کے واسطے لڑائی کی جگہیں مستمر۔اور درست کرتے تنے اور خدا سننے والاعلم والا ہے''۔

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَّآنِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْهَتَو كُلِ الْمُوْمِنُونَ ﴾

لینی جب قصد کیاتم میں ہے دہ گر ہوں نے کہ ہز دل ہو کرتمہاری مدد چھوڑ دیں (بیدونوں گروہ بنوسلمہ بخشم بن خزرج اور بنی حارثہ بن نہیست اوس میں ہے تھے ) اور اللہ ان دونوں کا کارسازتھا۔ کیونکہ ان کی ہز دلی محض ضعف جسمانی ہے تھی ۔ ایس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوتو کی مخص ضعف جسمانی ہے تھی ۔ ایس خدا نے وہ ضعف ان کا دور کر کے ان کوتو کی دل بنا دیا اور ایپ رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ۔ اور لازم ہے کہ خدا ہی پر کم زور اور ضعیف موس موس کے در کے ان کوتو کی بنا دے۔ مجروسہ کر کے اس سے مدد کے خواستگار ہوں ۔ تا کہ خدا ان کے ضعف کو دور کر کے ان کوتو کی بنا دے۔

﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ آذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

"اور بے شک خدانے بدر میں تمہاری مدوفر مائی حالانکہ اس وقت تم تعدا داور توت میں تھوڑے اور

ضعیف تھے۔ کہل تم خدات تقوی کروتا کہ تم شکر گذار بنولیعنی تقوی کرنا بی شکر نعمت اوا کرنا ہے '۔ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِيْنَ النَّنَ يَكُفِيكُمْ اَنْ يَبْعِدَ كُمْ رَبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ الَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِیْنَ بِلَى اِنْ تَعْسِرُوا وَتَتَقُوا وَ يَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبَّكُمْ بِخَمْسَةِ اللَّفِ مِنَ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِیْنَ ﴾ الْمَلْئِكَةِ مُسَوِّمِیْنَ ﴾

''اے رسول جب تم مسلمانوں سے کہدر ہے تھے۔ کہ کیا تم کو کافی نہیں ہے یہ بات کہ تمہارا یروردگارتین ہزارفرشتوں آسان ہے اتر نے والوں کے ساتھ تمہاری امداد کرے'۔

ہاں اگر جنگ میں صبر واستفامت کرو گے اور پر ہمیز گاری کرو گے۔ اور دخمن تم پر فوری حملہ کرے تو تمہارا پر وردگارتمہاری پانچ بزار فرشتوں کے ساتھ مدد کرے گا۔ جن کے گھوڑ ہے نشان دار ہوں گے۔حسن بھری کہتے ہیں فرشتوں کے گھوڑوں کی وہیں اور گردن کے بال سفید تھے اور ابن اسحق کہتے ہیں ان فرشتوں کے تمامہ سفید تھے:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ الْعَزِيْزِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

''اوراس امداد ملائکہ کو خدا نے تمہارے واسطے بشارت کیا اور تاکہ تمہارے ول اس کے ساتھ مطمئن ہو جا کیں اور تمہاراضعف جاتا رہے اور نہیں ہے مدد گر خدا غالب اور حکمت والے کے نزد یک سے بیخی تمام قوت اور غلبہ خدا ہی کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے'۔
﴿ لِیقَطِعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْ الَّوْ یَسْکُتِبَهُمْ فَیْنَقَلِبُوْ الْحَانِبُونَ ﴾

''تاکہ کفاروں میں سے ایک گروہ کو قل یا ذیل وخوار کرو۔ پس پھر جاویں وہ نا امید اور ناکا میا۔ ہوکر''۔

بھر ہمارے حضورے خطاب کرکے فرما تاہے:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَى ۗ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَالنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ ﴾ ''اے رسول تمہارااس کام میں کھوا ختیارتیں ہے یا خداان کی توبہ قبول کرے یاان کوعذاب

كري بين بيشك وه ظالم بين "-

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَّبُوا أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَاتَّقُواللّٰهَ لَقَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ اللَّهِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِيْنَ وَ أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

''اے ایمان والو۔ دینے پر دگنا سود نہ کھاؤ اور خدا ہے تقویٰ کرو۔ تا کہتم فلاحیت یوؤ اور اس

آتش دوزخ ہے ڈروجو کا فرول کے واسطے تیار کی گئی ہے۔اور خداور سول کی اطاعت کروتا کہ تم پررحمت کی جائے''۔

﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواتُ وَالْاَرْضُ أَعِنَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ الَّذِينَ لَيْنَفِقُونَ فِي السَّرَاءِ وَالضَّرَآءِ وَالْكَاضِمِينَ الْفَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَجِبُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِنَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم ذَكَرُ اللَّهَ فَاسْتَفْفَرُوا لِنُنُوبِهِم وَمَنْ يَغْفِرُ النُّدُوبَ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يَعْفِرُ النَّافُونَ الْفَامِلِينَ فَي اللَّهُ فَاسْتَفْفَرُوا لِلْهُ وَلَمْ يَعْفِرُ النَّافُونَ الْفَامِلِينَ جَزَآنُهُم مَّ فَفِرَةً مِنْ رَبِهِم وَجَنَاتُ لَا الله وَلَمْ يَعْفِرَى الْقَامِلِينَ ﴾ وَجَنَاتُ لَا الله فَالْمَالُونَ الْوَلْفِلَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُم يَعْلَمُونَ أُولِينَ ﴾

''اور اے مسلمانوں اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو۔ جس کا عرض آ سان اور زبین کے عرض کے برابر ہے تیار کی گئی ہے متقبوں کے واسطے جوتو گری اور مفلسی دونوں حالتوں میں خدا کی راہ بیل خرچ کرتے ہیں۔ اور غصہ کو نگلتے ہیں اور لوگوں کی خطا کیں معاف کردیتے ہیں اور خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جوکوئی فخش فعل میا اپنے حق بیں برائی کرتے ہیں (تو اس کے بعد پچھتا کر) خدا کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے کی ناہوں کا بخشے والا کون ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب بیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب بیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے رب بیں اس پراصرانہیں کرتے اور وہ جانے ہیں۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے واسطے ان کے وراحیما کی مغفرت ہے اور باغ ہیں جن کے نیج نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور احجما بدلہ ہے کام کرنے والوں کا''۔

پھرمسلمانوں کی اس بلاؤ مصیبت کو ذکر فرما تا ہے جس میں پیبتلا ہوئے اور ان کی تعزیت اور تعریف کے طور سے ارشاد کرتا ہے:

﴿ قَلْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سَنَ فَسِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةً الْمُكَنِّعِينَ هَذَا ايَكَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مُومِنِينَ ﴾ للنَّاسِ وَهُدَى وَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَقِيْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنتُمْ مُومِنِ فِي إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَهِ مَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

﴿ إِنَّ يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْآيَامُ ثُنَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ

اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَ يَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيمُحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ امَّنُوا وَ يَمُحَقَ الْكَافِرِيْنَ ﴾

''اگرتم کواس جنگ میں زخم پہنچا تو اس ہے پہلے طرف ٹانی کوبھی بدر میں ای کے برابر زخم پہنچ چکا ہےان دنوں کوہم لوگوں کے درمیان میں گردش دیتے ہیں بھی فتح ہے بھی تکست ہے۔اور بیہ اتفاقی مخکست تم کواس واسطے ہوئی تا کہ خدا مومنوں کو جان لے اورتم میں ہے گواہ بنائے اور الله ظالموں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور تا کہ یا ک کرے خدامومنوں کواور کفاروں کومٹا دے''۔ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ﴾ و کیاتم یہ بچھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔حالا نکہ ندابھی غدا نے ان لوگوں کو جانا جوتم میں سے جہاد کرتے ہیں اور ندان کو جانا جو جنگ میں صبر کرنے والے ہیں''۔ ﴿ وَلَقُدُ كُنتُمْ تَمِنُونَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَ الْتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ ''اور بیٹکتم تو موت کے آئے ہے پہلے خدا کی راہ میں مرنے کی تمنا کرتے تھے۔ پس اب تم

نے اس کواٹی آ کھے ہے دیکھ لیا"۔

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَانٌ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابُكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْنًا وَّ سَيَجْزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾

"اور محمد فقط رسول بین ان ہے پہلے بھی رسول گذر تھکے بیں۔ کیا اگر بیمر گئے یا تنل ہو گئے۔تم ا بی ایز یوں کے بل پھر جاؤ گے۔اور جوانی ایز یوں کے بل پھرے گا۔پس برگز وہ خدا کو پچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔اورعنقریب خداشکر گذاروں کواجھا بدلہ دے گا''۔

یعنی بیہ بات طاہر ہے۔ کہ رسول ایک نہ ایک روز انقال فر مائیں گے۔ پس تم کوان کے بعد بھی ا بیا ہی وین پر ٹابت رہنا جائے ۔ جیسے کہ ان کے سامنے ٹابت ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَنْ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا لُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُّرِدُ ثُوَابَ الْاحِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجْرِي الشَّاكِرِينَ ﴾

''اورکسی نفس کو بیلائق نہیں ہے کہ بغیر حکم الّٰہی کے مرجائے۔ ہرایک کی موت کا وفت مقرر ہے۔ اليهے بن رسول كى موت بھى وقت مقرر يرموتوف ہا درجود نيا كے بدله كااراد وكرتا ہے جم اس كو اس سے دیتے ہیں اور جو آخرت کے بدلہ کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس سے دیتے ہیں اور عنقریب شکرگز اروں کوہم اچھا بدلہ دیں گئے''۔

﴿ وَكَأَيْنَ مِنْ نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا ضَعَفُوا وَمَا اللهِ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللهَ اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبِنَا وَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اللهَ اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبِنَا وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّافِينَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ فَاتَاهُمُ اللهُ ثَوَابَ التَّهُمَا وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾ حُسْنَ ثَوَابِ اللهِ اللهِ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾

''اور بہت سے پیغیبرا سے گذر ہے ہیں جن کے ساتھ بہت سے خدا والوں نے جہاد کیا ہے اور راہ خدا میں جومصیبت ان کو پینی اس سے کمز وراورضعیف اور ، ندہ بیس ہوئے اورالندصبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جہاد کے وقت وہ بہی دعا کرتے ہے کہ اے ہمارے پروردگار ممار رہے گئ ہوں اور جوہم سے ہمارے کام میں زیاد تیاں ہوگئ ہیں ان سے درگذرفر مااور ہمارک نہوں کو جنس اور جوہم سے ہماری مدد فرما۔ پس خدا نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ ویا اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیا۔ اور خدااحسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے'۔ مدر ہم وہ میں ہماری مدد فرما۔ پس خدا ہے ہمارہ میں ہمارہ وہ میں

﴿ يَا لَيْهَا اللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾ بَلِ اللهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴾

''اے ایمان والو! اگرتم کفاروں کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ پھرتم نقصان والے ہوجاؤ کے بلکہ خداتمہا رامولا ہے اوروہ بہتر مددگا رہے ای کی طرف اطاعت کرؤ'۔ ﴿ سَنَلْتِنِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرَّعْبَ ﴾

''لینی عنقریب میں کفاروں کے دلوں میں رعب تمہارا ڈال دوں گا''۔

کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ پس تم یہ مجھو کہ انجام ان کے واسطے ہوگا نہیں بلکہ انجام تمہارے بی واسطے ہوگا اور تم ان پر غالب ہوگا۔ اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور میری کومصیبت اور تم ان پر غالب ہوگے۔ کیونکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے اور میری اظاعت کرتے ہو۔ اور میری کومصیبت پنجی تو تمہارے بعض گنا ہوں کے سبب سے پنجی ہے کہتم نے میرے نبی منافظ ہے خلاف کیا تھا۔

﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعُدَةً إِذْ تَحُدُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْكُمْ وَ عَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا ارَاكُمْ مَّا تُحِبُونَ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْاَخِرةَ ثُمُ صَدَاعُهُ عَنْهُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنْكُمْ وَاللّٰهُ ذُو فَضَلِ عَلَى الْمُومِنِينَ ﴾ ثُمُ صَدَاعُ جَوْمَ ہے وعدہ کیا تھا اس کو جاکر ویا۔ جبکہ تم کفارول کو اس کے علم سے قل کررہے تھے۔ یہاں تک کہ جب تم مان غیمت کود کھ کراڑائی ہے بردل ہو گئے۔ اور کام میں جمار دارعبراللہ بن جبیر کی تم نے موسے یہ جے دیے جن من نافر مانی کی بعد

اس کے کہ دکھایا خدانے تم کووہ جوتم چاہتے تھے بعض تم میں سے دنیا کا ارادہ رکھتے تھے اور بعض آخرت کا۔ پھر خدانے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تا کہتم کوآ زیاد ہے اور بیثک خدانے تم سے معاف کردیا اور خدامومنوں پر بڑے فضل والاہے''۔

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تُلُووُنَ عَلَى آحَدٍ وَّالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَاصَابَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ الْحَدِيلُونَ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

'' جب تم بھا گے چلے جارے تھے اور پیچھے مڑکر کسی کود کھتے بتھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو پکارتے تھے۔ پس تم کورنج کے بعدرنج پہنچا۔ تا کہ تم ممکنین نہ ہو۔ اس چیز پر جوتم ہے نوت ہو

جائے اور نداس مصیبت پر جوتم کو پہنچے اور اللہ خبر دار ہے ان کا موں سے جوتم کرتے ہو''۔ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَغْدِ الْغَمَّ آمَنَةً تُعَاسًا يَغْشَى طَآنِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآنِفَةٌ قَدُ اهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْر مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهُمْ مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْتُمْ هُهُنَا قُلْ لَوْكُنتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ فِي مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُور كُمْ وَ لِيُمَجِعَلَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا فِي الصَّدُور ﴾ '' پھرخدانے تم پرایک اظمینان کی حالت طاری کی (اورمسلمان حضور کوزندہ اورسلامت و کیے کر خوثی کے مارے سارارنج وغم بھول گئے ) اوراونگ نے ایک گروہ کوئم میں ہے ڈ ھک نیا۔اور ا یک گروہ کو جومنافق تنے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔اللہ تعالیٰ کی جناب میں تاحق جاہلیت کی برگمانیاں کرتے تھے کہتے تھے۔ ہمارے اختیار کی کیا بات ہے۔ کہدووسب کام خدا ہی کے الحتیار میں میں بیرمنافق دلوں میں وہ باتمیں پوشیدہ رکھتے ہیں جواے رسول تمہارے سامنے طاہر نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کو پچھا ختیار ہوتا تو ہم یہاں کیوں قتل ہوتے ۔ کہہ دو کہ اگرتم ا ہے گھروں میں ہوتے۔ تب بھی جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا۔ وہ اپنی قبل گاہ میں ضرور آتے اور تا کہ خداتمہارے سینوں کی باتوں کوآ ز والے۔اورتمہارے دلوں کو یا ک کر دے اور خداسینوں کی باتوں کا جائے والا ہے''۔

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمُ إِنَّا ضَرَبُوا فِي الْاَرْضِ اَوْكَانُوا غُزَّى لَوْكَانُو عِنْدَ نَا مَا مَاتُوا وَمَا تُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي تُنُوبِيِمْ وَاللَّهُ يُحْمِي وَ يُعِينَتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ "اے ایمان والو اہم ان کافرول کی مثل نہ بنو جوائے بھائیوں سے کہتے ہیں جبکہ وہ زمین میں سفر
کرتے ہیں یا جہاد کرنے جاتے ہیں کہ اگریہ ہمارے پاس ہوت تو ندم نے نقل ہوتے ۔ فدانے
ان کے ایسے خیالات اس واسطے کے ہیں تا کہ ان کے دلول میں یہی حسرت رہے ۔ اور فدائی زندہ
کرتا اور مارتا ہے اور فداتمہارے مب کا مول کود کھے رہاہے "۔

﴿ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمَّ لَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَ رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتَمَّ أَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ ﴾

''اورا گرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤتو خدا کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جولوگ جمع کر لیتے ہیں اور اگرتم مرجاؤیا قبل ہو جاؤتو ضرور خدا کی حضور میں جمع کئے جاؤ گئے'۔

﴿ فَبِمَا رَخْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

''پس رحمت اللی ہے تم ان کوزم دل ملے ہو۔اورا گرتم تخت کوغصہ دالے ہوتے تو ضرور بیلوگ اصد کی جنگ میں تبہارے اردگر دے منتشر ہو جاتے ۔ پس تم ان سے درگذر کرو۔اوران کے واسطے دعائے مغفرت کرو۔اوران میں ان سے مشور ہلواور جب پورا قصد کروپس خدا ہی رابعہ وسد کروپس خدا ہی داکوں کو دوست رکھتا ہے''۔

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنْ بَعْدِةٍ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُومِنُونَ ﴾ اللهِ فَلْيَتَوَكَّل الْمُومِنُونَ ﴾

''اگر خداتمباری مدد کرے۔ بس کوئی تم پر غالب ہونے والانبیں اورا گر خداتمباری ترک یاری کر رہے۔ بس کوئی تم پر غالب ہونے والانبیں اور کرے۔ پس کوئی تم پر غالب ہونے والانبیں اور اگر خداتمباری مدد کر سے والانبیں اور اگر خداتمباری مدد کر سکے۔ اور لا زم ہے کہ خدا ہی پرمومن بجروسہ کریں'۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِي آنَ يَعُلَ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفِّى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُدُ لَا يُظُلِّمُونَ ﴾

'' نی کو بیلائن نہیں ہے کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گاا ہے مال خیانت کو لے کر قیامت

<(<u>""</u>)>

کے روز حاضر ہوگا۔ پھر ہرنفس کو جو پچھاس نے کمایا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا''۔

﴿ أَفَهَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ اللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَمَ وَبِنْسَ الْمَصِيّرُ هُمْ

''آیا جس نے خدا کی رضا مند کی پیروی کی وہ اس شخص کی مثل ہے جو خدا کے غصہ میں آگی۔ اوراس کا ٹھکا نا جہنم ہے سب کے خدا کے ہاں الگ الگ در ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کا موں کو دیکھتا ہے''۔

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ يَعَثَ فِيهِ رَسُولًا مِّن أَنْفَسِهِ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَغِي ضَلاً لِي مَّبِينٌ ﴾

"مومنوں پر خدا نے برائی فضل کیا۔ کدان میں ان بی میں سے ایک رسول بھیجا جوان کوخدا کی آیتیں پڑھ کرسنا تا ہے اور کتاب اور حمت ان کوتعلیم کرتا ہے۔ تاکدوہ نیک باتوں پڑمل کریں۔ اور برائیوں ہے محفوظ رہیں درنہ پنیمبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گراہی میں سے ' ۔ اور برائیوں ہے محفوظ رہیں درنہ پنیمبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گراہی میں سے ' ۔ اور برائیوں ہے محفوظ رہیں درنہ پنیمبر کے آئے ہے پہلے تو یاوگ کھی ہوئی گراہی میں سے ' ۔ ﴿ اَوْلَهُما اَصَابَاتُكُم مُّ مُوسِينَةٌ قَدُ اَصَبَتُهُ مِّ مُنْ اَلّٰهُ عَلَى مُنْ اَلَٰ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ اِنْ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ ﴾

"کیا جبتم پراحد کی جنگ میں شکست کی مصیبت پنجی ۔ حالا نکہتم بدر کی جنگ میں اس ہے دگی مصیبت تم مشرکوں کو پہنچا چکے تھے تم نے کہا یہ مصیبت کہاں سے آئی کہدوو۔ بیتبہارے ہی پاس سے ہے۔ بیشک خدا ہر چیز برقا در ہے "۔

﴿ وَمَا اَصَابِكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَقْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الّذِيْنَ نَافَقُوا مِنْكُمْ وَقِيْلُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمُ مِنْكُمْ وَقِيْلُ لَهُمُ تَعَالُوا قَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوِ انْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَبَعْنَا كُمْ هُمُ لِللّٰهُ الْمُلْهُ الْقُلُمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ لِلكُفر يَوْمَنِنِ اقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيْمَانِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾

''اور جُوم مبیبت تم کوا حد کی جنگ میں دونوں لئکروں کے لانے کے دفت پہنی ۔ پس خدا کے کم سے بھی ۔ تا کہ خدا تم میں سے مومنوں اور منافقوں کو جان لے جن سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی او میں جہا و کرویا دیمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم لڑائی جائے تو ضرور تمہار سے ساتھ مولیت یادگ اس مورز کفو سے بہنست ایمان کے زیادہ قریب مجھاور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانت ہے'۔ اس روز کفو سے بہنست ایمان کے زیادہ قریب مجھاور ان کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانت ہے'۔ ﴿ اَلَّذِیْنَ قَالُواْ لِلْحُوانِهِمُ لَوْ اَطَاعُونَا مَا قَتِلُواْ قُلُ فَادُدَءُ وَا عَنْ اَنْعُسِکُمُ الْمَوْتَ إِنْ کُنتُمُ صَادِقِیْنَ ﴾

"جن لوگوں نے اپنے بھائیوں ہے کہا کہ اگر بیسارا کہا مانے تو قتل نہ کئے جاتے اے رسول ان منافقوں سے کہدو کہ اگرتم سے بہوتو اپنفسوں ہے موت کو دفع کرو''۔

پرالندتعالیٰ اپنے نبی ہے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے واسطے فر ماتا ہے:

﴿ وَلَا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِيْنَ بِمَا اتَاهُمُ اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا أَعُمْ يَخْرُنُونَ ﴾ هُمُ يَحْزَنُونَ ﴾

'' جولوگ راہ خدا میں قبل ہوئے ان کوتم مردہ نہ مجھو۔ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں کھاتے پینے خوش ہیں اس نعمت کے ساتھ جوخدانے ان کواپنے ففنل سے دی ہے اور ان لوگوں کی خوش خبری پاتے ہیں۔ جوابھی ان سے نہیں ملے ہیں بید کہ نہ ان پرخوف ہے اور نہ وہ ممگین ہوں گئ'۔

ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور من این تمبار سے جس قدر بھائی اصد کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان کی روحیں خداو تد تعالی نے سبز پر ندول کی صورت میں کردی ہیں اور وہ جنت کی نہروں میں سے پائی چینے اور جنت کے پہلوں کو کھاتے ہیں اور عرش کے نیچے قندیلیں سونے کی لئک رہی ہیں ان میں آ رام کرتے ہیں۔ اور پھر جب انبی خوش بیشی اور کھانے چنے کود کھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کاش ہمارے بھائی مسلمان ہمارے اس بیش سے واقف ہوئے تو جہاد میں رغبت کرتے۔ خدا تعالی نے ان سے فرمایا۔ کہ میں تمہارے حال سے ان کو مطلع کرتا ہوں۔ اور پھر القد تعالیٰ نے بیآ بیت اپنے رسول پر نازل فرمائی ' و لگا تہ حسبت الّذِین فرمایا ہے۔ ان کو مطلع کرتا ہوں۔ اور پھر القد تعالیٰ نے بیآ بیت اپنے رسول پر نازل فرمائی ' و لگا تہ حسبت الّذِین فرمائے میں الله الخ''۔

ابن عباس بی ہے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا کہ شہیدلوگ جنت کے درواز ہ پرایک نہر کے پاس مبز گنبد میں رہتے ہیں ۔اورروزانہ ہے وشام جنت ہے ان کورز ق ملتا ہے۔

ابن مسعود ہے کی نے ان آیات کی نبعت سوال کیا" والا تحسین الدین قتلوا فی سبیل الله اللغ "ابن مسعود نے کہا ہم نے بھی اس کی نبیت حضور ہے دریافت کیا تھا۔ فرمایا تمہارے بھائی جواحد میں شہید ہوئے۔ ان کواللہ تعالیٰ نے سز پرندوں کی صورت میں کر دیا ہے۔ جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ اور شہروں کا پانی پیتے ہیں۔ اور عرش کے نیچے سونے کی قند بلوں میں رہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان ہے دریافت کیا۔ کہا ہم رے بندو! اور کس چیز کی تم کو ضرورت ہے۔ انہوں نے عرض کیا۔ اے پروردگاراور کس چیز کی ہم کو ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بردھ کراور کیا نعمت ہو گئی ہے کہ ہم جنت میں جبال جا ہے ہیں۔ پھل

اور میوے کھاتے پھرتے ہیں۔ پھر دوبارہ القد تعالیٰ نے ان سے یہی سوال کیا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری مرتبہ خداوند تعالیٰ نے یہی فر مایا۔اور انہوں نے یہی جواب دیا۔اور عرض کیا کہ خداوند۔ہم بیر چاہتے ہیں۔ کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔اورہم دنیا میں جاکر تیری راہ میں جہاد کریں اور پھرشہید ہوں۔

جابر بن عبدالقد کہتے ہیں مجھ سے حضور مُلَا تَیْزَا نے فر مایا۔ کدا ہے جابر میں بچھ کوایک خوش خبری سناؤں میں نے عرض کیا ہاں یا نبی اللہ سنا ہے۔ فر مایا تیراباب جوا صد میں شہید ہوا ہے خدا نے اس کوزندگا نی مرحمت فر مائی ہے اور فر مایا اے عبدالقد بن عمر وتو کیا جا ہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کروں عرض کیا اے برور دگار میں بیے جا ہتا ہوں کہ تو مجھ کو بھر زندہ کرے اور میں تیری راہ میں جہاد کر کے شہید ہوں۔

حسن بھری سے روایت ہے کہ حضور نے فر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو موکن دنیا سے جدا ہوتا ہے پھروہ دنیا ہیں واپس آنانہیں جا ہتا اگر چہتمام دنیا کی نعتیں اس کولیس مگر شہید بیر چاہتا ہے کہ دنیا ہیں دوبارہ آکر جہاد کرے۔

#### پھراللہ تعالی نے فرمایا ہے:

فِي اللَّخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

﴿ اَلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَاتَّقَوْا اَجْرُ عَظِيْمُ اللّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوا هُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

" جن لوگوں نے خداورسول کا تھم مانا بعداس کے کہ پہنچا ان کوزخم جہا دہیں نیک لوگوں اور تقوی کی کرنے والوں کے واسطے ان میں سے اجرعظیم ہے جن لوگوں سے مکہ سے آ کر چندلوگوں نے کہا کہ تمہارے واسطے بہت لوگ اکر ھے ہوئے ہیں۔ پس تم ان سے خوف کروان لوگوں کا اس بات کوئ کرایمان زیادہ ہوا۔ اور انہوں نے کہا کافی ہے ہم کوالقد اور اچھا کا رسما ذہ ''۔ ﴿ فَالْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَدُ يَمَّهُ سُنْهُ هُو وَ اَتَبْعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ فَالْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَدُ يَمَّهُ سُنْهُ مُو وَ اَتَبْعُواْ رِضُواْنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ فَالْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَدُ يَهُمُ سُنْهُ مِنْ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ ان کو نہ بِنِی اور خدا کی رضا مندی کی انہوں نے بیروی کی۔ اور اللّٰہ بڑے فضل والا ہے ''۔ مندی کی انہوں نے بیروی کی۔ اور اللّٰہ بڑے فضل والا ہے ''۔ ﴿ إِمَّا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوفُ اَوْلِيَاءَ وَ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ اِنْ گُنْتُومُ مُومِنِيْنَ وَلَا

يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ اللَّهُ الَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا

'' بیشک بیخبر شیطانی تھی اپنے دوستوں کووہ ڈرا تا ہے ہیں تم ان سے ندڈ رواور مجھ سے ڈرواگر تم مومن ہو۔اورا ہے رسول تم ان لوگوں پرغم ندکھا ؤجو کفر میں دوڑتے ہیں۔ بیشک بیلوگ خدا کو کچھنقصان نہیں پہنچا کئے ہیں۔خدا جا ہتا ہے۔ کہ آخرت میں ان کا کچھ حصد ندر کھے اوران کے

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوا لَكُفْرَ بِالْإِيْمَاكِ لَنْ يَضْرُوا اللَّهَ شَيْنًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ ﴾

'' بیٹک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کوخر بیدا وہ خدا کو پچھ نقصان نبیس پہنچا کتے ہیں۔اور ان کے واسطے در دناک عذاب ہے''۔

﴿ اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينَ ﴾

واسطے بڑا بھاری عذاب ہے'۔

''اورتم بیندخیال کرو۔ کُہ کفاروں کو جوہم ڈھیل دیتے ہیں بیان کےنفل کے واسطے بہتر ہے۔ ہم ان کواس واسطے ڈھیل دیتے ہیں تا کہ بیزیادہ گناہ کریں۔ اوران کے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب ہے''۔

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَكَرَ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيْبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِى مِنْ رَّسُلِهِ مَنْ يَّثَاءُ فَامِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَتَتَقُوا فَلَكُمُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾

'' خدا مومنوں کو اس حالت پر چھوڑنے والانہیں ہے جس براے منافقو! تم ہو یہاں تک کہ وہ
ناپاک کو پاک ہے متمیز کر دے گا اور خدا تم کو غیب پر مطلع کرنے والانہیں ہے۔ ولیکن خدا اپنے
رسولوں میں ہے جس کو جیا ہتا ہے برگزیدہ کرتا ہے۔ پس تم خدا ورسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ اور
اگرتم ایمان لاؤ گے اور تقوی کروگے۔ پس تمہا رے واسطے اجرعظیم ہے''۔



#### ان مہاجرین کے نام جواُ حد کی جنگ میں شہیر ہوئے

قبیلہ و لیش کی شاخ بن ہاشم میں سے حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب بن ہاشم شہید ہوئے وحتی جبیر بن مطعم کے غلام نے آپ کول کیا تھا۔

اور بنی امیہ بن عبد تلمس سے عبدالقد بن جحش ان کے حلیف جو بنی اسد بن فزیمہ سے تھے۔ اور بنی عبدالدار بن قصی ہے مصعب بن عمیر شہید ہوئے ان کو ابن قمید لبشی ہے قبل کیا تھا۔ اور بنی مخزوم بن یقط میں ہے ثباس بن حثان شہید ہوئے سیسب چارشخص مہر جرین میں سے تھے۔

### اورانصار میں سے بیلوگ شہید ہوئے



بنی عبدالاشہل میں ہے عمر و بن معاذ بن نعمان ۔ اور حرث بن انس بن رافع اور عمار ہ بن زیاد بن سکن ۔ اور سلمہ بن ثابت بن دقش اور عمر و بن ثابت بن دقش ۔ ابن اتحق کہتے ہیں ۔ مجھ سے عاصم بن عمر و بن قادہ نے بیان کیا کہ ثابت سلمہ اور عمر و کے والد بھی اس جنگ میں شہید ہوئے تتھے۔

اور رفاعہ بن وش اور حسیل بن جابر ابوحد یفہ بن یمان کے باپ ان کو ایمان کہتے تھے یہ بھی شہید ہوئے۔
ان کو سلمانوں نے دھوکہ سے شہید کر دیا تھا۔ اور ابوحد یفہ نے ان کاخون بہا سلمانوں کو معاف کر دیا تھا۔
اور سفی بن قبطی اور حباب بن قبطی اور عباد بن سہل اور حرث بن اوس بن معافر یہ سب بار و شخص تھے۔
اور اہل رائج میں سے یہ لوگ شہید ہوئے۔ ایاس بن اوس بن عتیک بن عمر و بن عبد الاعلم بن زعور ابن جم بن عبد الاهبل ۔ اور عبید بن تیبان اور حبیب بن بزید بن تیم یہ تین شخص شہید ہوئے۔
اور بن ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔
اور بنی ظفر میں سے بزید بن حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص شہید ہوئے۔

اور بن عمرو بن عوف کی شاخ بنی ضبیعد بن زید ہے ابوسفیان بن حرث بن قبیس بن زید اور حظلہ بن الی عامر بن سغی بن نعمان بن مالک بن امة ان کوشدا دبن اسود بن شعوب لیش نے شہید کیا تھا۔ اور یہی غسیل کے ملائکہ میں۔ بیددوخض تھے۔

اور بی عبید بن زید میں ہے انہیں بن قبادہ ایک مخص شہید ہوئے۔

اور بنی تعلیہ بن عمر و بن عوف میں سے ابوطتیہ جو سعد بن خشیہ کے مال شریک بھائی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوطتیہ بن عمر و بن ثابت ہیں۔ اورعبداللہ بن جبیر بن نعمان جو تیرا ندازوں کے سر دار ہتے یہ دوقتی شہید ہوئے۔ شہبید ہوئے اور بنی سلم بن امری القیس بن مالک بن اوس میں سے خشیمہ بن خشیمہ ابوسعدا کیک شہید ہوئے۔ اور ان کے حلفا و میں سے جو بن مجلا ان سے شے عبداللہ بن سلمہ ایک آ دمی شہید ہوئے۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بنی معاویہ بن مالک میں سے سبع بن حاطب بن حرث بن قیس بن مہشہ ایک شخص۔ اور بن نجاری شاخ بن سواد بن مالک بن غنم سے عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے قیس بن عمر و بن خرو بن اور ثابت بن عمر و بن قیس اور ان کے بیٹے قیس بن عمر و بن حرث بن اور ثابت بن عمر و بن ذید اور عامر بن مخلد ۔ چارشخص اور بن مبذ ول ہیں سے ابو ہر برہ و بن حرث بن علقہ بن عمر و بن قیص شہید ہوئے۔ سال بن ثابت بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ بیاوس حسان بن ثابت اور بن منذ را یک شمید ہوئے ۔ بیاوس حسان بن ثابت اور بن منذ را یک شخص شہید ہوئے ۔ بیاوس حسان بن ثابت

اور بنی عدی بن نجار میں ہے انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن خام بن غنم بن عدی بن نجار میں ہے انس بن ما لک حضور کے خاوم کے بچچاہتے۔ عدی بن نجارا کی شخص شہید ہوئے۔ بیانس انس بن ما لک حضور کے خاوم کے بچچاہتے۔ اور بنی مازن بن نجار میں ہے قبیس بن مخلداور کیسان ان کا غلام بیدد و شخص۔ اور بنی وینار بن نجار میں ہے سلیم بن حرث اور نعمان بن عبد عمر و بیدد شخص۔

اور بنی حرث بن خزرج میں سے خارجہ بن زید بن ابی زبیرا ورسعد بن رئیج بن عمر و بن الی زہیر بید و نو ل ایک قبر میں دفن ہوئے ۔اور اوس بن ارقم بن زید بن قیس بن نعمان بن مالک بن نتلبہ بن کعب کے تین فخص شہید ہوئے ۔

بنی ابجر میں ہے جن کو بنی خدرہ کہتے ہیں۔ مالک بن سنان بن عبید بن تعلیہ بن عبد بن الا بجر میہ ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن غدری کے والد نتھے اور ابوسعید خدری کا نام سنان تھا اور بعض کہتے ہیں سعد تھا۔ اور سعید بن سوید بن قیس بن عام بن عباد بن ابھر اور عتب بن ربیع بن معاویہ بن عبید بن ثعلبہ بن عبد بن ابجر۔ بیتمن شخص شہید ہوئے۔

اورا فی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں ہے ثعلبہ بن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ بن عمرو بن خزرج بن ساعدہ اور ثقف بن فر دہ بن بدی بیددو فخص شہید ہوئے۔

اور بی طریف میں سے عبداللہ بن عمر و بن وہب بن ثقلبہ بن دقش بن ثقلبہ بن طریف اور ضمر وان کے حلیف بی جہینہ میں سے میددو مخص شہید ہوئے۔

اورعوف بن خزرج کی شاخ بنی سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلان بن زید بن غنم بن سالم میں ہے اور پھران کی شاخ بنی مالک بن مجلا بن بن زید بن غنم سالم میں ہے نوفل بن عبداللہ اور عباس بن عبادہ بن نصلہ بن الک اور نعمان بن مالک بن تعلیہ بن فہر بن غنم بن سالم یہ اور مجذر بن زیادان کے حلیف قبیلہ بلی ہے۔ اور عبادہ بن صحاس سے پانچ مختص شہید ہوئے اور نعمان بن مالک اور مجذر اور عبادہ ایک قبر میں مدفون ہوئے۔

اور بنی حبلی میں سے رفاعہ بن عمر وا یک شخص شہید ہوئے۔

اور بنی سلمہ کی شاخ بنی حرام سے عبداللہ بن عمر و بن حرام بن نتطبہ بن حرام ۔اور عمر و بن جموح بن زید بن حرام بید دونوں ایک قبر میں فن ہوئے۔اور خلا د بن عمر و بن جموح بن زید بن حرام ۔اور ابوا یمن عمر و بن جموح کے آزاد غلام جارمخص شہید ہوئے۔

اور بنی سواد بن غنم سے سلیم بن عمر و بن جدید واوران کے آ زادغلام عشر و۔اوراہل بن قیس بن ابی بن کعب بن قیس بیزنمن شہید ہوئے۔ اور بنی زریق بن عامر میں ہے ذکوان بن عبدقیس۔اورعبید بن معلیٰ بن لوذ ان بیہ دوشخص شہید ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں عبید بن معلیٰ بنی صبیب میں ہے تھے۔

ابن این میں کہتے ہیں۔ پس کل مہاجرین اور انصار میں سے جولوگ اُ حد میں شہید ہوئے کل پنیٹر شخص تھے۔ ابن ہشام کہتے ہیں ستر آ دمیوں میں سے جولوگ ابن ایخق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔ اوس کی شاخ بنی معاویہ بن مالک سے مالک بن تمیلہ ان کے حلیف مزینہ ہے۔

اور بن نظمہ میں ہے حرث بن عدی بن خرث بن امیہ بن عامر بن نظمہ شہید ہوئے۔اور حسمہ کا نام عبداللّٰہ بن جشم بن مالک بن اوس ہے۔

اور بنی خزرج کی شاخ بنی سواد بن ما لک سے ما لک بن ایاس شہید ہوئے۔اور بنی عمر و بن مال بن نجار سے ایاس بنی عدی شہید ہوئے۔اور بنی س لم بن عوف ہے عمر و بن ایاس شہید ہوئے۔

# ان مشرکین کے نام جو جنگ اُحد میں قبل ہوئے

ابن ایخی کہتے ہیں۔ اُ حد کی جنگ میں قریش کی شاخ بن عبدالدار سے جوعلم بروار مشرکین کے تھے یہ لوگ قل ہوئے۔ طلحہ بن انی طلحہ اور انی طلحہ کو عفرت میز العزی بن عثان بن عبدالدار ہے۔ اس کو حضرت علی بن انی طالب نے قبل کیا۔ اور ابوسعد بن انی طلحہ کو حضرت میز و نے قبل کیا۔ اور سافع بن طلحہ اور جلاس بن طلحہ کو عاصم بن طالب بن افی افلح نے قبل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو ہی ظفر کے حلیف قزیان نے قبل کیا۔ اور بعض ثابت بن انی افلح نے قبل کیا۔ اور کلا ب بن طلحہ اور حرث بن طلحہ کو ہی ظفر کے حلیف قزیان نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں ان کو عبد الرحمٰن بن عوف نے قبل کیا ہے۔ اور ارطاق عبد شرجیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار کو اور صواب اس کے ایک حبثی حضرت میز ہونے ان نے قبل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اس کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اب کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اب کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اب کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور بعض کہتے ہیں اب کو حضرت علی نے اور بعض سعد بن انی و قاص نے اور قبی کی شارخ ہیں ہے جھے۔

اور بنی اسد بن عبد سعر کی بن قصیٰ میں سے عبداللہ بن حمید بن زبیر بن حرث بن اسد کو حضرت علی نے آل کیا۔ اور بن زہرہ بن کلاب سے ابوالحکم بن اضن بن شریق بن عمرو بن وہب ثقفی ان کے حلیف کو بھی حضرت علی نے قبل کیا۔ اور سباع بن عبدالعزی ۔ عبدالعزی کا نام عمرو بن نصلہ ہے اس کو حضرت حمز و نے قبل کیا۔ اس قبیلہ کے بیدو فحض قبل ہوئے۔

اور بن مخزوم بن لقیظہ میں ہے ہشام بن امیہ بن مغیرہ کو قز مان نے قبل کیا۔اور دلید بن عاص بن ہشام

بن مغیرہ کوقنز مان نے قتل کیا۔اورابوا میہ بن الی حذیفہ بن مغیرہ کوحضرت علی نے قتل کیا۔اور خالد بن اعلم ان کے صیف کوقز مان نے تل کیا یہ جا شخص ان قبیلہ کے تل ہوئے۔

اور بی بچ بن عمر و میں ہے عمر و بن عبدالقد بن عمیسر بن وہب بن حذافیہ بن جج جس کوا بوعز ہ کہتے تھے اس کوحضور نے بحالت گرفتاری قتل فر مایا۔اورانی بن خلف بن وہب بن حذا فہ بن بھے جس کو خاص حضور نے اپنے ہاتھ ہے تیل فر مایا۔اس قبیلہ کے بیدد و مخص قبل ہوئے۔

اور بنی عامرین لوگی میں سے عبیدہ بن جابرا ورشیبہ بن ما لک بن مصرب ان دونوں کوقز مان نے قتل کیا۔ اوربعض کہتے ہیں عبیدہ بن جابر کوعبداللہ بن مسعود نے قبل کیا۔ بیسب مشر کین ہیں سے بائیس آ دمی قبل ہوئے۔ جنگ أحد كے متعلق جواشعارا ورقصا ئدشعراً عرب نے كہے ہیں۔ان میں سے چنداشعار ہم ذیل میں مندرج کرتے ہیں۔

### حسان بن ثابت نے مشرکین قریش کومخاطب کر کے بیا شعار کیے

سُقْتُمْ كَانَةَ جَهُلًا مِنْ سَفَاهَتِكُمْ إِلَى الرَّسُولِ فَجُندُ اللَّهِ مُخْزِيْهَا (ترجمہ)اے قریش بی کنانہ کوتم اپنی جہالت اور بیوقو فی ہے رسول خدا کے مقابلہ پر لائے پس خدا کالشکران کوذلیل کرنے والا ہے۔

فَالنَّارُ مَوْعِدُهَا وَالْقَتْلُ لَاقِيْهَا ٱوْرَدُ تُنَّمُوْهَا حِبَاضَ الْمَوْتِ صَاحِيَةً (ترجمه) موت کے کھلے ہوئے اور ظاہر مقاموں برتم نے ان کولا کر کھڑ اگر دیا ہیں آگ وعدہ گاہ ان کی ہےا در آل ان سے ملنے والا ہے۔

آئِمَّةَ الْكُفُرِ عَزَّنْكُمْ طَوَاغِيْهَا جَمَعْتُمُوا هُمْ أَحَابِيشَ بِلاَحَسَبِ ( ترجمہ ) کیاتم نے ان کومخلف تبائل غیرحسب والوں ہے اے پیشوا وَ کفر کے تم کو ان کے سرکشوں نے فریب اور دھو کا دیا ہے۔

آهُلَ الْقَلِيْبِ وَمَنْ ٱلْقَيْتَةُ فِيْهَا آلًا اغْتَبَرْتُمْ بِخَيْلِ اللَّهِ إِذْ قَتَلَتْ ( زجمہ ) کیاتم نے خدا کے لئکر سے عبرت حاصل نہیں کی جبکہ اس لئنکر نے اہل قلیب کوتل کیا اور جس کواس کے اندر ڈ الا۔

وَجَرٍّ نَاصِيَةٍ كُنَّا مَوَالِيْهَا كُمْ مِنْ آسِيْرٍ فَعَلَمْنَاهُ بِلَا ثُمَنِ ( ترجمہ ) بہت سے قیدی تمہارے ہم نے بغیر فدیہ لئے اور پیٹانی کے بال کتر ہے چھوڑ و پیئے۔

جن کے ہم آ قاور دوہمارے غلام تھے۔

#### کعب بن ما لک منی مذبحہ نے بیراشعار کیے

أَبِلِغُ قُرَيْشًا عَلَے نَائِهَا أَتَفْخِرُ مِنَّا بِسَالُمْ تَلَى فَرِيْشًا عَلَى فَحُرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتُهُمْ فَرَيْشًا فَحُرْتُمْ بِقَتْلَى أَصَابَتُهُمْ

( ترجمہ ) قریش کوان کی دوری پریہ بات پہنچا دو کہ کیاتم ہم سے اس بات میں فخر کرتے ہوجوتم کومیسر نہیں ہوئی۔ تم ان مقتولوں کے آل کرنے پر فخر کرتے ہوجن کو۔ کومیسر نہیں ہوئی۔ تم ان مقتولوں کے آل کرنے پر فخر کرتے ہوجن کو۔ فَوَاضِلُ مِنْ نِعَمِ الْمُفْضِلِ فَحَلُّوا جِنَانًا وَ اَبْقُوالْکُمْ الْمُثَلِ مِنْ اِنْعَمِ الْمُمْثَلِ الْمُثَلِ

بڑی بڑی نعتیں فضل پر دردگار ہے پہنچیں ۔ پس وہ تو جنت میں جا داخل ہوئے ۔اورتمہاری سر کو بی کے داسطے بڑے بڑے بہا درجیوڑ گئے ہیں۔

### يوم الرجيع كابيان جس كاوا قعيسه ججرى ميس موا

ابن آتحق کہتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد بن عضل اور بنی قارہ کا ایک گروہ حضور مُلَّاثِیْزُم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ابن ہشام کہتے ہیں بیدونوں قبیلے حون بن خزیمہ بن مکد کہ کی شاخ ہیں۔

اوراس گروہ نے عرض کیا۔ کہ یارسول اللہ ہم لوگوں میں اسلام کی رغبت ہورہی ہے۔حضور ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے چندلوگ روانہ کریں تا کہ وہ ہماری قوم کو دین کی تعلیم کریں اور قرآن پڑھا کیں۔حضور نے چھاصحا بی ان لوگوں کے ساتھ بیسیج جن کے نام یہ بیس۔مرعد بن ابی مرعد غنوی حضرت حمزہ کے حلیف اور عاصم بن ثابت بن ابی افلح قبیلہ بن عمر و بن عوف بن حلیف اور عاصم بن ثابت بن ابی افلح قبیلہ بن عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس میں سے اور بنی بیاضہ میں ماری بن وہند بن معاویہ اور عبی سے اور بنی بیاضہ میں سے زید بن وہند بن معاویہ اور عبد اللہ بن طارق بنی ظفر بن خزرج کے حلیف اور ان سب میں حضور نے مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ مرجد بن ابی مرجد کو سروارمقر رکیا۔ جب قبیلہ عضل اور قارہ کے لوگ ان صحاب کو لے کرمقام رجیج میں بہنچ جوقبیلہ

ہٰ بل کے ایک چشمہ کا نام ہے اور تجاز کے کنارہ پرواقع ہے۔ ان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ عذر کیا۔ اور قبیلہ
ہٰ بل کوان کے ظاف بھڑکا دیا۔ صحابہ اس وقت اپنے خیمہ ہی میں تھے۔ کدانہوں نے دیکھا چاروں طرف سے
لوگ کواریں لئے چلے آرہ بیس ہے مروف انداور دلیرانہ جنگ کے واسطے تیارہ و گئے۔ ان لوگوں نے کہا ہم
ہے خدا کی ہم تم کو آن نہیں کرتے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پکڑ کر مکہ والوں کے پاس لے جا کیں۔ اور
ان سے تہمارے معاوضہ میں پچھ لے لیں۔ مرھہ بن ابی مرھہ اور عاصم بن ٹابت اور خالد بن بکیر نے کہا۔ ہم
ہے خدا کی ہم مشرک کے عبد میں واخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخریہ تینوں شخص اسقدر
لائے خدا کی ہم مشرک کے عبد میں واخل نہیں ہوتے اور عاصم کی گئیت ابوسلیمان تھی۔ آخریہ تینوں شخص اسقدر
لائے جا کر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کریں کیونکہ جب عاصم نے اس کے دونوں بیٹوں کوا حد میں آئی کیا
تھا۔ تو اس نے نذر مانی تھی کہ اگر جھے کو موقع طاتو میں عاصم کی کھو پڑی میں شراب پیٹوں گوا حد میں آئی کیا۔ اب
مشرکین کو تا پاک سبجھ کر خدا ہے عبد کیا تھا کہ کوئی مشرک ہے کھو ہاتھ نہ لگائے اور نہ مشرک کو ہاتھ دلگاؤں گا۔ اب
جو ہؤیل نے بیارا دہ کیا خداوند تھا گی نے اس ذور کی بارش برسائی۔ کہ وہ لوگ ان کے مرکونہ لے کو اور خاسم کا طاتو فرمایا کہ یہ
بارش کی رومیں ان کی لاش ہگئی۔ اور کسی کو اس کا پیت نہ چالاحضرت عمر نے جب یہ واقعہ عاصم کا ساتو فرمایا کہ یہ
مشرکین کے ہاتھ دلگائے وعاصم نے اپنی زندگائی میں خدا سے کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی خدا تھائی نے ان کی لاش کو
مشرکین کے ہاتھ دلگائے نے صفوظ کر دیا۔

اور زید بن وشذ اور ضیب بن عدی اور عبدالله بن طارق به تینون زم ہو گئے اور زندگانی کو عزیز بمجھ کر انہوں نے اپنے تین بنی بنہ بل کے حوالہ کر دیا۔ بنی بنہ بل ان کو گرفتار کر کے مکہ کی طرف لے چلے جب مقام مرظہران میں پنچ تو عبدالله بن طارق نے اپنا ہاتھ بند ہے نکال کر آلموار پر قبضہ کیا۔ بنی بنہ بل نے ان کے اداد و سے آگاہ ہو کران کو اس قدر پھر مارے کہ میشہید ہو گئے اور و ہیں ان کو ذفن کر دیا۔ اور ضیب بن عدی اور زید بن دھنہ کو مکہ میں لا کر بنی بنہ بل نے اپنے قید یوں کے بدلہ جو مکہ میں ان کے قیدی شخر و دخت کر دیا ضیب کو تو بین ابی اہاب یمی بنی نوفل کے صلیف نے خریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کو نکہ ابواہاب محمد بن ابی اہاب یمی بنی نوفل کے صلیف نے خریدا عقبہ بن حرث بن عامر بن قو قار کے واسطے کو نکہ ابواہاب حرث بن عامر کا ماں شریک بھائی تھا۔ اور اس کے باپ کو ضیب نے قبل کیا تھا۔ اب اس نے اپنہ باپ کو فی کر نے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن و شنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ باب امیہ کے وض میں قبل کر نے کے واسطے خریدا۔ اور زید بن و شنہ کو صفوان بن امیہ نے اپ باب امیہ کے وض میں قبل کر و سے کو واسطے خریدا اور اپنے غلام نے اس کو ان کی ماتھ کی خوج ہو نے اور حرم سے ان کو با ہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اب اس وقت تمام قریش ان کے آلی کا تماشاد کھے جمع ہوئے اور حرم سے ان کو با ہر لے گئے۔ ابوسفیان نے کہا اب خرید تم ہو کہ اپنے کہا ہے کہا ہاں جگہ تہا ہو کہتم اپنے گر میں خوثی کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا رہ بم محر شائی تا کہ کہا ہے کہ تو کہتم اپنے گر میں خوثی کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا درے بھو کہم شائی تا کہا کہ کو تیں تھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا درے بھو کہم شائی تھو کہا کہا کہ خورتم کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا درے بھو کہتم اپنے گھر میں خوثی کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا درے بھو کہم ان کو تا ہو کہتم ان کو با ہم کے کے ساتھ بیٹھے ہوا ور بجائے تمہا درے بھو کہتم ان کو تا ہو کہتم ان کو با ہم کے کو کہاں کو بیٹم کے کھو کے کہا کے کو تا موجوں کے کہا کہ کو تا کہا کہ کو تا کہا کہ کو تا کہا کہ کو تا کہ کو تا کو کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کے کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کے کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کے کو تا کو تا کو تا ک

گرون ماریں زیدنے کہا میں بیکھی نہیں چاہتا۔ کہ میں اپنے گھر میں چین سے جیٹھا ہوں۔اور حضرت محمد کوایک کا نٹا بھی لگے ابوسفیان نے اس جواب کوئن کر کہا کہ جسیا میں نے محمر مثل نیز کے اصحاب کو محمد کا دوست دیکھا ہے ایسی کسی کوکسی کا دوست نہیں دیکھا۔اس کے بعد نسطاس نے حضرت زیدین دھنہ کوشہید کیا۔

ماویہ جیر بن افی اہاب کی لونڈی کہتی ہے کہ ضبیب میرے گھر میں قید کئے گئے تھے۔ بیس نے ایک روز دکھی کران کے ہاتھ میں اتنابڑ اانگور کا خوشہ ہے جیسے آ دمی کا مر ہوتا ہے اور وہ اس میں ہے انگور کھاتے ہیں تبجب ہوا کیونکہ ان دنوں میں انگور کا موتم بھی نہ تھا اور دوسرے وہ قید میں تھے۔ پھر یہ ماویہ ہتی ہے کہ تل کے روز ضبیب نے بہتی ہا کہ استرہ جھے کودے دوتا کہ میں تل کے واسطے پاک ہوجاؤں۔ ماویہ ہتی ہے میں نے اپنے شبیب نے کواسترہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کودے دے پھر جھے کو خوف ہوا۔ کہ ضبیب کہیں اس لڑکے کو استرہ دی آلے کو استرہ دیا اور کہا کہ بیر خبیب کودے دے پھر جھے کو خوف ہوا۔ کہ ضبیب کہیں اس لڑکے کو استرہ دی آلے نہ کہ نہیں میں بہت علامت کی ۔ لڑکا ضبیب کو استرہ دی آلے خبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور پچھ نہ کہا تیری ماں کا خیال ہوا ہے ۔ کہ کہیں میں بچھوٹی نہ کر دوں پھر ضبیب نے اس کو جھنڈ دیا اور پچھند دیا دو پھر خبیب کو لئے کر مقام تھی میں آئے۔ تا کہ ان کوٹی کر دوں پھر ضبیب نے اہما اگر تم برانہ ما نو تو میں دو کہتیں پڑھول کے بیر ھولوں۔ مشرکین نے تبول کیا۔ اور خبیب نے اس وہ تبی خواس کہتا ہے پھر مشرکین نے تبول کیا۔ اور خبیب نے اس وہت کہا ایس خبیب کو اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کوتوں کے پڑھنے کا طریقہ ڈکالا ہے۔ رادی کہتا ہے پھر مشرکین نے خبیب کو اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کوتوں کے پڑھنے کا طریقہ ڈکالا ہے۔ رادی کہتا ہے پھر مشرکین نے خبیب کو اسلام کے واسط قبل کے وقت دور کوتوں کے پڑھنے کا طریقہ ڈکالا ہے۔ رادی کہتا ہے پھر مشرکین نے تبرے رسول کو تماری اس صالت کی خبر پہنچا دے اور اے اللہ ان سب مشرکین کوٹل کرایک کو بھی ان میں سے باتی دیچھوڑاس کے بعد قریش نے ان کوشہریکیا۔

معاویہ ابوسفیان کے بیٹے کہتے ہیں میں اس دفت موجود تھا۔ جب ضبیب نے قریش کویہ بددعا دی ہے اور میں اس کو سنتے ہی زمین پرلیٹ گیا۔ کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا تھا۔ کدا گر کوئی کسی پر بددعا کرےاور وہ لیٹ جائے تو اس بددعا کا اثر نہیں ہوتا۔

عباد کہتے ہیں میں نے عقبہ بن حارث سے سنا ہے کہتے تھے کہ میں نے خبیب کوتل نہیں کیا۔ کیونکہ میں چھوٹا تھا مگر ابومیسر ہونے جو بنی عبدالدار میں سے ایک شخص تھا۔اس نے میر سے ہاتھ میں حربہ دیا اور پھرمیر سے ہاتھ کو پکڑ کراس حربہ کے ساتھ خبیب کوتل کیا۔

ابن انحق کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے ایک شخص سعید بن عامر بن خدیم جمی کوشام کے کسی شہر کا حاکم بنایا تھا اور اس شخص کو یکا کیک بیٹھے بیٹھے غشی ہو جایا کرتی تھی۔ اس بات کا حضرت عمر سے ذکر کیا گیا۔

#### 

حضرت عمر نے اس شخص سے سوال کیا کہ یہ تجھ کو کیا بیاری ہے اس نے کہاا ہے امیر المومنین مجھ کو پچھ بیاری نہیں ہے۔ بیں اس وقت موجود تھا۔ جب خبیب کو تل کیا گیا ہے۔ اور ان کی بدد عامیں نے پی تھی ۔ پس تتم ہے خدا کی جس وقت و ہ واقعہ مجھ کو یا و آتا ہے مجھ پر نشی ہو جاتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔قریش نے حرام مہینہ میں خبیب کوقیدر کھااس کے گذر نے کے بعدان کوشہید کیا۔
ابن اسمح ہیں۔ابن عباس سے روایت ہے کہ جب بیلوگ اس طرح شہید ہوئے بعض منافقوں
نے کہا کہ بیلوگ نہایت ٹالائق تھے۔ جواس طرح سے ہلاک ہو گئے نہ توا ہے گھر میں بیٹھے رہے اور نہ وہاں جا
کرا ہے رسول کی رسالت کو پہنچایا۔ خدا وند تعالیٰ نے ان منافقوں کے کلام کی تر دیداور ان لوگوں کی تعریف
میں بیآیات ٹازل فرما کیں:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ اللَّهُ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعْى فِي الْلَا اللَّهُ لَا يُضِبَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلَ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْلِاثِمِ فَحَسْبَهُ جَهَنَّمَ فَبِنْسَ الْمِهَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَادُ وَ مِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَادُ وَمِنَ النَّاسُ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ الْبِعَادُ وَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُ وَفَ بِالْعِبَادِ ﴾

''اورا کی وہ خص ہے اے رسول جس کا قول تم کو زندگانی دنیا میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ خدا کو اپنے دل کی بات پر گواہ کرتا ہے حالا نکہ وہ بخت جھکڑالو ہے اور جب تمہارے پاس سے جاتا ہے زمین میں فساو کرنے کے واسطے کوشش کرتا ہے۔ اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے۔ اور خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ خدا فساد کو درست نہیں جانتا ہے۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ خدا سے خوف کرتو اس کو گناہ کی اس کے ساتھ عزت کی جھتا ہے۔ پس کا نی ہے اس کو جہنم اور براٹھ کا نا ہے۔ اور وہ اُن لوگوں میں سے نہیں ہیں جوا پے نفس کو خدا کی رضا مندی میں فروخت کرتے ہیں۔ اور خدا بندوں کے ساتھ مہر بان ہے'۔

ابن این این کتے ہیں۔ ضبیب نے اپن شہادت کے سیاشعار بڑھے۔اشعار

اِلَى اللهِ أَشْكُونُ غُولَيَتِي تُكُولِيَتِي وَمَا أَرْصَدَ الْآخُوَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي اللهِ اللهِ أَشْكُونُ غُولِيَتِي تُكُولِيتِي وَمَا أَرْصَدَ الْآخُوَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي (ترجمه) مِن خدا كى حضور مِن اپن غربت اور كربت كى شكايت كرتا ہوں \_اوراس بندوبست كى جولفكروں نے مير نے قل كے واسطے كيا۔

فَذَالْعَرْسِ صَبَّرَنِيْ عَلَى مَا يُرَادُبِيْ فَقَدْ بَضَعُوا لَحْمِيْ وَقَدْ يَاسَ مَطْمَعِيْ (رَجمه) يُل عَلْي مَا يُرَادُبِي فَي اللهِ عَلَى مَا يُرادُونِ وَاللهِ مَعْدِيت بِرَصَابِر بِنَادِيا ہے۔ جس كامير عاتموارا دو

کیا جاتا ہے۔ پس بیٹک میرے گوشت کے انہوں نے نکڑے کر دیے ہیں اور مجھ کو ناامیدی ہو

وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْآلَافِ وَإِنْ يَّشَاءُ يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُّمَرَّع (ترجمہ) اور بیل جھے کو خاص خدا کے مطاملہ میں نصیب ہوا ہے۔ اور اگر وہ جا ہے توجہم کے یر بیثان جھے کے جوڑ و*ں پر برکت عنایت کر*ے۔

وَقَدُ خَيَّرُونِي الْكُفُرَ وَالْمَوْتَ دُوْنَهُ وَقَدُ هَمَلْتَ عَيْنَالِي مِنْ غَيْرِ مَجْزَع (ترجمه) کفاروں نے مجھ کو کفریا موت کے قبول کرنے میں اختیار دیا۔اورمیری آئیسیں بغیر یے مبری کے جاری ہوئیں۔

وَمَابِي جِذَارُ الْمَوْتِ إِنِّي مَيَّتٌ وَلْكِنْ جِذَادِي حُجْمُ نَارٍ مُفَلِّع (ترجمه) جھاكوم نے كا مجھ ڈرنبیں ہے بیشك میں مرنے والا ہوں لیکن جھے كوجہنم كى آتش شعله زن کاخوف ہے۔

· فَلَسْتُ ابْالِي حِيْنَ الْقَتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيّ جَنْبِ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي (ترجمه) پس جبکه بین اسلام کی حالت بین قبل کیا جاتا ہوں تو مجھ کو پچھ پر واہ نہیں ہے کہ کسی بہلو پر راه خدا پس میرا گرنا ہو۔

ابن ایملی کہتے ہیں۔قریش میں ہے جن او گوں نے ضبیب بن عدی کے قبل میں کوشش کی وہ یہ ہیں عکر مہ بن ابی جبل اورسعید بن عبدالله بن ابی قیس بن عبدود اوراضن بن شریق ثقفی بی زبره کا حلیف اورعبیده بن عکیم بن امیہ بن حارثہ بن الاوٹس ملمی بن امیہ بن عبد شمس کا حلیف اور امیہ بن ابی عتب اور خصری کے بیٹے۔ ابن ایخق کہتے ہیں حسان بن ٹابت ٹیکھؤنے ان صحابہ کا مرثیہ کہا ہے جواس واقعہ میں شہید ہوئے۔



صَلَّى الْإِلَّهُ عَلَمِ الَّذِيْنَ تَتَابَعُوا يَوْمَ الرَّجِيْعِ فَاكْرُمُوا وَأَثِيْبُوا رَأْسُ السَّرِيَّةِ مَرْثَكُ وَاَمِيْرُهُمْ

(ترجمه) خداان لوگوں پر رحمت نازل کرے جو یوم الرجیع کی جنگ میں کیے بعد دیگرے شہید ہوکر بزرگی اورثوا ب کو پہنچے۔مر<del>ث</del>د جولٹنگر کے سر داراورامیر تھے۔

وَابْنُ الْبُكْيْرِ اِمَامُهُمْ وَخُبَيْبُ وَابْنُ نِطَالِقِهِ ابْنِ دُثْنَةَ مِنْهُمْ

#### وَافَاهُ ثُمَّ حِمَمُهُ الْمَكْتُوبُ

( ترجمہ ) اور ابن بکیر جوائشکر کے اہام تھے اور ضیب ۔ اور شارق کے فرزند اور ابن دھنہ بھی انہیں میں سے تھے وہیں ان کی موت ان کو پنجی جوان کے واسط کسی ہوئی تھی ۔

وَ الْعَاصِمُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ رَجِیْعِهِمُ کَسُوبِ الْمَقَادُةُ اَنْ یَنَالُوا ظَهْرَةً

اور عاصم جورجی ہے پاس شہید ہوئے۔ بلند مرتبول کو انہوں نے حاصل کیا اور بیہ بڑے حاصل کرنے والے تھے۔لوگول کو انہوں نے اپنی پشت کے قریب نہ آئے دیا۔

#### حَتَّى يُجَالِدُ إِنَّهُ لِنَجِيبُ

یبال تک که خودانہوں نے تکوارے جنگ کی بیٹک پیبڑے جوال مرد تھے۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضور منا تیج اس کے باقی مہینداور ذکی قعدہ اور ذکی الحجہ اور محرم مدینہ ہیں رہے۔ اور مشرکوں ہی نے اس جج کی کا پر دازی کی پھر حضور نے جنگ احد کے پورے چارم ہینہ کے بعدا ہے اصحاب کا لفتکر مقام ہیر معونہ کی طرف روانہ فرمایا۔

# بېرمغونه کا دا قعه

ابن انحق کہتے ہیں ابو براء عام بن بالک بن جعفر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے اس کو اسلام کی دعوت کی اس نے نہ اسلام قبول کیا اور نہ انکار کیا اور یہ عرض کیا کہ حضور اپنے اصحاب میں سے چند لوگوں کو نجد کی طرف روانہ فر ما کیں۔ تو مجھ کو امید ہے کہ وہاں اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضور نے فر مایا مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہاں کے اشاعت ہوگی۔ حضور نے اس کے کہنے اندیشہ ہے کہ وہاں کے لوگ غدر نہ کریں ابو براء نے کہا میں اس بات کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے اس کے کہنے سے چالیس صحابہ کو نجد کی طرف روانہ کر دیا۔ جن میں بیلوگ بھی ہے منذر بن عمر واور حرث بن صمہ اور حرام بن ملحان بنی نجار میں سے اور عروہ بن اساء بن صلت سلمی اور نافع بن بدیل بن ورقاء نز اعی اور عام بن فجیر ہونے معونہ معلی منام اور ان کے علاوہ سب چالیس شخص ہے۔ مدینہ سے روانہ ہو کر جب بیلوگ مقام ہیر معونہ پر پہنچ بیہ مقام بن عام اور بنی شلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ بہت ہوں کے درمیان میں تھا۔ بلکہ بن سلیم کے شہر سے زیادہ قریب تھا۔ جب صحابہ یہاں آ کر ٹھیر ہے۔ حرام بن ملحان کو آبیس نے اپنی بھیجا۔ جب سے اس آ کر ٹھیر سے دیا س کے عہد کو نہیں جس وقت بی عام رے پاس پہنچ اس نے خط کو بھی نہ دریکھا۔ فور آاحرام بن ملحان کو شہید کر دیا۔ اور پھر بنی عام کو میں بی عام رے باس کے عہد کو نہیں صحابہ کے تاس کے عہد کو نہیں صحابہ کے تاس کے عہد کو نہیں صحابہ کے تاس کے عہد کو نہیں میں انکار کیا اور کہنے نگے۔ بیم ابو براء کے عہد کو نہیں صحابہ کے تاس کر بین اور کہنے کے تاس کے تاس کے تاس کے تاس کی تاس کر دیا۔ بیل کو تاس کے تاس کی تاس کے تاس کے تاس کی تاس کی تاس کے تاس کی تاس کی تاس کے تاس کے تاس کے تاس کی تاس کر دیا ہو کہ کا تاس کی تاس ک

تو ڑتے ہیں۔ وہ حضور مُن اُنڈ نی سے ان کے واسطے ضامن ہوئے ہیں تب عامر بن طفیل نے بی سلیم اور بی رعل اور ذکوان کے قبیلوں کو صحابہ کے قبل کرنے کا تکم ویا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اور صحابہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور چاروں طرف سے صحابہ کو گھیر لیا۔ صحابہ بھی تکواریں تھینج کران پر جا پڑے۔ اور سب صحابہ شہید ہوئے سوا ایک کعب بن زید کے۔ کدان میں ایک رئی جان باتی تھی۔ منتو لوں میں سے کھسک کھسک کریے نکل آئے اور پھر بالکل تندر ست ہوگئے۔ اور خند تی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے سب صحابہ کے پیچھے عمر و بن امیہ ضمری اور انصار میں ہے ایک فیخص بتھے۔ابن ہشام کہتے بیں بیرخص منذ ربن محمد بن عقبہ بن اصبحہ بن حلاج تتھے۔

ابن آتخق کہتے ہیں۔ان دونوں شخصوں کوصحابہ کے اس واقعہ کی ایک برندہ سے خبر معلوم ہوئی۔ان دونوں نے دیکھا کہ ایک ہرندہ گئر کے سروں ہر چکر کھار ہا ہے اس کو دیکھ کرید دونوں کہنے لگے۔ کہ اس ہرندہ کی منرورکوئی خاص حالت معلوم ہوتی ہے اور پھریہ دونو ں لٹکر کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا اصحاب کرام خون میں ڈویے ہوئے پڑے ہیں۔اور گھوڑےان کے خاموش کھڑے ہیں انصاری شخص نے عمرو بن امیہ ضمری ے کہاا بتمہاری کیارائے ہے۔عمرونے کہا میں بیدخیال کرتا ہوں کہ ہم حضور کے باس چلیں۔اوراس واقعہ کی خبرکریں انصاری نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہیں اس جگہ ہے واپس نہ جا دَل جہاں اس سندر بن عمر وشہید ہوا ہو۔اور ہماری خبراورلوگ حضور کے گوش گذار کر دیں گے۔ پھرانصاری نے دشمنوں کواس قدرقل کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔اورعمر وبن امیہ کو دشمنوں نے گرفتا رکرلیا۔ پھر جب دشمنوں کو بیمعلوم ہوا۔ کہ عمر وقبیلہ مصر ہے ہیں۔ تب انہوں نے ان کو حچھوڑ دیا اور عامر بن طفیل نے عمر و بن امیہ کی پییثانی کے بال کتر کے اپنی مال کی نذر بوری کرنے کے خیال ہے ان کوآ زاد کر دیا۔ کیونکہ اس کی مال کے ذمہ میں ایک غلام آ زاد کرنا تھا۔عمرو بن امیدیهاں سے رواند ہوکر جب مقام قرقر ہیں ہنچے۔ وہاں بی عامر میں سے دو مخص اور بھی آ کرتھ ہرے۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ میخص بی کلاب میں سے نتھاورابوعمرومدنی کہتے ہیں۔کہ بیددونوں بی سلیم میں سے تنصاور بیددونوں مخفص عمر و بن امیہ کے پاس ایک درخت کے سامید میں سور ہے۔عمر و بن امیہ نے ان دونو ل کونل کر دیا۔اورعمر وکو بیرحال معلوم نہ تھا۔ کہ حضور کی ان سے سکح ہوئی ہے۔ جب بید دونوں آئے تھے۔تو عمر و نے ان سے دریافت کیا تھا کہتم کس قبیلہ ہے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بی عامر سے ہیں۔ پھر جب وہ مو کئے ق عمرو نے ان کوتل کر دیا۔ پھر جب عمرو بن امیہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اورییہ سارا دا قعہ عرض کیا۔ حضور نے فر مایاتم نے ایسے لوگوں کو آل کیا ہے جن کا خون بہا مجھ کو دینا پڑے گا۔ میں بہلے ہی ابو براء کے کہنے ہے اینے صحابیوں کے بھیجنے پر راضی نہ تھا۔ جب ابو براء کو صحابیوں کے اس طرح شہید ہونے کی خبر پینچی ۔ ان کو

بہت رنج ہوا۔اور بیروا تعدان پرنہا بت شاق گذرا۔ کیونکہ و وصحابہ کرام کی خیریت کے ضامن ہوئے تھے۔اور ان شہیدوں میں عامر بن فبیر وبھی تھے جن کی نسبت عامر بن طفیل کہا کرتا تھا۔ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا۔ کہ جب وہ قبل ہوا۔ تو آسان وزمین کے درمیان میں معلق ہوگیا۔ میں نے پوچھا بیکون شخص ہے۔لوگوں نے کہا عامر بن فہیرہ ہے۔

ابن اتخی کہتے ہیں جبار بن سلمی بن مالک بن جعفر جو عامر بن طفیل کے ساتھ اس جنگ بیل شریک تھا۔
اور پھر مسلمان ہوگیا تھا بیان کرتا ہے کہ میر ہے اسلام لانے کی بیہ وجہ ہوئی۔ کہ بیل نے ایک شخص کے دونوں شانوں کے نیچ میں نیزہ مارا۔ اور میرا نیزہ اس کے سینہ بیارہوگیا۔ اور اس نے کہافتم ہے خدا کی۔ بیل اپنے مطلب کو پہنچا۔ جبار کہتا ہے۔ بیل اس کی اس بات کوئن کر جیران ہوا۔ کہ یہ کیا کہتا ہے کیا بیل نے اس کوئل نہیں کیا۔ پھر بیل نے لوگوں ہے اس کے اس قول کا مطلب پوچھا۔ لوگوں نے اس کا مطلب شہادت کے ساتھ فائز ہونا بتایا تھا جو اس کوئسیب ہوئی۔ پھر رہیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل پر جملہ کیا۔ اور ایک نیزہ اس کو مارا۔ جو عامر کی ران بیل لگا۔ اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر سے نیچ گر پڑا۔ پھر کہنے لگا۔ بیابو براء کی کاروائی ہے۔ مارس کے موافق میں ذیدہ رہا تو جیسی میری مارے ہوگی۔ اس کے موافق ممل کروں گا۔

# بی نضیر کے جلاوطن کرنے کا بیان جو سیہ ہجری میں واقع ہوا

ابن ایخی کہتے ہیں کہ حضور من البین امیں دونوں مقة لوں کے خون بہا کہ متعلق گفتگو کرنے کے واسطے بنی نفیر ہی تشریق شریف لے گئے جن کوعم و بن امیضم کی نے قتل کیا تھا۔ کیونکہ وہ مقتول بنی عامر سے تھے اور بنی عامر کو حضور نے ان سے گفتگو کی۔ حضور نے اطلاع و دور تھی۔ اور بنی نفیر کی حضور نے اطلاع و دور تھی۔ اور بنی نفیر کے انہوں نے کہا اے جمہ بہت بہتر ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر بنی نفیر کے لوگوں نے پوشیدہ یہ مشورہ کیا کہ ایبا موقعہ فرصت کا ہاتھ نہ لگے گا۔ مجمہ کوزندہ چھوڑ و۔ اور ایک فخص عمر و بن تجائل بن کعب کو انہوں نے اس کام پر آبادہ کیا۔ کہ جس دیوار کے نیچ حضور تشریف رکھتے تھے۔ وہ دوسری طرف بن کعب کو انہوں نے اس کام پر آبادہ کیا۔ کہ جس دیوار کے انہوں خور شہید ہو جا تیل حضور کو جبرا کئل نے اس کا واتعہ کی خبر کی۔ اور اس وقت حضور ابغیر کسی ہے نے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ حضور کی طرف کے میں داخل ہوئے دیکھی نے تس کے میں کر مدینہ میں واغل ہوئے دیکھا ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ بھی بیان کر مدینہ میں واغل ہوئے دیکھا۔ اور اس نے کہ کہ میں نے حضور کو مدینہ میں واغل ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ بھی بیان کر مدینہ میں جو آئے۔ پھر ایک خضور نے ان سے بی نفیر کے اس مگر و

فریب کا حال بیان کیا۔ اور بی نضیر سے جنگ وحرب کی تیاری کا تھم دیا اور مدینہ بیں ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کر کے حضور روانہ ہوئے ۔ اور رہتے الاول کے مہینہ بیں ان کا محاصر ہ کیا۔ اور اس وقت شراب کی حرمت کا تھم ہوا۔
جب بیاوگ بی نضیر قلعہ بند ہوئے اور چھ شبا نہ روز حضور کو ان کے محاصر ہ بیں گذر گئے تب حضور نے تھم دیا۔ کہ ان کے باغات کا ث دیے جا کیں۔ اور کھیتوں بیں آگ لگا دی جائے۔ اس وقت بی نضیر نے غل مچایا دیا۔ کہ ان کی باغوں کو کو اب کیا وجہ ہے کہ تم ہمارے باغوں کو کٹواتے ہو۔ اور جلواتے ہوں جلوں جلوتے ہوں جلوت

بنی عوف بن خزر ن جل ہے بعض منافقین نے جن جلی عبداللہ بین الی بن سلول اور دو لید بن بالک بن الی تو قل اور داعس اور سوید وغیر ولوگ تھے۔ انہوں نے بی نفیر کو کہلا بھیجا تھا۔ کدا گرتم مسلمانوں ہے جنگ کرو گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور اگرتم بیباں ہے اپنا گھریار تیجوژ کر کہیں اور چلے جاؤ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ چنا نچہائی بھروسہ پر بی نفیر کی دن قلعہ بندر ہے۔ آخر جب ان منافقوں نے ان کی پچھ مدونہ کی ۔ اور وہ لا چارہوئے۔ حضور ہے انہوں نے کہلا بھیجا۔ کدا گرآ ہے ہماری جان بخشی کریں۔ اور یہ اور وہ لا چارہوئے۔ حضور ہے اور وہ اپنا کل بال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے بہاں بہت کے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپنا کل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے سے جلے جاتے ہیں۔ حضور نے ان کی اس بات کو منظور فر مایا۔ اور وہ اپنا کل مال واسباب اونٹوں پر لا دکر لے بھی اسے ہی کے ۔ اور مکانوں کو اپنے ہاتھوں سے تو ثر بھی ان تھی سے ملک شام میں چلے گئے اور بعض فیبر میں جا ہیے۔ جو فیبر میں گئے ان بھی اشراف یہ لوگ تو ان میں سے ملک شام میں جلے گئے اور بعض فیبر میں جا ہیے۔ جو فیبر میں گئے ان میں انہ انہوں کے لوگ تھیں اور جی بین الی انحقیق اور جی بن الی انحقیق اور کی بن الحقیق اور کیا نہ بن رہے بین الی انحقیق اور جی بن الی انحقیق اور جی بن الی انحقیق اور جی بن الی انحقیق اور کی بن اخطب۔

ابن ابحق کہتے ہیں بی نضیرا ہے مال اور اولا داور عور توں کو لے کر روانہ ہوئے اور ان کی عور تیں گیت گاتی۔ اور دف بجاتی جاتی جاتی جاتی خورت ان ہیں عروہ بن در دعیسی کی بیوی نہایت صاحب جمال عورت تھی جوانی نظیر زمانہ ہیں ندر کھتی تھی۔ اور بی نظیر باتی کل مال اپنا حضور کے واسطے جھوڑ گئے۔ اور یہ مال مخاص حضور کا تھا جہال حضور چاہتے۔ اس کو خرج کرتے تھے۔ اور ان مہاجرین پر حضور نے اس مال کو تقسیم کی جنہوں نے پہلے جمرت کی تھی۔ انسار کو اس میں سے حضور نے کچھ نہیں دیا سواا یک ہمل بن صنیف اور ابود جانہ کے کہ جب انہوں نے حضور سے اپنی تنگ دئی بیان کی ۔ تو حضور نے ان کو بھی مرحمت کیا۔ بی نظیر میں سے صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا ہیں بن عمیر بن کعب بن عمر و بن حج ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن صرف دوآ دمیوں نے اسلام قبول کیا ایک یا ہی بن عمیر بن کعب بن عمر و بن حج ش نے اور دوسر سے ابوسعد بن حجب نے اور حضور نے ان کے مالوں میان کو برقر ار رکھا۔

یا مین کی اولا دمیں سے ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور نے یا مین سے کہا۔ کہتم نے نبیس دیکھا کہتمہارے

بع بی تی عمر و بن حجاش نے میر ہے ساتھ کیا ارا دہ کیا تھا۔ یا مین نے ایک صحف کو پچھ دے کرعمر و بن حجاش کو آل کرا دیا۔ بی نضیر کے بارے میں خدا وند تعالیٰ نے سور ہُ حشر ٹازل فر مائی ہے۔اور اس میں حضور کو ان پر مسلط کرنے اور پھرحضور کے آن کے مالوں کو تقسیم کرنے کا بیان فر مایا ہے۔

چنانچے فرما تاہے:

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِلَّوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَ دُوود بَرِيُّهُ عَادِهُ مَا يَعْتُهُمُ وَمُود مِنْ وَمُود مِنَ اللهِ فَأَنَّاهُمُ اللهُ مِنْ حَمِثُ لَمْ يَحتَسِبُوا وَقَلَافَ يَخْرَجُوا وَظَنُوا أَنَهُمُ مَا يَعْتُهُمُ حَصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَمِثُ لَمْ يَحتَسِبُوا وَقَلَافَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ يُخْرِبُونَ بِيُوتِهُمُ بِأَيْدِيهِمْ وَ أَيْدِي الْمُومِنِينَ فَاعْتَبِرُوا بِا أُولِي الْأَيْصَارِ ﴾ '' وہی خدا ہے جس نے ذلت کے ساتھ بی نضیر کے کا فروں کو جواہل کتاب سے تھے ان کے گھرول سے نکالا۔ ہےمسلمانو! تم بیرخیال نہ کرتے تھے کہ بینگیں گے۔ کیونکہ ان کی قوت و حشمت بہت تھی۔اور وہ بی نضیر خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا سے بچانے والے ہیں۔ پس خدا کا عذاب ان پر اس جگہ ہے آیا جہال ہے ان کو گمان بھی نہ تھااور ان کے دلول میں رعب ڈال دیا۔ایئے گھروں کوخراب کرتے ہیں۔ایئے ہاتھوں اورمسلمانوں کے ہاتھوں ہے پس اے آتھوں والو۔ان کے حال سے عبرت پکڑ و''۔

﴿ وَلَوْلَا أَنَّ كُتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ﴾ '' اوراگر خداان کے واسطے جلا وطنی نہ لکھتا تو ضروران کو دنیا میں عذا ب کرتا اور آخرت میں ان ك داسطية ككاعذاب ب"-

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ أَوْ تَرَ كُتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزَى الْفَاسِقِينَ ﴾ ''جو تھجورتم نے قطع کی وہ خدا کے تھم ہے گ۔اور جس کوتم نے اس کی جڑوں پر کھڑا ہوا جیھوڑاوہ بھی خدا کے حکم سے تا کہ فاسقون کو ذکیل کر ہے''۔

﴿ فَمَا أَوْجَفْتُمْ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

'''کیں نہیں دوڑ ائے تم نے اس برگھوڑ ۔ے نہاونٹ کیکن خدا اپنے رسول کو جن پر جا ہتا ہے مسلط فرماتا ہے اور خدا ہر چیزیر قادر ہے'۔

﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهُلِ الْقُراى فَيلُهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لِكَيْلَا يَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ

ورود وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾

'' جو پچھ دولت اور ، لگاؤں والوں کا خدانے اپنے رسول کو دیا۔ پس وہ خدا ورسول اور ان کے قرابت والوں اور شکینوں اور مسافر ول کے واسطے ہے تا کہ وہ ، ل و دولت تنہارے تو گروں کے ہاتھوں میں پھرنے والی نہ ہو۔ اور جو پچھ رسول تم کو دیں۔ اس کولواور جو نہ دیں اس ہے بازر ہو''۔ اس سے بازر ہو''۔

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَتُوا يَقُولُونَ لِلِحُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ اِلَى قُولِهِ وَ ذَلِكَ جَزَآءُ الظَّالِمِيْنَ ﴾

ا بن ہشام کہتے ہیں کچر بن نفیر کے غزوہ کے بعد حضور بنی مصطلق کی مہم پرتشریف لے گئے۔ گر میں اس کواسی جگہ بیان کروں گا جہاں ابن اسخق نے بیان کیا ہے۔

# غزوه ذات الرقاع كابيان

ابن آخل کہتے ہیں حضور بن نفیر کے غزوہ سے فارغ ہوکررئے الآخراور پجھ مہینہ جمادی الاول کا مدینہ میں رہے اور پھر آپ نے نجد کی طرف بن محارب اور بنی تغلبہ پر جہاد کا ارادہ کیا۔ بید ونوں قبیلے غطفان سے مجھے اور مدینہ میں ابوذر غفاری اور بقول بعض حضرت عثان کو حاکم مقرر کیا۔ اور اس غزوہ کا نام ذات الرقاع اس سبب سے ہوا۔ کہ اس جنگ میں کفاروں نے اپنے نشانوں پر بچھ کھا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اس جگہذات الرقاع نام کا ایک درخت تھا۔

جب حضور مقام ذات الرقاع میں آگر فروش ہوئے ۔ قبیلہ غطفان کے لوگ شکر کیٹر لے کر حضور کے مقابل آئے ۔ اور ہرا یک لشکر دوسر سے خوف زدہ ہوا۔ چنا نچہ حضور نے نماز خوف پڑ ہائی۔ چنا نچہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں حضور نے ہم کوصلوۃ النوف پڑھائی ۔ اور پھر لشکر کو لے کرواپس ہوئے اور یہ نمازاس صورت ہے ہوئی ۔ کہ نصف آدی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور نصف دشمن کے صف بست نمازاس صورت ہے ہوئی ۔ کہ نصف آدی حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے اور نصف دشمن کے صف بست کھڑ ہے دوسری سے جب حضورا کی دکھت پڑھ چکے یہ لوگ جو حضور کے ساتھ تھے ۔ وشمن کے مقابل چنے گئے ۔ اور ان لوگوں نے جو حضور کے ساتھ پہلی دکھت پڑھ گئے تھے داپس آ کرا پی دوسری رکھت پوری کر لی لیخی دونوں حصوں نے فشکر کے ایک رکھت تھے دہ پڑھی اورا کیک ایک رکھت علیجہ و پڑھی تفصیل اس کی کتب نقت میں موجود ہے ۔

بن محارب میں سے ایک شخص غورث نام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگرتم کہو۔ تو میں محمد کوتل کر آؤں قوم

نے کہا اس سے بہتر کیا ہے گر تو ہے کام کیوں کر کر سکے گا۔ اس نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں اور پھر وہ حضور کی خدمت میں آیا۔ حفورث نے کہا اے محمد میں خدمت میں آیا۔ حفورث نے کہا اے محمد میں ذرا آپ کی تکوار دیکھ لوں آپ نے فرمایا و کھے لے راوی کہتا ہے حضور کی تکوار پر چاندی کا کام ہور ہا تھا۔ خورث نے اس کواٹھا لیا۔ اور میان سے نکال کر ہلانے نگا۔ اور کہا اے محمد فرائیڈ تم جھے سے ڈرتے نہیں ہو۔ میرے ہاتھ میں شمشیر بر ہنہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پھی نبیں ڈرتا۔ اس کے بعد خورث میں شمشیر بر ہنہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پھی نبیں ڈرتا۔ اس کے بعد خورث میں شمشیر بر ہنہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرا خدا میرا حافظ ہے۔ میں تجھ سے پھی نبیں ڈرتا۔ اس کے بعد خورث نے کوار کومیان میں کر کے حضور کے آگے رکھ دیا القد تعالیٰ نے اس کے متعبق ہے آیت ناز ل فرمائی:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَبْسُطُوا اِلَيْكُمْ آيْدِيهُمْ فَكُ آيْدِيهُمْ فَاللّهُ فَلْمُ اللّهِ فَلْيَتُوكُمْ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

'' یعنی اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا د کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرنے کا قصد کیا۔ پس خدانے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے۔ اور خداسے تقویٰ کرو۔ اور لازم ہے کہ مومن خدا بی پرمجروسہ کریں''۔

بغض لوگ کہتے ہیں ہیآ یت بی نضیر کے موقعہ پر نا زل ہوئی ہے جبکہ انہوں نے حضور کے تل کرنے کے واسطے مرکباتھا۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں گیا تھا۔ جب وہاں سے حضور واپس آئے تو میری سواری کا اونٹ بہت ہی ضعیف اور کمزور تھا۔ اس سبب سے میں سارے نشکر سے پیچھے رہ جاتا اور حضور نے مجھے سے خرمایا اے جابر کیا بات ہے جوتو پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ نہیں چاتا ہے۔ میں نے قرمایا اس کو بٹھا۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا۔ حضور نے فرمایا ایک لکڑی لاکر حضور کو دی۔ ورخت میں سے تو ڑلا۔ میں نے ایک لکڑی لاکر حضور کو دی۔

حضور نے فر مایا تو اونٹ پر سوار ہوجا۔ ہیں سوار ہوگیا۔ اور پھر حضور نے وہ لکڑی تین چار دفعہ اس اونٹ کو ماری۔ پھر تو وہ اونٹ سائڈ نیول ہے آ گے جاتا تھا۔ اور ہیں حضور سے با تیں کرتا ہوا روانہ ہوا۔ حضور نے بھے سے فر مایا اسے جابر بیداونٹ ہمارے ہاتھ فر وخت کرتے ہو ہیں نے عرض کیا۔ حضور کی نذر کرتا ہوں۔ حضور نے فر مایا یول نہیں فروخت کرو۔ ہیں نے عرض کیا تو حضور قیمت بیان فر ما کیل کہ کیا دیں گے۔ فر مایا ہیں ایک درہم کو لیتا ہوں۔ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی قیمت ہے حضور نے فر مایا اچھا دو درہم لے لو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیتو بہت تھوڑی تیمت ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک کہ حضور بڑ ہاتے ایک اوقیہ پر پہنچے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اوقیہ پر جضور راضی ہوں۔ میں نے عرض کیا بس تو بیداونٹ آ پ کا ہو چکا اللہ ایک اوقیہ پر حضور راضی ہوں۔ میں نے عرض کیا بس تو بیداونٹ آ پ کا ہو چکا

حضور نے فرمایا ہاں میں نے لے لیا۔ پھر حضور نے جھے ہے فرمایا کہ اے جابرتم نے شادی کی ہے میں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ مُنْ اِنْدَا ہُور مایا ہا کہ اسے خوش کیا شہر ہے۔ فرمایا ہا کہ ہے حالا کی ہے میں اسے خوش کیا ہاں ہے خوش ہوتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میر ہے والداحد کی کیوں نہ کی وہ تم سے خوش ہوتی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میر ہے والداحد کی جنگ میں شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے کئ لڑکیاں چھوڑی ہیں۔ میں نے بید خیال کیا۔ کہ ایسی عورت سے شادی کروں جوان کے کارو ہارکوسنجال سکے حضور نے فرمایا تم نے اچھا کیا انشاء اللہ برکت ہوگی۔

اوراے جابراگرہم کی ٹیلہ پر پہنچ۔ تو اونٹوں کے ذرخ کئے جانے کا عظم دیں گے۔ اور آخ کا دن وہیں گراریں گے۔ اے جابر تہاری ہوی اپنے نمارق کوصاف کرے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول القد ہمارے پاس نمارق کہاں ہیں۔ فر مایا عنقریب ہوں گے اور تم کواس وقت بہت مضبوطی ہے کمل کرنا چاہے ۔ جابر کہتے ہیں جب ہم ٹیلہ کے پاس پہنچ حضور نے تھم دیا اور اونٹ ذرخ ہوئے اور دن بھر ہم سب وہیں رہے پھر شام کو حضور اپنے گھر میں تشریف لے گئے ہم بھی اپنے گھر گئے۔ جابر کہتے ہیں صبح کو وہ اونٹ لے کر میں حضور کی خصور کی خصور کی میں حضور کی ہم سے صفور ہے اور دور اور ور اور فرز ور زوز ور کے باہر تشریف لائے اور دوریافت کیا۔ یہ اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور ہے اور دوریافت کیا۔ یہ اونٹ کیسا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور یہ اونٹ جابر لائے ہیں۔ حضور نے فر مایا ہے ہم بھی لائے گیا۔ حضور نے فر مایا ہے ہم ہم لیا گیا۔ حضور نے بھی ہم اور اور پی ہم بیال کو تھم دیا کہ جابر کولے جاپر کرایک اوقید دے دو۔ چنا نچہ بادل نے بھی کو ایک اوقید دے دو۔ چنا نچہ بادل نے بھی کو ایک اوقید دے دو۔ چنا نچہ بادل نے بھی جاپر کولے جاپر کروز بڑھت رہا یہاں تک کہ ہر حق کی جنگ ہوئی۔

جہار کہتے ہیں جب ہم غزوہ وات الرقاع ہے واپس ہوئے۔ تو ایک شخص کسی مشرک کی عورت پر واقع ہوا تھا۔ اور اس کا خاوند موجود نہ تھا۔ جب اس کو خبر ہوئی۔ اس نے تشم کھ کی کہ جب تک ہیں اصحاب محمد کا خون نہ بہالوں گا۔ واپس نہ ہوں گا۔ پھر سے خض حضور کے لشکر کے پیچھے روانہ ہوا۔ حضور منزل پر پہنچ کر فروش ہوئے اور فر ما یا کون شخص آج کی رات ہماری پاسبانی کرے گا۔ عمار بن یا سر اور عباد بن بشر نے کہا یا رسول اللہ ہم حفاظت اور پاسبانی کر یں گے۔ ان میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میے حضور نے ان سے فر مایا تم میدان کے حفاظت اور پاسبانی کر یں گے۔ ان میں ایک مہاجر اور ایک انصاری میے حضور نے ان سے فر مایا تم میدان کے دہانے پر جاکر رات کور ہو۔ چنانچے بید ونوں اس جگہ چلے گئے اور انصاری نے مہر جری ہے کہا تم اول شب جاگو سے یہ ترشب۔ مہر جری نے کہا ہیں آخر رات رہا گول رات جاگ اور انصاری کو کھڑے ہوئے د کھے انصاری نے نم زیڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے د کھے انصاری نے نم زیڑھنی شروع کی۔ ان کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور اس نے انصاری کو کھڑے ہوئے د کھے

ل باکره وه عورت ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اور نثیبوہ ہے جس کی شاوی ہو پھی ہو۔

کر سمجھا۔ کہ بیٹ شکر کا پاسبان ہے۔ پس انصاری کو ایک تیر مارا۔ انصاری نے تیر کو اپنے بدن سے نکال کر پھینک دیا۔ اور نمی زکوموقو ف نہ کی۔ اس نے دیا۔ اور نمی زکوموقو ف نہ کی۔ اس نے تیر اور ماراانصاری نے جب بھی نماز موقو ف نہ کی۔ اس نے تیر اور اینرا تیر مارا۔ تیر مارا۔ تب انصاری نے رکوع و بجدہ سے فارغ ہو کرسلام پھیرا۔ اور اپنے ساتھی مہاجری کو جگایا۔ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے جھے کو اس نہ دونوں کو دیکھا تو بھاگ گیا۔ اور مہاجری نے انصاری کے بدن پرخون دیکھ کر کہا۔ کہتم نے جھے کو پہلے سے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا میں اس وقت ایس سورت نماز میں پڑھر ہاتھا۔ جس کا موقو ف کرتا میں گیا۔ نے پہندنہ کیا۔

ابن آخل کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع کے بعد حضور مدینہ پس جمادی الاول کا باتی مہینداور جمادی الآخر ' اور جب کے آخر تک رہے پھر سے ہجری ہیں شعبان کے اندر آپ نے موافق وعدہ ابوسفیان کے بدر کا ارادہ کیا۔



حضور صحابہ کالشکر لے کر بدر ہیں جا پہنچ اور مدینہ ہیں عبدالقد بن عبدالقد بن ابی بن سلول انصاری کو حاکم مقر رکیا۔ ابن ایخی کہتے ہیں بدر ہیں حضور نے آٹھ روز ابوسفیان کا انتظار کیا اور ابوسفیان اہل مکہ کو لے کر جب مقام ظہران یا عفان میں پہنچا۔ تو اس کی رائے واپس مکہ چلے جانے کی ہوئی۔ اور اس نے قریش ہے کہا کہ اے قریش تمہارے سفر کے واسطے ابیا موسم ہونا چاہئے جس ہیں تم جانوروں کو اپنے چرابھی سکواور دو دورہ بھی خوب پیخ اور یہ موسم نشکی کا ہے۔ اس واسطے میری پر رائے ہے۔ کہتم واپس مکہ کو چلے چلو۔ چنا نچہتما ماہل مکہ واپس ہو گئے اور اس کشکر کا نام اہل مکہ نے جیش ہو بق رکھا تھا۔ کیونکہ انہوں نے اس سفر ہیں ستو بہت ہے۔ تھے۔ کہتم واپس مکہ کو ضح ہوئے تھے۔ حضور بدر ہیں تھہر ہے ہوئے ابوسفان کا انتظار کر بی رہے تھے کہ تھی بن عمر وضمری کا حضور کے پاس گذر ہوا۔ اور یہ وہ قضی ہے جو اور اس نے کہا گذر ہوا۔ اور یہ وہ محضور بیش ہے جنگ کرنے آئے ہو۔ حضور نے فر مایا ہاں اے ضمری اگر میر ابی چاہتا ہے تھے داکو جھو دہیں۔ یہاں تک کہ جیسیا پھو خدا کو منظور ہوگا ہے تا ہے۔ ہو تھور نے فر مایا ہاں اے ضمری اگر میر ابی چاہتا کہ فرد ہوگا۔ کہتے واپس کر کے تھے ہے جنگ کرنے کو موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جیسیا پھو خدا کو منظور ہوگا وہ تا کہا کہ کہ میں منور ابوسفیان کا انتظار کر کے مدینہ میں دائیں تشریف لے آئے۔ کر نے کو کو کی ضرور دے تبیس دائیں تشریف لے آئے۔ کر نے کو کو کی ضرور دے تبیس دائی تشریف لے آئے۔ کر نے کو کو کی ضرور دے تبیس ہے تو بیسلے کہ خدا کی ہم تو تا ہے۔ جنگ کرنے کو کو کی ضرور دے تبیس ہے تو بیس کی کو کی ضرور دے تبیس ہو ہونہ ہیں کا تنظار کر کے مدینہ میں دائیں تشریف لے آئے۔

### غزوهٔ دومة الجندل كابيان

ابن المختل كہتے ہيں۔ بدر ہے واپس آ كرحضور كئى مہينے تك مدينہ ميں رہے۔ اور رئے الاول مدينہ ميں اپن المختل كي الدينہ الله على مقرر كيا۔ آ پ غزوه و ومتدالجند ل كى طرف متوجہ ہوئے اور مدينہ ميں سباع بن عرفطہ غفارى كو آپ نے حاكم مقرر كيا۔

اور پھر بغیر کسی جنگ کے آپ مدینہ میں واپس چلے آئے۔اور باقی تمام سال مدینہ ہی میں رہے۔

#### غزوهٔ خندق کابیان

ابن اتحق کہتے ہیں خندق کا غزوہ شوال ہے ہیں در پیش ہوا۔اور ابتداء اس کی اس طرح ہے کہ یبود بول کا ایک گروه جس میں سلام بن ابی الحقیق النضری اورحی بن اخطب نضری اور کنانه بن رائع بن ابی الحقیق نضری اور ہوز ہ بن قیس وا کلی اور ابوعمار واثلی وغیر ہلوگ بنی نضیر میں سے اور بنی وائل میں سے تھے۔ بیہ لوگ مکہ میں قریش کے باس بہنچے۔اوران کوحضور کی جنگ برآ ماد ہ کیا۔اور کہا ہم تمہار ہے ساتھ ہیں۔تم محمر ٹانتیا کم ہے جنگ کروہم بالکل بیخ و بنیا دان کی اکھیڑ کر بھینک دیں گے۔قریش نے ان سے کہاا ہے گروہ یہودتم قدیم اہل کتاب ہو۔ اور تمہارے یاس علم ہے۔تم یہ بتلاؤ کہ ہمارا ند ہب درست اور سمجھے ہے یا محمر شکا تی آئے کا۔ یہود یول نے کہاتمہارا ند ہب بہت سیا ہے۔ اورتم برنسبت محمد فاتین کے حق پر ہو۔اس بات کومن کر قریش بہت خوش ہوئے اورالله تعالى نے ان يہوديوں كى حالت ميں بيآيت نازل قرمائى:

> ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ ہے آخرتک اس کامغصل بیان اویر گذرچکا ہے۔

قریش فوراً حضور کی جنگ کے واسطے تیار ہوئے ۔اور یہ یہودی مکہ سے ہوکر قبائل غطفان کے یاس بہنچ۔ان کوبھی حضور کی جنگ برآ مادہ کیا۔اور قریش کے تیار ہونے کی بھی خبر دی۔غطفان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہو گئے ۔ ابن ایخل کہتے ہیں۔اس کشکر میں قریش کا سر دار ابوسفیان بن حرب تھا۔اور غطفان میں بی فزاره کا سردارعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدرتها۔اور بنی مره کا سردارحرث بنعوف بن انی حارثه مری تهااور بنی انتجع کا سر دارمسعر بن حیله بن نویره بن طریف بن حمه بن عبدالله بن ملال بن خلاوه بن انتجع بن ریث بن غطفال تعاب

جب حضور نے میہ خبر سی تب آپ نے خندق مدینہ کے گرد بنانے کا تھم دیا۔ اورمسلمانوں کو رغبت دلانے کی خاطر ہے حضور بھی خود اس کے کھود نے ہیں مصروف ہوئے۔اورمسلمان نہایت مستعدی ہے اس کام کوکرتے تھے اور منافقوں کا بہ قاعدہ تھا کہ حضور کی غفلت میں اپنے گھروں کو بغیرا جازت کے بھاگ جاتے تنے۔اورمسلمانوں کا بیرقاعدہ تھا۔ کہ جب سی کو سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے بغیراس کو حیارہ نہ ہوتا۔ تب وہ حضورے اجازت لے کراینے کام کوجا تا۔

الله تعالىٰ نے ان مومنوں كى شان ميں بير آيت نازل فر مائى:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امْنُو بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمْرِ جَامِجٍ لَّمُ يَنُهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِذَا السّتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ فَاذَا السّتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ فَأَذَنُ لِبَنْ شِنْتَ مِنْهُمُ وَاسْتَغْفِرْلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴾

''بینک مومن وہی لوگ ہیں جو خدا ورسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب رسول جو ساتھ کی امر جامع پر ہوتے ہیں۔ رسول کی بغیر اجازت کے کہیں نہیں جاتے۔ اے رسول جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں وہی خدا ورسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ پس جب تم سے اپنی کسی ضرورت کے واسطے اجازت لیس ان میں سے جس کو چاہوا جازت وو۔ اور خدا سے ان کے واسطے مغفرت ما نگو۔ بینک خدا بخشے والا مہر بان ہے'۔

اورمنا فقول کی حالت میں ہیآ یت نازل ہوئی جو چیکے جیکے کھسک کر جایا کرتے تھے۔

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَنُعَاءِ بَغَضِكُمْ بَغُضًا قَلْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِغُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ الْيُمْ اللهَ الْاَيْمُ اللهَ اللهُ الدِيْنَ يُخَالِغُونَ عَنْ آمْرِهِ آنُ تُصِيْبَهُمْ فِتُنَةٌ آوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ اليُمْ اللهَ اللهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ قَلْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَوْمَ يُرْجَعُونَ فَيُبَنِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَالله بكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

''رسول کے بلانے کوابیانہ کروجیے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے۔ بیٹک خداان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں چیکے چیکے کھسک جاتے ہیں۔ پس جولوگ رسول کے تھم سے مخالفت کرتے ہیں۔ ان کواس بات سے خوف کرتا چاہئے۔ کہ ان کوفتنہ یا در دنا ک عذاب نہ پنچے۔ خبر دار بیٹک خدائی کے واسطے ہے جو پچھ آسان وزمین میں ہے بیٹک جانتا ہے وہ اس بات کو جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جوا عمال انہوں نے جس پرتم ہو۔ اور جس روز وہ اس کے حضور میں حاضر کئے جا کیں گے۔ پس جوا عمال انہوں نے کہ ہیں۔ ان سے ان کوفتر دار کردے گا۔ اور اللہ ہم چیز کاعلم رکھتا ہے''۔

ابن آتی کہتے ہیں خندق کے کھود نے میں حضور سے متعدد معجزات ظاہر ہوئے۔ جن کے بیان کرنے اور سننے سے ایمان والوں کا ایمان اور حضور کی تقد لین زیادہ ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ان معجزات کو پچشم خود دیکھا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ خندق کے کھود نے میں ایک جگہ نہایت شخت زمین نکلی۔ حضور سے اس کا ذکر کیا گیا۔ کہ یا رسول اللہ اس میں کدال (پہاوڑہ) کچھ کا رگر نہیں ہوتا۔ اس کو کیونکر کھودیں۔ حضور نے فرمایا تھوڑا پانی لاؤ۔ پانی حاضر کیا گیا حضور نے اس میں اپنالعاب وہن ڈال دیا۔ اور پھر اس پانی کو اس سخت جگہ جھڑک دیا۔ پس وہ لوگ بیان کرتے ہیں جواس جگہ موجود تنے۔ کوشم ہے اس ذات یا کی جس نے حق کے ساتھ

حضور کومبعوث کیا۔ کہ پانی کے ڈالتے وہ نہیں ایس نرم ہوگئی جیسے رہت اور بہت جلداس کواٹی کر پھینک دیا۔

نعمان بن بشیر کی بہن کہتی ہیں میری ماں عمرہ بنت رواحہ نے میرے کپڑے بیس تھوڑی سی تھجوریں دے کر کہا کہ بیٹی بیاب اور مامول کو دے آ ڈے اور کہنا کہ بیتمہاراضیح کا کھانا ہے بیاڑی کہتی ہیں۔ بیس ان تھجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو بیس ڈھو نڈرہی تھی حضور نے فرمایا۔ ان تھجوروں کو لے کر چلی اور حضور کے پاس سے گذری اور اپنے باپ اور ماموں کو بیس ڈھو نڈرہی تھی حضور نے فرمایا۔ اور کیس میری مال نے میر بے باپ بشیر بن سعد اور میرے ماموں عبد اللہ بنی رواحہ کے واسطے بیس حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان تھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے وہ تھجوریں حضور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دیں حضور نے ان تھجوروں کو ایک کپڑے پر ڈال دیا۔ اور پھر ان کے اور ایک جوریں دیا وہ بی تی تی بیاں تک کہ جب کھود نے والے جی ہوگئے ہیں تو تھجوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کھود نے والے جی ہوگئے ہیں تو تھجوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کوگھا تے جی ہیں تو تھجوریں کپڑے اور ان تھجوروں کو کھانے کے واسے بیاتوں تھیوریں زیادہ ہوتی گئیں یہاں تک کہ جب کوگھا تھے ہیں تو تھجوریں کپڑے کے کنارہ پر سے نیچ گر رہی تھیں۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں۔ ہم حضور کے ساتھ خندق کے کھود نے ہیں مصروف تنے اور میرے پاس ایک چھوٹی کی بکری تھی۔ ہیں نے خیال کیا کہ اگر اس بکری کوذئ کرکے ہیں حضور کی دعوت کروں تو بہتر ہے پھر ہیں نے اپنی ہوئ سے کہا کہ گھر ہیں جس قد رجوہوں ان کوپیں لو۔ اور بکری کا گوشت پکا لو ہیں حضور کی دعوت کروں گا۔ جب شام ہوئی اور حضور مع تمام لوگوں کے گھروں کی طرف واپس ہوئے۔ کیونکہ بہی قاعدہ تھا کہ دن بھر خندتی کھودتے تھے اور شام کو گھر چلے آتے تھے۔ ہیں نے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ ہیں نے ایک بکری ذئے کرکے پکائی ہے اور حضور کی دعوت کرتا ہوں۔ حضور میرے گھر تشریف لے چلیس جابر کہتے ہیں۔ بھی بیچ ہتا تھی کہ حضور تنہا میرے ساتھ تشریف لے آئے میں گے۔ گر حضور نے میری بیا بات سنتے ہی ایک شخض کو ہیں بہت ہتے ہی ایک شخص کو گھر بیا کہ پکار کرآ واز دے دو کہ سب لوگ جابر کے مکان پر چلے آئیں کیونکہ جابر نے دعوت کی ہے جابر کہتے ہیں۔ بیس میں نے اس بات کون کر کہا اٹا للہ واٹا الیہ راجعوں۔ پھر حضور مع لوگوں کے میرے گھر ہیں تشریف لائے۔ ہیں ہیں نے کہا ٹا نکال کرآپ کے سامنے رکھا۔ آپ نے نوش فر ما یا اور پھر آپ کے بعد سب لوگوں نے نوش کی ما کے جاتر تھے اور طے جاتے تھے اور طے جاتے تھے اور طے جاتے تھے اور طے جاتے تھے بہاں تک کہتمام اہل خندق کھا کر فارغ ہو گئے۔

سلمان فاری کہتے ہیں میں خندق کے کھود نے میں مصروف تھا۔ کدایک عظیم الثان پھرنگل آیا۔ ہر چند میں نے اس کے اکھاڑنے میں کوشش کی۔ گراس کوجنبش تک نہ ہوئی۔حضور نے میری اس شدت کود کیے کر کدال میرے ہاتھ سے لے لی۔اوراس پھر پرلگائی۔ میں نے دیکھا کہ اس کوال میں ہے ایک چبک نگلی۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ کدال ماری جب بھی وہ چک پیدا ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول القدميرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں۔ يہ چبک کيسی دکھائی ويق ہے حضور نے فرمايا کياتم نے بھی ديکھی ہے بيس نے عرض کيا ہاں فرمايا پہلی مرتبہ جو چبک ظاہر ہوئی خدا وند تع لی نے بین کو مجھ پر فتح کيا۔ اور دومری بار ملک شام اور مغرب کو فتح کيا۔اور تيسری بارمشرق کو فتح کيا۔

ابن آئی کہتے ہیں جب یہ ملک حضرت عمراورعثان کے زمانہ میں فتح ہوئے۔ تو ابو ہریرہ مجاہدین سے کہا کرتے تھے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہدین کو فتح کرو۔ تتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ کہ جہاں تک تمہارا جی چاہے ملکوں کو فتح کرو۔ تتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے جس قدر ملک قیامت تک تم فتح کرو گے ان سب کی تنجیاں پہلے ہی خداوند تعالی نے اپنے رسول حضرت محد مثال تنظیم کو عنایت فرمادی ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور خندق کے تیار کرنے سے فارغ ہوئے تو قریش بھی دس ہزار لشکر لے کر مقام مجتبع الاسیال ہیں آ پہنچے۔ بیہ مقام زمین رومہ ہیں جرف اور زغالہ کے درمیان واقع ہے۔ اور قریش کے اس لشکر ہیں بنی کنا نہ اور اہل تہا مہ دغیر ہمختف قبائل کے لوگ تھے۔

اور تبیلۂ غطفان بھی اہل نجد کواپے ساتھ لے کرا حد کی ایک جانب مقام ذنب تھی ہیں آ اتر ہے حضور رسول خدا کے ساتھ تین ہزار مسلمانوں کا گشکر تھا۔ آپ ان کو لے کر خند ق کے اس طرف صف آ را ہوئے اور خند ق دونوں گشکر وں کے درمیان ہیں تھی۔ ابن ہشام کہتے ہیں مدینہ ہیں اس موقعہ پر حضور نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا تھا۔

ابن اتحق کہتے ہیں حضور نے تھم دیا تھا۔ کہ بال بچے اور عور تیں گھاٹیوں اور ٹیلوں پر پہنچا دی جا کیں۔
راوی کہتا ہے وشمن خدا تی بن اخطب کعب بن اسد قرظی بی قریظہ کے سر دار کے پاس پہنچا۔ اور اس کعب نے حضور سے عہد اور صلح کر لی تھی۔ تی بن اخطب جو اس کے پاس آیا اس نے اپ قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کو اپنی پاس آیا سے نے تھد کا دروازہ بند کرلیا۔ اور اس کو اپنی پاس آیا سے نہ دیا۔ تی بن اخطب نے غل مجان کی ۔ کدا ہے کعب جھے کو جھے سے چھے ضرور کی بات کرنی ہے۔ تو دروزاہ کھول دے۔ کعب نے کہا تو ایک منحوں شخص ہے تجھے کو جس اپنے مکان جس بلا نائبیں چا ہتا۔ اور دوسر سے میرا مجمد کا پورا پایا ہے۔ جس نہیں چا ہتا۔ کدان کے عہد کو عمر الحجمد کا پورا پایا ہے۔ جس نہیں چا ہتا۔ کدان کے عہد کو شکتہ کروں جی بن اخطب نے کہا تھے کو خرابی ہوذ را دروازہ کھول۔ کعب نے کہا ہرگز نبیں کھولوں گاغرضیکہ جب شکتہ کروں جی بن اخطب نے کہا تھے کو خرابی ہوذ را دروازہ کھول کراس کو بلایا۔ اس نے کہا اے کعب جس تیر سے پاس دنیا بھر کی عزت اور خوبی کو لے کر آیا ہوں۔ تمام قریش مع اپنے سر داروں اور رئیسوں کے میرے ساتھ جس سے۔ اور تمام غطفان کے قبائل میرے امداد کو آئے جیں چنا نچہ سب احد کے پاس ذنہ تھی جس کے میں اس میں۔ اور تمام غطفان کے قبائل میرے امداد کو آئے جیں چنا نچہ سب احد کے پاس ذنہ تھی جس کھیں۔ نے جس اور تمام غطفان نے عہد اور اقرار کر لیا ہے۔ کہ ہم بغیر مجمد کا استیصال کے واپس نہ ہوں گے۔ کعب نے

جواب دیا۔ کدا ہے تی بن اخطب تو دنیا بھر کی ذلت وخواری لے کرمیرے یاس آیا ہے۔اے تی بن اخطب تجھ کوخرابی ہو۔ جھے میر حالت پر چھوڑ دے۔ کیونکہ میں نے محمد کونہایت باو فا اور عہد کا پورا اور سچا پایا ہے۔الغرض حی بن اخطب کعب کو بہکا تار ہا بیباں تک کہ اس بات براس کوراضی کرلیا کہ اگر ہم یعنی قریش اور غطفان کے لوگ محمد نُافِیْنِ کے مغلوب ہوکر بھا گے تو تمہارے قلعہ میں آ کر پناہ گزین ہو جا نیں ۔کعب نے اس بات کومنظور کر کے جی بن اخطب ہے اس بات پرعہد کرلیا۔اورحضور کے عہد کوتو ژ ڈ الا۔ جب پیخبرمسلمانوں کو پینجی کہ کعب نے رسول خدا کا عہد شکتہ کر کے حی بن اخطب ہے نیا عبد با ندھا ہے۔ تب حضور نے سعد بن نعمان کو جوادس کے سر دار نتھے اور سعد بن عبادہ کو جو بنی ساعدہ بن کعب بن خز رج میں سے خز رج کے سر دار تتھے اور عبدالقد بن رواحداورخوات بن جبیر کوکعب کے پاس بن قریظہ میں بھیجا۔ تا کہ بیلوگ اس خبر کی تصدیق معلوم کریں اور ان سے حضور نے فرما دیا۔ کہا گریہ خبر سچ ہو تب تم اس کواشارہ کے ساتھ مجھ سے بیان کرنا اورا گرجھوٹ ہو۔ تب اس کا اعلان کر دیتا۔ جب بیلوگ کعب کے پاس پہنچے۔اوراس کی حالت اس ہے بھی بدتریا کی جو تن تھی۔اور و یکھا کہ واقعی اس نے حضور کا عہد تو ژ دیا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ تو نے رسول خدا کا عہد کس سبب سے اتو ژا۔ کعب نے کہا میں نہیں جا نتا رسول خدا کون ہے اور محمد ہے میرا کوئی عہد و پیان نہیں تھا۔اور سعد بن عباد ہ ہے بنی قریظہ بدکلامی کرنے لگے سعدنے کہاتم ہے بدکلامی کرنے کی ہم کو پچھ ضرورت نہیں ہے پھر سعداوران کے ساتھیوں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر اس واقعہ کوعرض کیا۔حضور نے فر مایا اےمسلمانوں خدا بہت برُ اہےتم خوش ہو جا ؤ۔

اس وقت مسلمان نہایت نازک حالت بیں تھے چاروں طرف سے مشرکوں اور کا فروں نے ان کو گھیر رکھا تھا اور منافقین اپنا نفاق طرح طرح سے ظاہر کررہے تھے چنا نچے معتب بن تشیر نے جو بنی عمرو بن عوف سے تھا کہا کہ محمظ النیج الم سے کہتے ہیں کہتم قیصراور کسری کے خزانے اپنے تصرف میں لاؤ گے۔اوراب ہماری میں حالت ہے کہ کوئی ہم میں سے اطمینان کے ساتھ یا خانہ کے واسطے بھی نہیں جاسکتا۔

بعض اہل علم کا بیان ہے کہ معتب منافقین سے نہیں تھا۔ کیونکہ یہ بدر کی جنگ ہیں شریک ہوا تھا۔ اور اوس بن قبیعی نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم کو گھر جانے کی اجازت دیجئے کیونکہ ہمارے گھر خالی ہیں اور شہر مدینہ سے باہر ہیں۔ غرض کہ منافقین ای قتم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا اور کوئی پچھ کہتا تھا اور جنگ راوی کہتا ہے اور جنگ ماوی کہتا ہے۔ مسلمان اور مشرکین ای صورت ہے بچھا و پر ہیں راتیں پڑے دہے سے اتیراندازی کے اور جنگ مجیں ہوئی۔

مسلمان اس حالت میں بہت تنگ ہوئے۔ کیونکہ مشرکوں نے جاروں طرف سے محاصرہ کر رکھا تھا۔

آخر حضور کا فینی نے عینہ بن حسن بن حذیفہ بن بدراور حرث بن عوف بن انی حارثہ کی طرف کہ بید دنوں فیطفان کے سردار سے پیغام بھیجا۔ کہتم یہاں سے پلے جاؤ ۔ اورایل بہتائی بدینہ کی پیداوار کی لے لوید دنوں اس بات پرراضی ہو گئے اورایک عہد نا مدکھا گیا گر دستحظوں اور گواہیوں سے بنوز کھل نہ ہوا تھا۔ جب حضور نے اس کا کھل کرنا چاہا تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ سے اس کے متعلق مشورہ کیا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ بارسول الند آیا اس بات کا خدانے حضور کو تھم کیا ہے یا حضورا پنی رائے سے اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فر مایا خدانے تو جھے کو تھم نہیں فر مایا ہے۔ گر میں خودتم لوگوں کی تنگ اور شدت کود کھو کریہ بات کرنا چاہتا ہوں کے فر مایا خدانے تو جھے کو تھی ہو ہے گی۔ سعد کیونکہ تمام عرب تمہارے دشن ہو گئے ہیں۔ اوراس حکمت سے تمہارے دشمنوں کی تعداد کم ہوجائے گی۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یارسول الند پہلے ہم اور یہ لوگ ایک حالت پر تھے یعنی سب شرک تھے بتوں کو پوجتے تھے اور خدا کو نہ پہلے ہم اور یہ لوگ ایک حالت پر تھے لینی سب شرک تھے بتوں کو پوجتے تھے اور خدا کو نہ بچانے تھے اور اس دفت بیلوگ ہماری ایک مجور بھی سواء مہمانی کی تر یہ کے ساتھ ہم کو عزت دی خدانے ہم کو حضور کی بدولت ہوایت کی بدولت ہماری ایک میور بھی سے خدائی ہم کواس بات کی بچھ ضرورت نہیں ہے خدائی ہم کواس بات کی بچھ ضرورت نہیں ہم خورت وارار کے اور بھی ان کونہ دیں گئی ہم کواس بات کی بچھ ضرورت نہیں ہم خورت نہوں رکے اور بھی ان کونہ دیں گئی ہم کواس بات کی بچھ ضرورت نہیں ہم جو تھوار کے اور بھی ان کونہ دیں گئی ہم اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔

حضور نے فر مایا چھاتم کو اختیار ہے پھر سعد نے اس کا غذکو لے کرمٹاد یا اور کہا جو پھوان ہے ہو سکے دو ہمارا کرلیں ای طرح جب بہت روز گذر گئے ۔ کہ مشرکین چاروں طرف ہے مسلمانوں کا محاصرہ کئے ہوئے سے اور بجز تیر اندازی کے جنگ نہ ہوتی تھی ۔ قریش بیں سے چندسوا رجنگ کے واسطے تیار ہوئے ۔ ان معاہدوں بیں قریش کے مشہورلوگ میہ شے عمرو بن عبدود بن ابی نیس بی عامر بن لؤی بیں سے اور عکر مہ بن ابی جہل اور ہمیرہ و بن ابی و جب اور ضرار بن خطاب شاعر وغیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنا نہ کے پاس آئے ۔ اور کہنے بیال اور ہمیرہ و بن ابی و جب اور ضرار بن خطاب شاعر وغیرہ یہ لوگ تیار ہوکر بنی کنا نہ کے پاس آئے ۔ اور کہنے سے دور پیش کے واسطے تیار ہو جاؤ ۔ آج تم کو معلوم ہوگا کہ کون شہوا را ور مردمیدان ہے ۔ اور پھر یہ قریش کے سوار مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جب خندتی پر پنچے تو اس کو دیکھ کر جیران ہوئے ۔ اور ایک سے دوسرے ہے کہا یہ ہم نے نیا کر دیکھا ہے عرب بیلی کوئی نہیں جانیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں خندق کی ترکیب سلمان فاری نے حضور کو بتائی تھی اور خندق کے کھودنے ہیں انصار کہتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔اور مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں۔حضور نے جو یہ قصد سنا فر مایا سلمان ہمارے اہل ہیت میں سے ہے۔ قریش کے بیسوار خندق کے کنار ہے کنار ہے بھرتے ہوئے ایک جگد آئے جہاں خندق تنگ یعنی زیادہ چوڑی نہ تھی۔اوراس جگدخندق ہے انہوں نے پار ہونا چا با۔ حضرت علی بن ابی طالب چندمسمانوں کو ساتھ لے کران قریشیوں کے مقابلہ کو نکلے قریشیوں میں ایک شخص عمرو بن عبدود نام تھا۔ بدر کی جنگ میں یہ شخص بہت زخی ہوگیا تھا۔ اورا حد میں مشرکوں کے ساتھ نہ آیا تھا اب آیا ہے اور مسلمانوں سے کہدر ہا ہے۔ کہ میر ہے مقابل کون آتا ہے۔ حضرت علی اس کے مقابل گئے۔ اوراس سے کہا اے عمرو کیا تو نے خدا سے عبد نہیں کی تھ کہ چوخص قریش میں ہے تھے کو دوخصلتوں میں سے اچھی خصلت کی طرف بلائے گا۔ تو اس خصلت کو قبول کی تھا کہ وار اسلام کی طرف کرے گا۔ ہوں۔ عبد کیا تھی حضرت علی نے فر مایا بس میں تجھی کو خدا ورسول اور اسلام کی طرف بلائا ہوں۔ عمرو نے کہا بال میں نے عبد کیا تھی حضرت علی نے فر مایا بس میں جھی کوف اور سول اور اسلام کی طرف بلائا ہوں۔ عمرو نے کہا بھی کواں کی ضرور ت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فر مایا بھی میں تجھی کو قبل کر نائیس چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی کی طرف جا تا ہوں۔ عمرو نے کہا کیوں اسے میر سے بھیتھے میں تجھی کوفل کر نائیس چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا تھی میں تجھی کوفل کر نائیس چاہتا۔ حضرت علی نے فر مایا ہی کی طرف کر کے ایسا ہاتھ مارا کی خوار میاں کو ایسا ہاتھ مارا کی کوفیس کا ک کر ہلاک کیا۔ پھر حضرت علی پر گوار ماری۔ حضرت نے اس کا وارر دکر کے ایسا ہاتھ مارا کہ حصاف دو مگر ہے کر دیا۔ اور باتی قریشیوں کو تھی کھینگ گیا۔

کرصاف دو مگر ہے کر دیا۔ اور باتی قریشیوں کو تھی میں تھی گینگ گیا۔

خندق کی جنگ میں مسلمانوں کی نشانی جس کو شعار کہتے ہیں بیٹھی کہ ہر ایک مسلمان حم لا پنصوون-کہتا تھا تا کہ اینااور برگانہ معلوم ہوجائے۔

اس جنّب میں حضرت ام المومنین عائشہ جی دیر بنی حارثہ کے قلعہ میں تشریف لے گئی تھیں جو تمام مدینہ کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور منتکام تھا اور سعد بن معاذ کی والدہ بھی آ پ کے ساتھ اس قلعہ میں تھیں اور اس وقت تک عورتوں کے واسطے میردہ کا تھم نہ ہوا تھا۔

حضرت عائش فرماتی ہیں ہمارے قلعہ کے ینچ سے سعد بن معاذ گذر ہے اور ہیں نے ان کی زرہ کو ویکھا کہ بہت بوسیدہ اور پھٹی ہوئی تھی۔ اور اس ہیں سے سعد کی کلائیاں باہرنکل ہوئی تھیں عائشہ فرماتی ہیں۔
میں نے سعد کی مال سے کہا کہ اگر سعد کی زرہ درست ہوتی تو بہتر تھا۔ اور ہیں نے بیاس خیال سے کہا کہ بیس سعد کو تیر نہ نگ جائے چن نچہ ایسا ہی ہوا۔ کہ سعد کی اکل رگ میں ایک تیر آکر لگا۔ اور یہ تیر حبان بن قیس بن عرقہ بنی عامر کے ایک فیض نے مارا تھا اور مارتے وقت کہا تھا۔ کہ میر ایہ تیر نوش کر۔ اور میں ابن عرقہ ہول۔ سعد نے کہا۔ خدا تیر ہے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا ہے دعا کی۔ کہا۔ خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باقی سعد نے کہا۔ خدا تیر ہے منہ کو دوز خ میں ڈالے۔ پھر خدا ہے دعا کی۔ کہا۔ خدا اگر ابھی قریش کی جنگ باقی ہے تو جھے کوزندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے سے تو جھے کوزندہ رکھیو۔ کیونکہ انہوں نے

تیرے رسول کو تکیفیں پہنچائی ہیں۔اوران کوان کے گھرے نکالا ہے۔اورا گرتونے قریش کی جنگ کا خاتمہ کردیا ہے۔تو جھ کواس وفت تک زندور کھ کرمیں اپنی آئے گھے ہے بن قریظ کی بلاکت و کچے لوں۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سعد بن معاذ کو ابواسامہ بھی بی مخزوم کے حدیف نے تیر ہارا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں خفاجہ بن عاصم بن حبان نے تیر مارا تھا۔ اور اس جنگ بیل حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور کی پھوچھی حسان بن تا بت کے قلعہ بیل تشریف رکھی تھیں۔ اور حسان بن تا بت بھی اس قلعہ بیلی کورتوں اور بچوں کی حفاظت کے واسطے موجود تھے۔ حضرت صفیہ فر ماتی ہیں۔ بیلی نے ایک یبودی کودیکوں کہمارے قلعہ کے گرو پھر رہا ہے۔ اور حضوراس وقت مع مسلمانوں کے دشمنوں کے مقابل ہیں اگر ادھر سے کوئی دشمن آگیا۔ تو سخت مشکل ہوگی۔ پس اس خیال سے بیلی نے حسان سے کہا کہ سے یبودی ہمارے قلعہ کے گرو پھر کر ضرور موقعہ اور کی دیکھ رہا ہے بیدیبود یوں کا مخرمعلوم ہوتا ہے۔ تم اس کو جا کر قبل کر دوحسان نے کہا اے صفیہ تم جانتی ہو۔ کہ بیلی تو اس کا مرک کا آدمی نہیں ہوں صفیہ کہتی ہیں۔ جب حسان کا بیلی نے یہ جواب سنا اور بھی کہ ان بیلی ہمت نہیں ہے۔ بیلی خودا کی گھر حسان سے آگر کر دیا پھر حسان سے آگر کہا کہ اے جس نووا کی گھر کہا کہ اس می کیٹر میں اس کو تیلی کہ کہا کہ اور اس کے کپڑ وال کی پکھ کہا کہ اے میں نے اس کے کپڑ وال کی پکھ کہا اے صفیہ جھے کو اس کے کپڑ وال کی پکھ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے کپڑ وال کی پکھ خرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کے کپڑ نے نہیں اتارے حسان نے کہا اے صفیہ جھے کو اس کے کپڑ وال کی پکھ ضرورت نہیں ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں جبکہ مسلمان اس شدت اور تگی ہیں ہتھے۔ کہ چاروں طرف ہے دشنوں نے ان کو گھیرر کھاتھا۔ فیم بن مسعود بن عمر بن انیف بن تقبہ بن قنقد بن ہلال بن خلا دہ بن الجمع بن مسعود بن عمر بن انیف بن تقبہ بن قنقد بن ہلال بن خلا دہ بن الجمع بن مسعود بن عمر بن انیف بن تقبہ بن قنقد بن ہلال بن خلا دہ بن الجمع ہے۔ اور میری تو م کومیر ہے مسلمان ہونے کی خبر نہیں ہے۔ حضور نے فر مایا تم اکیلے آ دمی ہوتم ہے جو پچھ مسلمانوں کی خبر نوبی ہوسکے کرو۔ اور چونکہ لڑائی کر ہے لہذا ایسی ترکیب کرو۔ جس ہے دشمنوں میں پھوٹ پڑج کے ۔ فیم نے عرض کیا بہت بہتر ہو اور چونکہ لڑائی کر ہے لہذا ایسی ترکیب کرو۔ جس ہے دشمنوں میں پھوٹ پڑج کے ۔ فیم نے عرض کیا بہت بہتر انہوں نے کبر۔ کہتم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا دوست ہوں۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو انہوں نے کبر۔ کہتم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیا دوست بول۔ بنی قریظہ نے کہا بیشک تم ہمارے بڑے ہو گئے۔ ورست ہو۔ فیم نے گھر ورکو چلے جانمیں گیا۔ فیم میں گھر کی ہے بیا ہوئی کے اس وقت تم کیا کرو گے۔ اور قریش اور غطفان اپنے اپنے گھر ورکو چلے جانمیں گیا۔ پھر میم تر پھر کریں گیاس وقت تم کیا کرو گے۔ اور بہتے ہو کہ میں گھر نے گھر کریں گیاس وقت تم کیا کرو گے۔ اور بہتے بین اور غطفان سے پندا تو می بھر کہتی ہوں کہتم قریش اور غطفان سے چندا تو می بھر کہتی ہوں کہتم قریش اور غطفان سے پندا تو کی بھر کہتر کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہاری مدوکو آ جائیں بی بھر کریں۔ تو قریش اور غطفان تمہاری مدوکو آ جائیں بی

قریظہ نے کہااے تعیم واقعی یہ بہت انچھی رائے تم نے بتلائی ہے ہم ایسا بی کریں گےاور بغیراس کے ہرگز قریش کا ساتھ نے دیں گے۔

پھرٹیم قریش کے پاس ہے ہو کر غطفان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے غطفان تم میری قوم اور قبیلہ ہو۔ اور سب سے زیادہ مجھ کو پیارے ہو۔ مجھ کو لیقین ہے کہتم مجھ کو جھوٹا نہ جانو کے غطفان نے کہا میٹک تم سی کہتے ہو۔ ہم تم کو چاہی جانے ہیں۔ نعیم نے کہا میں تم سے ایک راز کہتا ہوں۔ اگرتم کس سے ظاہر نہ کرو۔ اور پھر جو پچھ قریش ہے کہا تھا وہ غطفان ہے بھی کہا۔

راوی کہتاہے ہفتہ کی رات شدھ میں ایوسفیان بن حرب اورغطفان کے سر داروں نے بنی قریظ کے پاس عکر مد بن ابی جہل کو چند آ دمیوں کے ساتھ بھیجا اور بید کہا کہ کل محمہ پر حملہ کے واسطے تیار ہو جاؤ۔ کیونکہ ہم یہاں پڑے پڑے خت پر بیٹان ہو گئے ہیں۔ بنی قریظہ نے ان کو بیہ جواب دیا کہ کل ہفتہ کا روز ہے ہم اس میں خہیں لڑکتے۔ اور دوسری بات بیہ بھی ہے کہ جب تک تم چند آ دمی اپنے ہمارے پاس رئن ندر کھو گئے تمہارے ساتھ ہوکر ہر گز محر شان تی نظریں گئے کونکہ ہم کو بیڈوف ہے کہ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گئے تو محمہ ہم کو زندہ نہ نہ چھوڑیں گے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے یاس ہوں گئے تھوڑی گئے۔ اس لئے کہ ہم ان کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے آ دمی ہمارے یاس ہوں گئے تم کو یقین ہوگا۔ کہ ضرور تم ہماری عدد کو آ جاؤ گے۔

بن قریظہ کے اس جواب سے قریش اور غطفان کو یقین ہوگیا۔ کہ واقعی نیم بن مسعود تی کہتا تھا۔ ہم ہے خدا کی ہم ہرگز ان کواہنے آ دمی ندویں گے۔اور بن قریضہ سے کہا کہ ہم تمہارے اس حیلہ حوالہ کوئیں سنتے۔اگر تم کو ہمارا ساتھ وینا ہے۔ تو ہمارے ساتھ نگل کر جنگ کرو۔ بن قریظہ نے کہا جب تک تم اپنے آ دمی ہمارے پاس رہن ندر کھو گے ہم ہرگز محم کا گھڑا ہے جنگ نہ کریں گے قریش نے آ دمیوں کے دینے سے صاف انکار کر

دیا۔اورخداوندتعاتی نے ان کے آلیں میں پھوٹ ڈال دی۔

راوی کہتا ہےاورخدا کی طرف ہے ان مشرکین پریہ قبر تازل ہوا۔ کہاں سردی کے موسم میں البی سخت آندھی چلی۔ کہتمام ہنڈیاں اور برتن مشرکوں کے الٹ گئے۔ اور کھانے پینے کا سارا سامان ان کا خراب ہو گیا اور مارے سردی کے بریشان ہو گئے۔

راوی کہنا ہے جب حضور من گینے کی اس خرابی کی خبر پینچی ۔ آپ نے حذیفہ بن بمان کوان کی خبر لانے کے واسطے روانہ کیا تا کہ دکھے آئیس کہ رات کوان کی کیا حالت گذری ۔

ابن انحق کہتے ہیں اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے حذیفہ بن یمان سے کہا کہ کیا آپ نے رسول خدا کو دیکھا ہے۔ اور ان کی صحبت میں رہے ہیں حذیفہ نے کہا ہاں۔ اس شخص نے کہا لیس آپ کس طرح کام کرتے سے ۔ حذیفہ نے کہا ہم بڑی محنت کرتے سے ۔ اس شخص نے کہا اے حذیفہ اگر ہم لوگ حضور کے زمانہ میں ہوتے تو آپ کو کھی زمین پرنہ چلنے دیتے اپنی گردنوں پر سوار رکھتے ۔ حذیفہ نے کہا اے میرے بھائی کے فرزند میں خدل تی جنگ میں حضور کے ساتھ تھا۔ حضور نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو ہم کو خند تی میں ارفیق کرے حذیفہ ہیں۔ مشرکیین کی خبر لا دے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں۔ کہا س شخص کو جنت میں میرارفیق کرے حذیفہ ہیں۔ خوف اور بھوک اور سردک کی شدت سے کوئی شخص کھڑ انہ ہوا۔ تب حضور نے جھے کوطلب کیا۔ میں کھڑ اہوا۔ حضور نے جمحے سے فرمایا کہا ہے جا کہ دیکھوکہ مشرک کیا کر دہے ہیں۔ اور کس سے پچھ نہ کہنا۔ سید سے ہمارے یاس چلا آتا۔

اور حذیفہ کہتے ہیں۔ میں جب مشرکوں میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آندھی نے سب کو پریشان کررکھا ہے نہ آگ جنتی ہے نہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھراسی وقت ابوسفیان کھڑا ہوا۔ اور کہنے لگا اے قریش تشم ہے خدا کی ہتم الیسی جگہ میں آ کرتھ ہرے ہوکہ جہاں جو تیاں تک ٹوٹ گئیں۔

اور بنوتر بظہ نے ہم ہے عبد خلافی کی۔اور الی با تیں کیں جوہم کو بہت تا گوارگذریں۔اور ہوانے ہم کو ایسا پر بیٹان کیا ہے کہ کی طرح کا ہم کو اطمینان نہیں ہے نہ آگ جانہ خیر قائم رہتا ہے۔ لیس بیس تو بید ماسب ہجھتا ہوں کہ ابتم مکہ کو واپس چلے چلو۔اور پھر ابوسفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا۔اس کے پیکڑہ بندھا ہوا تھا ابوسفیان بدحوای بیس اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مارنے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑہ کھول دیا اور ابوسفیان بدحوا کی بیس اونٹ پر سوار ہوکر اس کو مارنے لگا تب ایک اور شخص نے اس کا پیکڑ ہ کھول دیا اور ابوسفیان روانہ ہوا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔اگر حضور جھ کوئٹ نہ فر ماتے تو ضرور میں ابوسفیان کو ایک تیر مارکو آل کر دیتا۔ حذیفہ کہتے ہیں۔ پھر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور اس وقت کھڑے ہوئے ایک چا در اور حیان کر ایک جا در جھے پر ڈال اور حینماز بڑھ در ہے تھے۔ جب آپ نے جھ کو دیکھا اپنے پیروں میں مجھ کو داخل کر لیا۔اور چا در جھے پر ڈال

دی پھررکوع اور بجدہ کر کے سلام پھیرا۔ میں نے ساراوا قعہ عرض کیا۔

قریش کے واپس جانے کی خبر سنتے ہی غطفان بھی واپس اینے ملک کو چلے گئے۔

بني قريظه كاغزوه

ابن ایخی کہتے ہیں ہے۔ بجری میں جبکہ مسلمان اور حضور خندتی ہے واپس ہوئے اور مسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تارکر رکھے۔ ظہر کے وقت جبر ئیل استبرتی کا سفید عمامہ سر پر با ندھے نچر برسوار حضور کی خدمت میں آئے اور کہایا رسول اللہ کیا آپ نے ہتھیا رر کھ دئے ۔حضور نے فر مایا ہاں جبر ئیل نے کہا۔ فرشتوں نے تو ابھی ہتھیا رہیں ہوئے ہیں۔ اور آپ کو خدانے تھم فر مایا ہے ہتھیا رہیں ہوئے ہیں۔ اور آپ کو خدانے تھم فر مایا ہے کہا تھی بی تشریف نے جائے اور ہیں بھی انہیں کی طرف جاتا ہوں۔

حضور نے اسی وقت ایک شخص کوتکم دیا کہ لوگوں ہیں آ داز دو کہ جوشخص سنتے اورا طاعت کرنے والا ہے و وعصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھےاور مدینہ ہیں حضور نے ابن ام مکتوم کو جا کم مقرر کیا۔

بنی قریظہ کے پاس بہنچنے سے پہلے حضور کا مع صی بہ کے چندلوگوں کے پاس سے گذر ہوا۔ حضور نے ان سے دریافت کیا کہ یہاں سے کوئی شخص گذرا ہے انہوں نے عرض کیا یارسول الله دحیہ بن حنیفہ کلجی سفیہ نج پرسوار جس کا زین پوٹی دیبا جی کا تھا۔ یہاں سے گذرا ہے حضور نے فر مایا وہ جر کیل تھے۔ خداوند نے ان کواں واسطے بھیجا۔ تاکہ بنی قریظ کے قلعوں کی بنیا دیں متزاز ل کر دیں۔ اوران کے دلوں پرخوف اور رعب غالب کریں۔ ایم الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس بہنچ ۔ ان کے ایک کویں پرجس کو بیرانا کہتے تھے آپ نے قیام الغرض جب حضور بنی قریظہ کے پاس بہنچ ۔ ان کے ایک کویں پرجس کو بیرانا کہتے تھے آپ نے قیام کیا اور مسلمان آپ کی خدمت میں آن جمع ہونے شروع ہوئے۔ یہاں تک کے بعض لوگ عشاء کے بعد تک

آئے اور عصر کی نماز ان لوگول نے نہ پڑھی تھی۔ کیونکہ حضور نے تھم دیا تھ کہ سب بنی قریظہ میں پہنچ کر عصر پڑھیں ۔ پس بہلوگئے۔ اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ پڑھیں ۔ پس بہلوگئے۔ اور حضور کے پاس آنے شروع ہوئے۔ اور حضور کے اس عشاء کے بعدان لوگول نے عصر کی نماز پڑھی حضور نے ان لوگوں کو بچھ نہ کہا۔ اور خدانے الحق کمانے بیان کی بڑائی بیان کی۔

حضور نے بچیس را تیں بنی فریظہ کا محاصرہ رکھا۔ یہاں تک کہ بیسخت ننگی میں گرفتار ہوئے اور خداوند تعالی کیونکہ بنی امرائیل سے ایک فرقہ کوخداوند تعالی نے بندروں کی صورت میں سنح کر دیا تھا۔

نے ان کے دلول میں رعب ڈ ال دیا۔

راوی کہتا ہے قریش اور غطفان کے جانے کے بعد حی بن اخطب بی نفسیر کا سر دار بی قریظہ میں کعب بن اسد کے یاس موافق عہد کے آئیا تھا۔جس کا ذکراویر ہو چکا ہے۔

جب بن قریظہ کو یقین ہو گیا کہ حضور سی تین بغیران کومطیع کئے واپس نہ ہوں گے۔ تب کعب بن اسد نے ا بنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بہود ہو۔ جس حالت اورمصیبت میں تم مبتلا ہواس کوتم خود دیکھیر ہے ہو۔ اب میں تم ہے تین باتیں کہتا ہوں ان میں ہے جو بات تم کو پہند ہواس کو قبول کرو۔ یہودیوں نے کہا وہ کیا با تیں ہیں۔ان کو بیان کرو۔ کعب بن اسدنے کہا میلی بات تو سے کہ ہم استحف کی اتباع کریں۔اوران کی تصدیق بجالائیں کیونکہ تھم ہے خدا کی بیہ بات تم پر ظاہر ہوگئی ہے۔ کہ یہ سیجے نبی ہیں۔اور وہی رسول ہیں۔ جن کوتم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا یا تے ہو۔اگرتم ایسا کرو گے تو اپنی جان و مال اوراولا داورعورتوں کومحقوظ رکھو کے۔ یہود یوں نے جواب دیا۔ کہ ہم تو رات کے مذہب کو چھوڑ نائبیں جا ہے اور نہ دوسرا مذہب اختیار کرتے ہیں۔کعب نے کہا جب تم اس بات کو قبول نہیں کرتے تو اپنی تکواریں تھینچ کر محمر سنی تیزیم اوران کے اصحاب پر ج یڑ و۔اور پہلےا ہے بچوں اورعورتوں کوا ہے ہاتھ ہے تا کرو۔ پھرخو دلز کر قتل ہو جاؤ۔ یا جیسا خدا فیصلہ کرے۔ اگرتم محمہ پر غالب ہوئے تو پھرتمہارے واسطے بہت می عورتوں اور اولا دمہیا ہو جائے گ۔ اور اگرتم قتل ہوئے تب حمہمیں اپنی ذریات کی طرف ہے پچھ کھٹکا نہ رہے گا۔ یمبود یوں نے کہا۔ ہم اپنی اولا واورعورتوں کو کیسے بے گن قبل کردیں ۔ پھرہم کوان کے بعداین زندگانی کا کیالطف رے گا۔کعب بن اسدے کہ اچھا پھریہ کا م کرو۔ کہ آج ہفتہ کی رات ہےاورمسلمان تمہاری طرف ہے بے فکر ہیں ہتم را تو ل رات ان پرشب خون مارو۔شاید اس ترکیب ہے تم کامیاب ہو میبود بول نے کہا ہم ہفتہ کے روز کیسے جنگ کر یکتے ہیں۔ کیونکہ ایسی ہی ہے اعتدالیوں ہے ہمارے مہلے لوگ سنے ہو گئے۔

پھر ان سب لوگوں نے حضور کی خدمت میں درخواست جھیجی کدا وابا ہہ بن منذر کو ہمارے پاس بھیج

و بیخے۔ ہم ان سے مشورہ کریں گے۔ ابولبابہ بی عمر و بن ہوف میں سے تھے اور بی قریظ ان کے حلیف تھے حضور فے ابولبابہ کو بی قریظ کے ان کے جات سے مردوعورت بی قریظ کے ان کے میا ہے ابولبابہ کو بی قریظ کے ان کے سامنے رونے اور چیخے گے۔ ابولبابہ کو ان کی حالت پر رحم آگیا۔ اور انہوں نے کہا اے ابولبابہ کیا تم یہ مشورہ دیتے ہوکہ بم محمد کے تھم پر اتر آگیں۔ ابولبابہ نے کہا بال اور اپنے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بید ذرج ہوتا ہے۔

ابولبابہ کہتے ہیں وہاں سے ہیں ملنے نہ پایا تھا۔ کداس وقت جھے کو خیال ہوا۔ کہ ہیں نے خداورسول کی خیانت کی اور اس وقت وہاں سے والبس ہوکر مسجد شریف میں آیا۔ اور ایک ستون سے اپنے تیس باندھ دیا اور رونے لگا۔ اور دل میں عہد کیا کہ جب تک خدامیری توبقول نہ فرمائے گا۔ میں ہرگز اس ستون سے جدانہ ہوں گا۔ اور دن میں جہاں میں نے خداور سول کی خیانت کی ہے ہر سرجھی نہ جاؤگا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابولہا ہوں کے متعلق الله تعالیٰ نے به آیت ٹازل فرمائی ہے۔
﴿ يَهَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَبُعُونُو الله وَالرَّسُولَ وَتَعُونُوا الْمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
﴿ يَهَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَبُعُونُو الله وَالرَّسُولَ وَتَعُونُوا الْمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾
﴿ يَهَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ السے مومنو! تم خدا ورسول کی خیانت نہ کرو۔ اور ندا بنی امانوں میں خیانت کرو۔ حالانکہ تم خیانت کی خرائی کو جائے ہو'۔

جب ابولبا بہ کوحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے دیر ہوئی اور حضور کو بیرسارا واقعہ معلوم ہوا۔ فرمایا اگر ابولبا بہ میرے پاس حاضر ہوتا۔ میں اس کے واسطے دعائے مغفرت کرتا اب جوخو داس نے ایسی حرکت کی ہے۔ میں بھی اس کوستون سے نہیں کھول ۔ جب تک کہ خدا اس کی تو بہ قبول نہ فرمائے۔

ابن ایخی کہتے ہیں حضورام سلمہ کے مکان میں سے کہ تحرکے وقت ابولبا بہی تو بہول ہونے کا تھم حضور پر نازل ہوا۔ اور حضور ہنے۔ ام سلمہ نے عرض کیا حضور کس بات سے جنتے ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ فر مایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئی۔ ام سلمہ فر ماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہیں جا کر ابولبا بہ کو بہ خوش فہری پہنچا دوں۔ حضور نے فر مایا تھہمیں اختیار ہے۔ پس ام سلمہ نے اپ حجرہ کے در دازہ پر کھڑے ہوکر آ داز دی۔ کہ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تہماری تو بہ خدانے قبول کی۔ لوگ دوڑے کہ ابولبا بہکوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تہماری تو بہ خدانے قبول کی۔ لوگ دوڑے کہ ابولبا بہکوستون سے کھول دیں۔ ابولبا بہتم کوخوش فہری ہوکہ تہماری تو بہ خدائے قبول کی۔ لوگ دوڑے کہ ابولبا بہکوستون سے کھولیں گے۔ نے بی کہوں گا۔ چنا نچے جب حضور حجم کی نماز کے داسطے با ہرتشر بیف لائے۔ تب آپ نے ابولبا بہکو کھولا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ چورات ابولبا بہستون سے ہندھے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ ان کی بیوی ان کو کھول دیتی تھیں اور نماز کے بعد پھران کو با ندھ دیتی تھیں۔اوران کی تو بہ کے متعنق یہ آیت نازل ہولی " ﴿ وَ أَخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَأَخَرَ سَوِنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ عَنُور رَحِيمُ ﴾ الله عَفُور رَحِيمُ ﴾

'' یعنی اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور ایٹھے اور برے دونو ل طرح کے اعمال کے مرتکب ہوئے ۔قریب ہے کہ خداان کی تو بہ قبول فر مائے۔ بیشک خدا بخشنے والامہر بان ہے''۔

ابن ایخل کہتے ہیں جب بی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے تب ثقلبہ بن مسعیہ اور سعید بن سعیہ اور اسد بن عبید جو بی ہدل میں سے تھے یعنی نہ قریظہ میں سے نہ نضیر میں سے بلکہ قریظہ کے بچپازاد بھائی تھے اس رات اسلام لائے جس رات بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر ہے۔

اورای رات بیس عمر و بن سعد قرظی بی قریظ بیس سے نکل کر حضور کے پاس بان محمد بن مسلمہ کے پاس
سے گذرا۔ جب محمد بن مسلمہ نے اس کو دیکھا پو چھا کون ہے اس نے کہا بیس ہوں عمر و بن سعد اور بیو و شخص تھا۔
جس نے بنی قریظہ کا اس وقت ساتھ نہ دیا تھا جبکہ انہوں نے حضور کا عبد تو ڑا ہے اور عمر و نے اس وقت کہد دیا
تھا۔ کہ بیس محمد خوان نے بھی عذر نہ کروں گا۔ اب اس وقت جو محمد بن مسلمہ نے اس کو پہچانا۔ اس سے بچھ نہ کہا۔
اور جانے دیا۔ عمر و بن سعد و ہاں سے مسجد نبوی کے درواز ہ پر آیا اور پھر اس کا آج تک پند نہ چلا کہ کہاں گیا۔
حضور سے جب یہ ذکر کیا گیا آپ نے فرمایا وہ ایسا شخص تھا۔ کہ اس کے عبد کو پورار کھنے کے سبب سے خدا نے
اسے نجات دی۔

پھر جب میں کو بنی قریظہ حضور کے تھم پراتر آئے۔قبیلہ اوس نے حضور سے گفتگو کہ یا رسول اللہ بید بی قریظہ جمار سے موالی ہیں۔ اور حضور نے جمار سے خزر جی بھائیوں کے موالی کے حق ہیں کل بی وہ فیصلہ فرمایا ہے جس کو حضور جانتے ہیں۔ یعنی بنی قریظہ سے پہلے جب حضور نے بنی قبیقاع کا محاصرہ کیا تھا اور وہ بنی نیز زرج کے حلیف تھے اور حضور کے تھم پراتر آئے تب حضور نے ان کوعبداللہ بن ابی بن سلول کو بخش دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے راضی نہیں دیا تھا یہی درخواست اب قبیلہ اوس نے کی حضور نے فرمایا اسے اوس کے لوگو۔ کیا تم اس بات سے جم راضی ہیں صفور نے فرمایا ہی اس بات سے جم راضی ہیں حضور نے فرمایا ہیں اس بات سے جم راضی

خندق کی جنگ میں سعد بن معاذ تیر کے لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ اور حضور نے ان کو ایک عورت رفیدہ نام کے خیمہ میں بھیج دیا تھا ہے عورت تو اب بجھ کر زخمیوں کا علاج اچھی طرح کیا کرتی تھی اور بڑی تجربہ کار تھی اور حضور نے سعد بن معاذ سے فرمادیا تھا کہ جب تک میں بنی قریظ کی مہم سے واپس نہ آؤں تم یہیں رہو۔ اب جوتضور نے سعد بن معاذ کواس قیصلہ کا حاکم بنایا انصار فوراً دوڑتے ہوئے سعد بن معاذ کے پی س گئے۔ اور ایک گدھے پرخوب نرم کپڑاؤال کران کوسوار کیا۔ راوی کبتا ہے سعد جسیم اورخوب صورت شخص تھے۔ اور حضور کی خدمت میں لے کرآئے۔ اور راستہ میں ان سے کہنے لگے کہا ہے سعد تم اپنے موالی یعنی قریظہ پر احسان کرنا۔ کیونکہ حضور نے تم کواس واسطے اس فیصلہ کا حکم بنایا ہے تا کہ تم احسان کرو۔ سعد نے کہا سعد ایب شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب ن مر بہت سے وگ تو اسی وقت شخص نہیں ہے۔ جس کو خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ جواب ن مر بن عبد الشہل میں جاکر سعد کے پاس سے کھسک گئے اور سعد کے فیصلہ کرنے سے پہلے ہی فقط اسی بات کون کر بنی عبد الشہل میں جاکر بنی قریظہ کے تاری کرمشہور کر دی۔ سعد بن معاذ جس وقت حضور کے سامنے پہنچے۔ حضور نے وگوں سے فر مایا کہا جسر دار کی طرف کھڑ ہے ہو۔ مہا جرین جو قریش میں سے بھان کا تو یہ بیان ہے کہ یہ خطاب حضور نے انسار سے کیا۔ اور انصار یہ کہتے جی کہ یہ خطاب حضور کا عام طور پر سب سے تھا۔

انصار نے جب سعد بن معاذ کو دیکھا کہا اے سعد رسول خدا نے تم کوتمہا رے موالی کے متعلق فیصلہ کرنے کے واسطے تھم بنایا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہاتم خدا کے عبداور میثاق پر قائم رہو۔اور جو تھم میں کروں۔ اس کوشلیم کرو۔انصار نے کہا بیٹک ہم شلیم کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے سعد بن معاذ حضور کی تعظیم کے سبب سے حضور کی طرف سے مند پھیر ہے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا۔ پس میں ریحکم کرتا ہوں کہ بنی قریظہ کے جوان مردوں کوتل کیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قید کیا جائے مضور نے سعد کے اس فیصلہ کوئن کرفر مایا اے سعدتم نے خدا کے تکم کے موافق فیصلہ کیا۔

اہل عم کابیان ہے کہ حضرت علی اور زبیر بن عوام کشکر کے ساتھ بنی قریظہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔اس فیصلہ کوس کر حضرت علی نے فرہایا کہ آج یا تو ہیں بھی مشل حمزہ کے شہید ہوں گا۔اور یا ان کے قلعہ کو فتح کر کے چھوڑ وں گا۔ بنی قریظہ نے کہا اے محم من انتیاج ہم سعد بن معاذ کے تھم پراتر تے ہیں۔ چنا نچے ان سب کو گرفتا رکر لیا گیا۔ اور حضور نے مدینہ میں لاکران کو بی نجار ہیں سے ایک عورت بنت حرث کے مکان میں مقید کیا۔ پھر حضور مدینہ کے بازار ہیں تشریف لائے۔اور وہاں ایک طرف چند گڑھے کھدوائے۔ پھر یہود بنی قریظہ کو باد کرفتل کر نا شروع کیا۔تھوڑے تھے۔اور فعل سے اور فعل کے جاتے تھے یہ سب یہودی چھسویا سات سو تھے۔اور بعض سے ایک عورت کے میں کہ تھے۔اور بعض سے اور بعض سے جس کہ تھے۔اور بعض سے سات سو تھے۔اور بعض سے بھور کے تھے۔اور بعض سے سے بھور کے تھے۔اور بعض سے بھور کے بیا تو بیاں بھی ہے۔

جب ان لوگوں کو لا کرتل کیا جار ہاتھا تو انہوں نے کعب سے کہا کدا ہے کعب یہ ہمارے لوگوں کو کہاں نے جار ہے ہیں کعب نے کہا کیا تم کسی جگہ بھی نہیں ہجھتے تم نہیں و کھتے ہو کہ جوتم میں سے جو تا ہے وہ وا پی نہیں آتا ہے۔ قتم ہے خدا کی بیلوگ ضرور قبل کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ای طرح حضور سب کے تل سے فورغ ہوئے اورا کی وقت دشمن خدا تی بن اخطب بھی گرفتہ و بستہ مشکیس بند ھا ہوا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا اور حضور کو دکھتے بی اس نے بہا کہ تمہار ک عداوت کرنے میں میں نے اپنے نفس کو طلامت نہیں کی گر خدا جس کو شکست دے وہ شکست ہی تھا تا ہے۔ پھر اس نے لوگول کی طرف می طب ہو کر کہا کہ اے لوگوخدا کا تھم اور اس کی تقدیم اس کی طرح جاری ہوئی تھی۔ اور اس خون ریز کی کو اس نے بی اسمرائیل کے واسطے لکھ ویا تھا۔ پھر اس کی بھی گردن ماری گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تی قریضہ کی عور قول میں ہے ایک عورت کے سوا اور کوئی عورت قبل نہیں کی گئی۔ اور اس کو اس واسطے آلی ہیں بی قریضہ کی عور قول میں ہے ایک عورت کے سوا اور کوئی عورت قبل نہیں کی گئی۔ اور اس کو اس واسطے آلی کیا گیا گیا کہ اس نے خلاو بین سوید کے سریر چھی کا پائے گرا کر ان کو شہید کیا تھا۔ حضرت یا تشریل اس کی جھی کو اس بات کا تجب ہے کہ عورت یا لیک اطمینان کے ساتھ بنس بول رہی تھی۔ حالا نکہ اس کو اپنے آلی کے جانے کی خبر تھی اور قبل ہونے کے وقت تک میرے پاس بنستی رہی۔ کہ اس خص ۔ حالا نکہ اس کو اپنے قبل کے جانے کی خبر تھی اور قبل ہونے کے وقت تک میرے پاس بنستی رہی ۔ کہ اش فر ماتی میں بیاں ہوں حضرت عائشہ فر ماتی ہیں میں نے کہا تھی کو خوا بی بول میں اس کے ۔ اس نے تما میں قبل کی جاؤں گی۔ چنا نچہ لوگ اس کو لے گئے۔ اور میں میں نے کہا تھی کو خوا بی بوکہ بو کیا بات ہے۔ اس نے تما میں قبل کی جاؤں گی۔ چنا نچہ لوگ اس کو لے گئے۔ اور اس کی گردن ماردی۔

 اور ہر غ ئب و حاضر کا سروار تی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ٹابت نے کہا وہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا اور عزال بن سموال جو ہمارا پشت و پناہ تھا وہ کیا ہوا ٹابت نے کہا وہ بھی قتل ہوا۔ زبیر نے کہا بن کعب بن قریظہ اور بن عمر و بن قریظہ کیا ہو ہے ۔ ثابت نے کہا سب قتل کے گئے۔ زبیر نے کہا اے ٹابت بس تو جھے کو بھی میری قوم کے پاس مہم ہوا و ئے۔ شا ان کے بعد زندگی کو بہتر نہیں سمجھتا۔ اور ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ٹابت نے لے جا کر اس کی گردن ماردی۔ راوی کہتا ہے جب حضرت ابو کمر نے اس کی بید بات سن کہ میں اپنی قوم سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قتم سے خداکی دوز خ میں ہمیشران سے ملتار ہے گا۔

ابن انتحق کہتے ہیں۔ بنی قریضہ میں سے حضور نے ان لوگوں کے قبل کرنے کا تھم دیا تھا۔ جس کے زیر ناف بال برآ مدہو گئے تتھے۔عطیہ قرظی کہتے ہیں۔ جھ کو بھی دیکھا گیا گرمیر سے زیرِ ناف بال نہ تتھے۔ پس مجھ کو بچہ خیال کرکے چھوڑ دیا۔

سلمی بنت قیس منذرک ماں جوحضور کی خالہ بنی عدمی بن نجار میں سے تھیں اور جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی کے طرف حضور سے رفاعہ بن سموال قرظی کی ، وان بخشی کا سوال کیا اور عرض کیا یا رسول انڈ میر ہے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ رفاعہ کو مجھے بخش دیجئے۔ وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا۔اوراونٹ کا گوشت کھاؤں گاحضور نے اس کوان کے تئیں بخش دیا۔

ابن آئی کہتے ہیں پھر حضور نے بی قریظہ کی عورتوں اور بچوں اور مالوں کو مسلمانوں پرتقسیم کیا۔ معلوم ہوا کہ حضور نے ان کے مال ہیں ہے تمس نکال کر دوجھے گھوڑ ہے کے مقرر کئے اور ایک حصہ سوار کا اور ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بی پیدل کا بین سوار کے تین جھے اور پیدل جس کے پاس گھوڑ انہ تھا اس کے واسطے ایک حصہ مقرر کیا۔ اس بی قریظہ کی جنگ میں مسلمانوں کے پاس چھتیں گھوڑ ہے تنے راوی کہتا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا یہی طریقہ بعد حضور کے جاری ہوا۔

پر حضور نے بن قریظہ کی عورتوں میں سے ایک عورت ریحانہ بنت عمر و بن خذا فدا ہے واسطے پیند فر مائی اور بیعورت حضور بی کے اس رہیں۔ یہاں تک کدان کا انتقال ہوا۔

حضور نے ان ہے ارشاد کیا تھا کہ تم مجھ ہے شادی کرلو۔ اور پردہ میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا۔ یارسول اللہ مجھ کو آپ اپنی ملکیت میں رہنے دیجئے۔ یہ میرے واسطے زیادہ آسان ہے۔ حضور نے ان کو اس حالت پررہنے دیا۔ اور جب حضور نے ریحانہ ہے اسلام کی بابت کہا۔ تو ریحانہ نے انکار کیا۔ حضور کو یہ انکار نا گوارگذرا۔ پھر حضور ایک روز اپنے اصحابہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کو جو تیوں کی آواز آئی۔ فرمایا یہ تغلبہ بن سعیدر یحانہ کے اسلام لانے کی خوش خبری لے کر آتا ہے کہ اسٹے میں تعلبہ آئے اور عرض کیا

یارسول التدریجانہ نے اسلام قبول کرنیا ہے۔حضوراس بات سے بہت خوش ہوئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں غزو و کہ خندق اور بنی قریظہ کے متعلق سور کا احزاب میں بیر آیات نازل ہو کی ہیں۔ جن میں مسلمانوں پرانی نعمت اور دشمنوں کو دفع کرنے اور من فوں کی گفتگو کا ذکر فرمایا ہے۔

﴿ يَا اَ يُنِهَا الَّذِيْنَ امَنُو اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ تُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَيْهِ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا ﴾

''اے ایمان والو! خدا کی نعمت کو یا دکرو۔ جواس نے تم پر کی جس وقت کہ تم پر چاروں طرف سے لئکر آئے ۔ پس بم نے ان پر آندھی اورا پیے شکر بھیجے جن کوتم نہ دیکھتے تھے ( بعنی فرشنوں کو بھیجا) اور ہے اللہ تمہارے کا موں کودیکھنے والا۔

﴿ إِذْ جَاءً وَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ آسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظَنَّوْنَ بِاللّٰهِ الظَّنُوْنَا ﴾

'' جبکہ انہوں نے تم پراو پر کی جانب اور نیچے کی جانب سے حملہ کیا اور جبکہ تمہاری آئکھیں جیرت سے پھر گئیں۔ اور تمہارے دل طلق کے پاس آ پہنچے اور تم خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرتے تھے''۔

﴿ هُنَالِكَ الْبَتْلِيَ الْمُوْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزَالَا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مُرَضَ مَا وَعَدَدًا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾

'' و ہاں مسلمانوں کی خوب آز مائش کی گئی اور منافق ہول دل سے خوب ہلائے اور لرزش دیے گئے۔اور جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے نہیں وعدہ کیا ہے ہم سے خداور سول نے گرفریب کا''۔

﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّانِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا آهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النّبِيّ يَتُولُونَ إِنَّ بِيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةِ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

"اور جب انہيں ميں سے ايک گروہ نے كہا سے الل مدينداس كفكر ميں تمہارا فحكا نہيں ہے۔
پس تم واپس چلے جو دُ۔ اور ایک فریق منافقوں میں سے نبی سے اجازت لیتا تھا كہتے تھے
ہمارے كھر خالى بیں۔ حالا نكدوہ خالى نہ تھے صرف بيمنافق لا الى سے بھا گناچا ہے تھے '۔

و وكو دُخِلَتُ عَلَيْهِ مِنْ الْقَطَارِهَا ثُمَّ سُنِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تُوْهَا وَمَا تَلَبَّدُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَلُ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَدْمَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْنُولًا ﴾

<(<u>`\_\_</u>;)><<u>\_\_\_</u>;}<(;\_\_\_\_;)

''اورا گرمنا فقوں پر چاروں طرف سے مدینہ کے دیمن گھس آ ویں۔اور ان سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کہ کہیں تو یہ فورا اویں اور دیرنہ کریں گرتھوڑی کی۔اور بیٹک پہلے انہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ پشت نہ پھیریں گے جہا دے اور خدا کے عہد کی بابت ضرور سوال کیا جائے گا''۔
﴿ قُلْ لَّنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَدُتُهُ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ اللّهِ قِلْ مَنْ ذَوْنِ فَلْ مَنْ فَاللّهِ إِنْ اَرَادَ بِکُمْ سُوءً اَوْ اَرَادَ بِکُمْ رَحْمَةً وَلَا یَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَيَّا وَلَا نَحِيْرًا ﴾

'' کہہ دوا ہے منافقو! تم کوموت یا قبل ہے بھا گنا نفع نہ کرے گا اوراس وقت تم فا کدہ نہ دے جا دُہے گرتھوڑا سا۔ کہد دوکون شخص تم کو خدا ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ تمہار ہے ساتھ برائی ، یا بھلائی کا ارادہ کرے اور نہیں پاویں کے وہ سوا خدا کے اپنے واسطے والی اور مددگار'۔ ﴿ قَدْ یَعْدَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ قَدِیْنَ مِنْ کُمْ وَالْقَائِلِیْنَ لِاِخْوَائِهِمْ وَلَا یَاتُونَ الْبَاْسَ اللّٰهُ قَدِیْلاً ﴾ ﴿ قَدْ یَعْدَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ مِن مِنْ کُمْ وَالْقَائِلِیْنَ لِاِخْوَائِهِمْ وَلَا یَاتُونَ الْبَاْسَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلِیْدا ﴾ ' بیشک خدا جا نتا ہے ان لوگوں کو تم میں سے جولوگوں کو تم میں ہونے ہو گوگوں کو تم میں جاتے ہیں گرتھوڑا سا ہے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو بہکاتے ہیں۔ اور خود جنگ میں نہیں جاتے ہیں گرتھوڑا سا یعنی بھی بھی ہے۔

﴿ اَشِحَةٌ عَلَيْكُمْ فَافِا جَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ اللّهِ تَكُورُ اَعْيَنْهُمْ كَالّذِي يُغْشَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا نَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِمَادٍ اَشِحَةٌ عَلَى الْخَيْرِ ﴾

د بخیلی کرتے ہیں تمہاری مدویس۔ ان کی آسیس اس طرح پھرتی ہیں جیسے موت کی غشی والی کی آسیس پھرتی ہیں جیسے موت کی غشی والی کی آسیس پھرتی ہیں۔ پھر جب خوف جاتار ہتا ہے۔ تبتم سے تیز زبانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں مال غنیمت میں بخیلی کرنے والے '۔

﴿ وَ إِنْ يَأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ اَ نَهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْئَلُوْنَ عَنْ انْبَاءِ كُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيْكُمْ مَّا قَاتَلُوْا اِلَّا قَلْيُلاً ﴾

''اوراگر پھرلشکر آموجود ہوں تو بیرمنافق یمی چاہیں کہ کاش بید یہات ہیں کہیں نکل جا کیں اور تمہاری خبریں دریافت کرتے رہیں اورا گرتمہارے ساتھ جنگ میں شریک بھی ہوں تو نہازیں گے بہلوگ گرتھوڑ اسا''۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسُولًا حَسَنَةٌ لِمَى كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَٱلْيَوْمَ الْاَحِرَ ﴾ '' بيتك تمهارے واسطے اے مسلمانو ( یعنی ) ان لوگوں کے لئے جو خدا اور روز آخرت ( کے

عذاب) سے ڈرتے اور کثرت سے باد الٰہی کرتے تنے (پیروی کرنے کو) رسول اللہ کا عمد ہ نمونہ موجود تھا''۔

﴿ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابَ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيْمَانًا وَ تَسْلِهُما ﴾ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَا لَا إِلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالَالَالَالَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

"اورجب ہے سلمانوں نے (رشمنوں کے) گروہوں کود کھا تو کہنے لیے کہ یہ تو وہی (موقع)
ہے۔جس کا خدا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول نے کی فرمایا تھا اور ارس کو رسول نے کی فرمایا تھا اور اس موقع کے پیش آنے ہے ان کا ایمان اور فرماں برا داری کا شیوہ ذیارہ ہوا"۔
﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللّٰهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَعْدُولُ وَمَا بَدُولُو اللّٰهُ الصَّادِقِيْنَ بِعِدْ فِهِمْ وَ يُعَدِّبُ الْمُمَانِقِيْنَ إِنْ شَاءً اَوْ يَعُدُولُ وَمَا بَدُولُ اللّٰهُ كَانَ عَنُورًا رَحِمْهُمْ ﴾

يُتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَنُورًا رَحِمْهُمْ ﴾

'' مومنوں میں ہے بعض تو ایسے ہیں۔ کہ خدا کے ساتھ جوانہوں نے (جاں ناری) کا عہد کیا تھا اس میں ہے اتر ہے سوبعض تو ان میں ہے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض ان میں ہے اپنی منت پوری کر گئے ( یعنی شہید ہوئے ) اور بعض ان میں سے (شہادت ) کے منتظر ہیں۔ اور انہوں نے اپنی ( بات میں ) کچھ روو بدل نہیں کیا۔ (یہ جنگ ای واسطے پیش آئی ) کہ خدا ہے مسلمانوں کو ان کے بچ کا عوض دے اور منافقوں کو چاہے سزا دے یا (جاہے) تو بہ کی تو نی دے کر ان کی تو بہ قبول فر مائے بیشک خدا بخشنے والا مہر بان ہے '۔

﴿ وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَّكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوْيًا عَزِيْزًا وَالْذِلَ الّذِيْنَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيْهِمْ وَقَلَكَ فِي قُلُوبِهِمُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا وَالْذِيْنَ ظَاهَرُونَ فَرِيقًا وَ أَوْرَكَكُمْ ارْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ الرَّعْهُمْ وَدِيارَهُمْ وَآمُوالَهُمْ وَ أَرْضًا لَمْ تَطُنُوهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ تَطُنُوهًا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾

"اور خدانے کا فروں کو (مدینے سے) ہٹادیا (اوروہ) اپنے غصہ میں (مجرے ہوئے ہٹ مکنے اور) ان کو (اس مہم سے) کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا اور خدانے (اپنی مدد سے) مسلمانوں کولڑنے کی نوبت نہ آنے دی اور اللہ زیر دست اور غالب ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جولوگ (یعنی بنی قریظہ کے بہودی) مشرکین کے مددگار ہوتے تھے خدا ان کو ان کے قلعوں سے بنچا تار لایا۔ اور ان کے دلوں میں (تم مسلمانوں کا (ایسا) رعب بٹھادیا (کہ) تم (بے دھڑک) بعض کوان

میں سے قبل اور بعض کو قید کرنے گئے۔اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا اور (نیز)اس زمین (خیبر) کا جس میں تم نے قدم تک شدر کھا تھا تم (ہی) کو ما لک بنا دیا''۔ ابن اتحق کہتے ہیں جب بنی قریظہ کی مہم ہے فراغت ہوگئی سعد بن معاذ کا زخم بہنے لگا۔اوراسی کے سبب سے وہ شہید ہوئے۔

ابن آخل کہتے ہیں۔ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا ہے۔ رات کا وقت تھا۔ اس وقت جبرئیل استبرق کا عمامہ با ندھ کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یا رسول التدمُلُّ الْتَیْمَ اِیسا کون بزرگ شخص فوت ہوا ہے۔ جس کے واسطے آسان کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ اور عرش ہل گیا ہے۔ حضور اس وقت اپنی حادر تھسٹتے ہوئے سعد کے یاس آئے اور دیکھا تو ان کا انتقال ہوگیا تھا۔

حضرت عائشہ جب مکہ ہے واپس آ رہی تھیں تو اسید بن حفیران کے ساتھ تھے فر ماتی ہیں راستہ میں اسید کوا یک عورت کے مرنے کی خبر پنجی اسیداس ہے بہت رنجیدہ ہوئے حضرت ی کشہ نے فر مایا اے اسیدتم ایک عورت کے مرنے پراس قدر رنج کرتے ہو حالا نکہ تمہارے چیا زاد بھائی کا بھی انتقال ہوا ہے جن کی وفات ہے مرش بل گیا۔

حفزت حسن بھری ہے روایت ہے کہ سعد بن معاذ ایک جسیم آ ومی تھے۔ جب لوگوں نے ان کا جناز ہ
اٹھایا تو اس کو بہت ہی ہلکا پایا۔ مسلمان کہنے گئے تتم ہے خدا کی بیالیے جسیم شخص کا جناز ہ اوراس قدر ہلکا کہ ایسا
ہلکا جناز ہ ہم نے کوئی نہیں و یکھا۔ حضور نے جب لوگوں کی بیا گفتگوسٹی تو فر مایا اس جناز ہ کے اٹھانے والے
تمہارے علاوہ اورلوگ (بیخی فرشتے) بھی ہیں اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ
ملائکہ سعد کی روح کے ساتھ بشارت حاصل کررہے ہیں اور عرش ہل گیا ہے۔

جابر کہتے ہیں۔ جس وقت سعد کو دفن کیا ہے ہم حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور نے تبیج پڑھی اور ہم نے بھی حضور کے ساتھ موجود تھے۔ پس حضور سے دریا فت کیا ہم نے بھی حضور کے ساتھ تبیج پڑی انہوں نے تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔ پھر صحابہ نے حضور سے دریا فت کیا کہ یا رسول الد تبیج اور تکبیر حضور نے کس واسطے پڑھی فر مایا اس نیک بندہ کی قبر تنگ ہور ہی تھی یہاں تک کہ خدا نے اس کوکشا وہ کر دیا۔

حضرت عائشہ نے روایت ہے کہ حضور نے فر مایا قبر برشخص پر تنگ ہوتی ہے۔ اگر اس ہے کوئی نجات
پانے والا تھا۔ تو سعد بن معاذ تھا۔ انصار میں سے ایک شخص نے سعد بن معاذ کی وفات میں یہ شعر کہا۔ نشعر
وَهَا اهْتَزَّ عَوْشُ اللَّهِ مِنْ مَوْتِ هَالِكٍ سَمِعْنَا بِهِ اِلاَّ لِمَوْتِ آبِی عَمْرٍو
(ترجمہ) کسی مرنے والے کی موت ہے ہم نے خدا کے عرش کو طبح نہیں سنا سوا سعد بن معاذ الی عمر و کے۔

ابن آئی کہتے ہیں۔خندق کی جنگ میں مسلمانوں میں چھ آ دمی شہید ہوئے۔ بی عبدالاشہل میں سے سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن عتبک بن عمر واور عبداللہ بن سلمہ میں سعد بن معاذ اور انس بن عوف بن عتبک بن عمر واور عبداللہ بن سلمہ میں سے طفیل بن نعمان اور ثغلبہ بن غنمہ وو شخص۔اور بی شاخ بی شاخ بی وینار میں سے کعب بن زید ایک تیر کی ضرب سے شہید ہوئے۔ جس کا مار نے والامعلوم نہ ہوا۔ کہ کون شخص تھا۔

اورمشرکین میں ہے اس جنگ میں تین شخص قبل ہوئے۔ بنی عبدالدار بن قصیٰ میں ہے مدہہ بن عثمان بن عبید بن سباق بن عبدالداریہ ایک تیر ہے زخمی ہوا۔اور مکہ میں جا کرمر گیا۔

اور بنی مخزوم بن یقظ میں نے نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ قبل ہوا۔اس نے خندق پر حملہ کیا تھا اور وہیں قبل ہوا۔ اس کی لاش جمارے ہاتھ فروخت کردو۔ ہوا۔ مسلمانوں نے اس کی لاش اپنے قبضہ میں کرلی۔ مشرکوں نے کہا اس کی لاش جمارے ہاتھ فروخت کردو۔ حضور نے فرہ یا ہم کو اس کی لاش کی یا اس کی قیمت کی پچھ ضرورت نہیں ہے اور حضور نے وہ لاش مشرکین کو عنایت کردی اور زہری کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ شرکین نے اس لاش کے معاوضہ میں حضور کو دس ہزار درہم دیے۔

معتبر روایت ہے کہ حضرت علی ہی ہورنے اس جنگ ہیں عمر و بن عبدو داور اس کے بیٹے حسل بن عمر کوتل کیا۔ اور بنی قریظہ کی جنگ ہیں مسلمانوں ہیں ہے بنی حرث بن خز رج سے خلا و بن سوید بن تغلبہ شہید ہوئے۔ ان پر ایک بہودی عورت نے چک کا پاٹ گرا دیا تھا اس کی ضرب سے ان کا سر بھٹ گیا اور بیشہید ہو گئے اور حضور نے فرمایا ان کے واسطے دوشہیدوں کا ثواب ہے۔

اور بنی قریظہ کے محاصرہ کے وقت ابوسنان بن محصن نے انتقال کیا اور بنی قریظہ کے مقبرہ میں مدفون ہوئے ۔اسی مقبرہ میں اب بھی ان کے مردے فن کئے جاتے ہیں۔

جب صحابہ خندق کی جنگ ہے واپس ہوئے تو حضور نے فر مایا آج سے قریش تم پر چڑھ کرنہ آئیں گے بلکہ اب تم ان پر چڑھ کر جاؤگے۔ چنانچہ اس کے بعد حضور ہی نے لشکر کشی کی اور مکہ فتح ہوا۔

ابن الحق کہتے ہیں جب خندق اور بنی قریظہ کی مہم سے فراغت ہوئی تو بن خزرج نے حضور سے اسلام بن الی الحقیق کے قبل کرنے کی اجازت لی۔

کیونکداس سے پہلے کعب بن اشرف کوئل کر بچکے تھے۔اب خزرج نے چاہا کہ ہم اسلام بن الی الحقیق کو قتل کر کے حضور کی عنایت اور ثواب کے مستحق ہوں۔ بیسلام بن الی الحقیق ابورا فع شخص ہے جو قبائل عرب کو حضور کی عداوت اور لڑائی پر آبادہ کیا کرتا تھا اور خود خیبر میں رہتا تھا۔حضور نے بی خزرج کو اس کے قبل کی اج زت دے دی۔



### سلام بن البي الحقيق تحقِل كابيان

ابن ایخق کہتے ہیں۔خداوند کریم کی اپنے رسول پرعنایت اور نوازش کی ایک بیہ بات تھی کہ انصار کے دونوں قبیلے اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم دوسرے سے نیک کام میں پیچھے ندر ہیں۔ جب اوس کوئی کام کرتے ۔ نو خزرج مجمی چاہئے کہ ہم مجمی کوئی ایسایا اس سے بڑھ کرکام کریں۔اور جب خزرج کوئی کام کرتے تو اوس کا بجی حال ہوتا۔

جب اوس نے کعب بن اشرف یہودی کوتل کیا جو حضور سے خت عداوت رکھتا تھا۔ خزر رخ نے کہا یہ بیس ہوسکتا کہ ہم اوس سے پیچےرہ جائیں اور یہ ہم پر فضیات لے جائیں۔ تب انہوں نے مشورہ کیا کہ اب ایسا کون مخص ہے جو حضور سے تخت عداوت رکھتا ہو جیسے کہ ابن اشرف تھا۔ پس یہ بات طے ہوئی کہ ابن الی انحقیق کو جو خیسر میں رہتا ہے تل کرو۔ پھرانہوں نے آ کر حضور سے اجازت چاہی حضور نے ان کوا جازت دی۔ پس خزر رخ کے قبیلہ۔ بنی سلم میں سے پانچ آ دمی اس کا م پر مستعد ہوئے ۔ عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن علیک اور مسعود بن سنان اور عبداللہ بن انہی اور ابو تھا دہ حرث بن ربعی اور خزاعی بن اسود ان کے حلیف جو بنی اسلم سے بتھے ان میں حضور نے عبداللہ بن علیک کو مردار مقرر کیا اور اس بات سے منع کر دیا کہ کی بچہ یا عورت کوتل نہ کرنا ۔ پس یہ پانچوں مختص عبداللہ بن علی جس قدر گھر ہے سب خیبر میں آ سے اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے مکان میں بہنچ اور اس مکان میں جس قدر گھر ہے سب کے درداز دن کی کنڈیاں لگاتے گئے تا کہ ان میں ہے و کی صفح باہر نہ نگلنے یائے۔

پھرسلام بن ابی العقیق کے گھر میں پہنچ اور اس کو آواز دی اس کی عورت نے کہا تم کون لوگ ہو۔ ہم نے کہا ہم عرب ہیں اور میر ہا کی تلاش میں یہاں آئے ہیں عورت نے کہا یہاں آؤ جن کوتم پوچھتے ہووہ یہ ہیں انصارا ندر گئے اور اندر سے اس کو تعرف کی بھی کنڈی لگائی تا کہ کوئی اندر آ کر اس کے قبل میں مانع نہ ہو گھر اس کی بیوی یہ دیکے کوئی اندر آ کر اس کے قبل میں مانع نہ ہو گھر اس کی بیوی یہ دیکے کوئی اور یہ لوگ ابن ابی الحقیق کی طرف دوڑے وہ اپنے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا۔ اور رات کے اندھیرے میں اس کے جسم کی سفیدی ہے ہم نے اس کو جان کر اپنی ملواروں کے بینچ رکھ لیا۔ اور جب اس عورت نے عل بچائی ۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے اپنی تلوار اس پر بلندگی ۔ گھر پھر حضور کی ممانعت کو خیال کر کے ہاتھ روگ کیا۔ ورندا یک ہاتھ ہیں اسی وقت اس کا فیصلہ ہو جاتا کہتے ہیں جب ہم نے اس پر خیال کر کے ہاتھ روگ کیا۔ دس ہم نے اس پر

تکواریں ماریں تو عبداللہ بن انیس نے اپنی تکواراس کے پیٹ میں تھسا کرایساز ور کیا کہ تکوار پیٹ کے یار ہو گئے۔اوروہ کہنے لگابس مجھ کو یہ کافی ہے کافی ہے انصار کہتے ہیں اس کونل کر کے ہم واپس ہوئے اور جب او پر کے درجہ سے نیجے اتر نے لگے تو عبداللہ بن علیک بسبب ضعف بصارت کے سیرھی پر سے گر پڑے اور ان کا ہاتھ اور بقول بعض پیراتر گیا۔ ہم ان کو چھڈھی پر چڑھا کر خیبر کے ایک چشمہ پر آئے اور وہاں دم لیا۔ اور یہود یوں نے چراغ روٹن کر کے جاروں طرف ہم کو ڈھونڈ ھنا شروع کیا۔ جب کہیں ہم کونہ یا یا تو واپس طلے گئے۔اور ہم نے بیرخیال کیا۔ کہ ہم کو کیونکر معلوم ہو کہ واقعی وشمن خداقتل ہو گیا اور اس نے ویکھا کہ سلام بن افی الحقیق کی بیوی ہاتھ میں چراغ لئے ہوئے اس کے منہ کو دیکھر ہی ہے۔ اور لوگوں ہے اس قصہ کو بیان کر رہی ہے۔اور کہتی ہے کہ م خدا کی میں نے ابن نتیق کی آ واز کتھی۔ پھر میں نے خیال کیا۔ کہ یہاں اس وقت ابن عتیق کہاں پھراس نے چراغ ہے ابن الی الحقیق کا چبرہ دیکھا۔اور کہافتم ہے بہود کے معبود کی اس کا انتقال ہو گیا۔انصاری کہتے ہیں۔اس کی اس بات سے میں بہت خوش ہوا۔اور پھر میں نے ساتھیوں کو بیخبر پہنچائی اور ا ہے ساتھی کواپی چینے پرلا دکرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور دشمن خدا کے آل ہونے کی خبر بیان کی۔ پھر حضور کے سامنے ہی ہم نے اس بات میں اختلاف کیا کہ س کی تکوار نے اس کوتل کیا ہے ہرا یک یہی کہتا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔حضور نے فر مایاتم سب اپنی اپنی تکواریں جھے کو دکھاؤ۔ ہم نے حضور کو تکواریں دکھا کیں۔ حضور نے عبداللہ بن انیس کی مکوار د کھے کر فر مایا۔ کہ اس مکوار سے وہ قبل ہوا ہے۔ کیونکہ اس پر میں نے کھانے کانشان دیکھاہے۔

## عمروبن عاص اورخالدبن ولبيد كااسلام قبول كرنا

ابن ایخی کہتے ہیں خاص عمر و بن عاص کی زبانی روایت ہے کہتے ہیں جب میں خندق کی جنگ ہے مع لفکر کے مکہ واپس کیا۔ تو میں نے قریش کے چند لوگوں کو جمع کیا جوا کثر میزی رائے سے متفق ہوا کرتے اور میری بات کوسٹا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان لوگوں ہے کہا کہ شم ہے خدا کی۔ میں ایباد میکتا ہوں کہ روز بروز حضرت محمد کا کام بلند ہوتا جائے گا اور انہیں کوغلبہ اور فتح ہوگی۔ میں نے اس میں ایک رائے نکالی ہے۔تم لوگ بناؤ كرتمهارى كيارائ بان لوكول نے كها يہلے تم بيان كروكة تمهارى كيارائے بي بيل نے كها ميرى رائے یہ ہے کہ ہم پھے تخنہ اور مدید لے کرنجاشی بادشاہ حبش کے پاس چلیں۔ اور وہیں رہنا اختیار کریں۔ کیونکہ اس کے ماتحت ہوکرر ہنا ہمار ہے نز دیک محمد کے تابع دار ہوکرر ہے ہے بہتر ہے پھراگریہاں ہماری قوم محمر مُلَاثَقِيم پر غالب ہوئی تب تو ہمارے واسطے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اور اگر محد مثالی تی آمالب ہوئے تب بھی ہمارا کچھ حرج نہ ہوگا۔عمروبن عاص کہتے ہیں میرے دوستوں نے اس بات کو بسند کیا۔اورعمرہ عمرہ چڑے جو ہمارے ہاں کا تحفہ تھا جمع کر کے ہم نجاش کے پاس جش کوروانہ ہوئے۔ جب ہم اس کے پاس پینچے ہی تنھے کہ ہم نے ویکھا عمر و بن امیضمری کوحضور نے جعفراوران کے ساتھیوں کے واسطے بھیجا تھا۔اور جس وقت ہم نجاشی کے پاس جار ہے تھے۔اس وقت عمر و بن امیہ نجاشی کے پاس ہے آ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھوعمر و بن امیہ جار ہاہے میں نجاشی ہے اس کو ما نگ لوں گا۔ اور قبل کروں گا۔ پھر قریش اگر مجد کو قبل کریں گے۔ نو میں ان کے برابر ہو جاؤ گا۔عمرو بن عاص کہتے ہیں۔ میں نجاشی کے سامنے گیا۔اور میں نے اس کوسجدہ کیا جیسی کہ میر ک عا دت تھی۔ نجاشی نے کہا آؤ۔میرے دوست آؤ خوب آئے کیا میرے واسطے کوئی تحفہ بھی ایے شہرے لائے ہو۔ میں نے عرض کیا اے با دشاہ میں بہت ہے کھالیں اور چڑ ہ آپ کے نذ را نہ کے واسطے لایا ہوں۔ پھروہ ہریہ نجاثی کے سامنے میں نے پیش کیا۔ نجاشی بہت خوش ہوا۔ اور اس کو قبول کیا۔ پھر میں نے کہا اے بادشاہ میں نے ایک مخص کو دیکھا کہ آپ کے پاس سے ابھی نکل کر گیا ہے۔ اور وہ ہمارے دشمن کا بھیجا ہوا آپ کے ہاں آیا ہے اس کو آپ مجھے دے دیتھئے۔ تا کہ میں اس کو قل کر دوں۔عمرو بن عاص کہتے ہیں نجاشی میری اس بات کوس کر سخت خفا ہوا۔ اور اس زور ہے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر مارا۔ کہ مجھ کو یقین ہوا۔ کہ ضرور ناک ٹوٹ گئی ہو گی۔عمرو بن عاص کہتے ہیں اس بات کو کہہ کر ہیں اس قند رشرمندہ ہوا۔ کہ اگر زبین پیٹ جائے تو ہیں اس میں ساجاؤں۔اور میں نے کہااے با دشاہ اگر میں سمجھتا کہتم خفا ہوئے۔تو میں ہرگز الی بات نہ کہتا۔

نجاثی نے کہااے عمر و کیا تو جھ سے ایسے خض کو ما نگتا ہے جو اس فخض کا بھیجا ہوا ہے جس کے پاس وہ فرشتہ تا ہے جو موی کے پاس آتا تھا تا کہ تو اس کو قل کر دے۔ بیس نے کہاا ہے با وشاہ کیا یہ بات ہے ۔ نجاشی نے کہااے عمر و تھے کو خرا لی ہو میر کی اطاعت کر اور محمد تنگیز کی بیعت کر لے۔ بیشک وہ حق پر بیں۔ اور عنقریب وہ اپنے تمام کا نفین پر غالب ہو جا میں ہے جیسے ہے موی فرعون اور اس کے شکر پر غالب ہوئے تھے۔ بیس نے کہا اے باوشاہ کیا آپ جھ سے اسلام پر بیعت لیتے بیں نجاشی نے کہا ہاں بیس بیعت لیتا ہوں۔ عمر و بن عاص کہت بیس بیس نے نہاشی سے بیعت کی۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آپا۔ گران سے اپنے اسلام کا حال بین نہ بیس بیس نے نباشی سے بیعت کی۔ اور پھر اپنے ساتھیوں کے پاس آپا۔ گران سے اپنے اسلام کا حال بین نہ کی اس کے بعد خاص حضور کے باتھ پر اسلام لانے کی خاطر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ بیس بھے کو خالد بن والید مکہ سے تھے اور یہ فتح کہ سے پہلے کا واقع ہے جس نے کہا اے ایوسیمان کہاں جاتے ہو۔ والید مکہ سے تیلے کا واقع ہے جس نے کہا اے ایوسیمان کہاں جاتے ہو۔ فالد نے کہا اب کہاں تک ہم کا لفت کریں گے۔ قتم ہے خدا کی جیشک وہ سے نی منظم تیا ہوں۔ جس تو ان پر اسلام

لانے جاتا ہوں۔ میں نے کہا میں بھی اسلام لانے جاتا ہوں۔ پھر ہم مدینہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خالد بن ولید نے آگے بڑھ کے حضور کی بیعت کی اور مسلمان ہوئے۔ عمر و بن عاص کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس شرط سے بیعت کرتا ہوں کہ میر ہسب گنا و معاف ہو جا تمیں حضور نے فرمایا اے عمر و بیعت کر۔ اسلام اپنے سے پہلے سب گنا ہوں کو مواد یتا ہے۔ اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔ اور ہجرت بھی سب گنا ہوں کو دور کرتی ہے۔ عمر و بین عاص کہتے ہیں پھر میں نے حضور سے بیعت کی۔

ابن ایخل کہتے ہیں بعض معتبر لوگوں کا بیان ہے کہ عثمان بن طلحہ بن البی طلحہ نے بھی ان وونوں کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا تھا۔

ابن ایخق کہتے ہیں۔قریظہ کی جنگ ماہ ذی حجہ میں ہوئی۔اوریہ حج بھی مشرکوں ہی کے قبضہ میں رہا۔

# غزوه بن لحیان

ابن ایخی کہتے ہیں بی قریقہ کی جنگ کے بعد حضور مدینہ ذکی الحجہ۔ محرم۔ صفر۔ رہتے الاول رہتے الثانی پانچ مہینہ رہے۔ پھر چھٹے مہینہ میں بی لحیان کی جنگ کے واسطے تشریف نے چلے اور اصحاب رجیع یعنی ضبیب بن عدی اور اس کے ساتھیوں سے جنگ کا ارادہ تھا اور حضور نے ظاہر یہ کیا کہ ملک شام پر جاتے ہیں۔ تاکہ یکبارگی وشمنوں پر جاپڑیں اور مدینہ میں آپ نے ابن ام مکتوم کو حاکم مقرر کیا۔ پھر مدینہ سے باہر نگل کر جب غراب پر سے گذر رہے بہاڑ مدینہ کے ایک طرف شام کے راستہ پر ہے۔ پھراس پہاڑ پر سے حضور مقام شراء پر آئے۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید ھے راستہ پر آگئے۔ اور وہاں سے صفق ذات الیسار میں آئے پھر یہاں سے پھر لیے میدان سے گذر کر سید ھے راستہ پر آگئے۔ اور یہاں سے آپ نے زور دفتاری اختیار کی۔ یہاں تک کہ مقام غران میں جہاں بی لحیان رہتے تھے آگئے۔ اور یہاں سے آئے بی بی لحیان پہاڑیوں کو چوٹیوں اور قلعوں کے اندر بھاگ گئے تھے۔

حضور کو جب بے حال معلوم ہوا۔ تب آ پ نے فر مایا۔ اگر ہم عسفان کی طرف اتر جا کیں تو مکہ کے لوگ بے خیال کریں گے کہ ہم مکہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر حضور دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے ۔ اور پھر دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف اتر گئے ۔ اور پھر دوسوسواروں کولیکر عسفان کی طرف ہوئے ۔ جاہر کہتے ہیں ہیں سواروں کو آپ نے کراع النجیم کی طرف روانہ کیا۔ اور پھر خود مدینہ کی طرف واپس ہوئے ۔ جاہر کہتے ہیں ہیں نے حضور سے سناتھا جس وقت آپ مدینہ کی طرف واپس ہوئے فرماتے تھے۔ اعو ذیباللہ من وعظاء المسفو

وكابة للنقلب وسوء للنظر في الاهل المال.

بن لعیان کے غزوہ ہے آن کرمہ پند میں حضور دو تین ہی رات رہے تھے کہ عیینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر فزاری غطفان کے چند سواروں کو لے کر حضور کے اونٹوں پر آپڑا۔ اور ان کولوٹ کر لے گیا۔ اور ایک چروا ہے کو جو بنی غفار میں سے تھا قبل کر گیا۔اور اس کی عورت کو گرفنار کرکے لے گیا۔

# غزوه ذي قرد

ابن الحق کہتے ہیں پہلے جس شخص نے عیبنہ کواونٹ لے جاتے ہوئے ویکھاوہ سلمہ بن مجروبن اکوع اسلمی ہے۔ اور طلحہ بن عبیداللہ کا غلام اسلمی ہے۔ اور طلحہ بن عبیداللہ کا غلام ایک محصور ہے وہ کے وقت بیا پی تیر کمان لگاتے ہوئے کسی ضرورت سے جارہے ہے۔ اور طلحہ بن عبیداللہ کا غلام ایک محصور سے کو ہما تا ہوا ان کے ساتھ جارہا تھا۔ جب بیدونوں جینے الوداع کے اور پہنچ اور وہاں سے انہوں نے دشمنوں کے محصور ہے وہ کہا تا ہوا در جی کرآ واز دی کہ دشمن کود کھے لیا ہے آ جاؤ۔ اور پھر سلمہ بن رکوع مثل شیر کے دشمنوں پر جاپڑے اور تیروں سے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے تھے کہتے تھے محد ہوا گا ابن الاکھ ع والیوم گوٹ اور تیروں ہے ان کی خبر لینی شروع کی۔ اور جب تیر مارتے تھے کہتے تھے اگا ابن الاکھ ع والیوم گوٹ کو دوڑتے تو یہ پیچھے ہماگ آتے اور پھران کے تیر مار نے شروع کرتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے سلمہ بن اکوع کے چیننے کی آ وازئی۔ تمام مدینہ جس اعلان کرادیا کہ دخمن کے مقابل چلو۔ پس فورا اسوار حضور کی خدمت جس آ نے شروع ہوئے اور سب سے پہلے جو سوار آ ئے وہ مقداد بن عمر و تنے۔ انہیں کو مقداد بن اسود بھی کہتے ہیں پھر مقداد کے بعد عباد بن بشر بن وتش بن زغیہ بن زغوراء بن عبدالاشہل جس سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ جس سے اور عبد بن حید بن زید بن کعب بن عبدالاشہل جس سے اور اسید بن ظہیر بن حارثہ جس سے اور الوقاد و حرث بن ربعی بن سلمہ جس سے اور الوعیاش عبید بن زید بن صامت بنی اسد بن خزیمہ جس سے اور الوقاد و حرث بن ربعی بنی سلمہ جس سے اور الوعیاش عبید بن زید بن صامت بنی زر این جس سے آ کر حضور کی خدمت جس جمع ہوئے۔ سعد بن زید کو حضور نے ان کا سر دار مقر رکیا اور کے دیا کہ کوئیروں کی تلاش جس جاؤے ہیں تھی ہوئے۔ سعد بن زید کو حضور نے ان کا سر دار مقر رکیا اور کے دیا کہ کوئیروں کی تلاش جس جاؤے ہیں بھی تم ہے آ کر ملتا ہوں۔

راوی کہتا ہے حضور نے ابوعیاش نے فر مایا۔ کہ اگرتم اپنا گھوڑ اکسی اجھے سوار کو دے دوتو بہتر ہے وہ تم مے پہلے لئیروں سے جا ملے گا۔ ابوعیاش نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اچھا سوار بول۔ ادر بجہ میں نے گھوڑ ہے کوایڑ ھ دی۔ پس شم ہے خدا کی بچاس قدم بھی میرا گھوڑ انہ چلا۔ کہا کہ اس نے جھے کو بچینک ویا۔ تب جھے کو اپنے قول پر تعجب ہوا کہ حضور نے جھے نے فر مایا کہتم اپنے گھوڑ ہے کہ کسی اجھے سوار کو دے دواور میں ہے کہتا ہول کہ میں اچھا سوار ہوں۔ بن زریق میں سے بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ابوعیاش کا ھوز احضور نے معاذ بن

ماعص بن قبس بن خلده كوعنايت كياتها\_

سلمہ بن اکوع پیدل ہی کٹیروں کے عقب میں گئے تھے پھران کے بعد بیسوار جا پہنچے۔

ابن المحق کہتے ہیں۔ پہلا جوسوار لئیروں کے پاس پہنچا۔ یہ گرز بن نصلہ تھا جس کو اخرم بھی کہتے ہیں۔
اور بعض قمیر کہتے ہیں۔ جب مدینہ سوارنکل کر رونہ ہونے گئے۔ تو محمود بن مسلمہ کے باغ ہیں ایک گھوڑ اری
سے بندھا ہوا تھا۔ وہ گھوڑ ااور گھوڑ وں کی آ وازین کر بنہنانے اورغل بچانے لگا۔ بنی عبدالا شہل کی بعض عور توں
نے اس گھوڑ کے کو باغ میں دوڑتے ہوئے دیکھے کرقمیر سے کہا کہ اسے قمیر تم اس گھوڑ سے پرسوار ہوجاؤ۔ اور حضور
سے جا طوق قمیر کہتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اور میں اس پرسوار ہوکر بہت جلدی قوم سے جا ملا۔ اور ان کو تن کرنا شروع کیا۔ اور ان سے کہا کہ اے قمیر جاؤتا کہ چاروں طرف سے مہاج بن اور انصار
تہاری گوش مالی کو آ جا کیں۔ لئیروں میں سے ایک شخص نے قمیر پر جملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ اور گھوڑ اان کا بھاگ کرا ہے مقام پر آگیا۔ اور کی وقاص بن مجزز زنجی بھی شہید ہوئے۔
شہید نہیں ہوا۔ ابن ہشام کہتے ہیں۔ قمیر کے ساتھ وقاص بن مجزز زنجی بھی شہید ہوئے۔

ابن آخل کہتے ہیں محمود کے گھوڑ ہے کا نام ذولجۃ تھا۔ اور سعد بن زید کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔ اور مقداد کے گھوڑ ہے کا نام کا حق تھا۔ اور عکاشہ بن تھسن کے گھوڑ ہے کا ذولہ تھا اور ابو تما دہ عکموڑ ہے گا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔ اور ابو تما اور اسید بن ظہیر کے گھوڑ ہے کا نام مسنون تھا۔ اور ابو عیاش کے گھوڑ ہے کا نام حلوہ تھا۔

عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے کہ محرز عکاشہ بن محصن کے محوڑ سے پرسوار تھے اور اس محوڑ ہے کا نام جناح تھا۔ پس محرز کوشہید کر کے لئیر ہے جناح کو لے گئے۔ اور ابوقیادہ نے حبیب بن عیبینہ بن حصن کوئی کر کے جولئیروں میں سے تھا اپنی چا در اس پراڑ ھادی۔ پھرلئیروں کے مقابلہ پر چلے گئے۔

حضور منی این ام مکتوم کو حاکم بنا کر مسلمانوں کے ساتھ معرکہ میں تشریف لائے۔ اور مسلمانوں نے سبیب کو ابوقا وہ شہید ہوگئے۔ مسلمانوں نے حبیب کو ابوقا وہ شہید ہوگئے۔ مسلمانوں نے حبیب کو ابوقا وہ شہید ہوگئے۔ حضور نے فر مایا بیابوقا وہ نہیں ہے بلکہ ابوقا وہ کا قبل کیا ہوا آ دمی ہے۔ ابوقا وہ نے اس واسطے اپنی چا دراس کو اڑھادی۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بیابوقا وہ کا قبیل ہے۔

اور عکاشہ بن تھن نے اوبار اور اس کے بیٹے عمر و بن ادبار کو ایک اونٹ پر بیٹے دکھے کر ایک نیز ہ ایسا مارا کہ دونوں کے پار ہو گیا اور دونوں قبل ہوئے اور مسلمانوں نے پچھاونٹ کٹیروں سے چپڑ التے پھر حضور مسلمانوں کے ساتھ مقام ذی قرومین جا کراتر ہے اور ایک شاندروز وہاں قیام کیا۔

ای مقام پرسلمہ بن اکوع نے صنور سے عرض کیا۔ کہ اگر سوآ دی حضور میر سے ساتھ روانہ فر ما کیں تو باتی اونٹ بھی میں لئیروں سے چھڑا لا کوں اور لئیروں کو بھی گرفتار کر کے حاضر کروں ۔ حضور نے فر مایا بیلئیر سے قبیلہ عطفان میں آج شام کو جا پہنچیں گے۔ پھر حضور نے اپنے صحابہ کے اندر سوسوآ دمیوں میں ایک ایک اونٹ تقسیم فر مایا۔ اور حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی یوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوکر حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ اور غفاری کی یوی حضور علیہ السلام کے اونٹوں میں سے ایک اونٹنی پر سوار ہوکر حضور کے پاس آئی اور سار اواقعہ ابتداء سے آپ کی خدمت میں عرش کیا۔ پھر کہنے گی یا رسول الشریش نے نذر مانی تھی ۔ کہا گر خدا جھے کواس اونٹنی پر نجات و سے گا۔ تو میں اس کی قربانی کر وں گی۔ عورت کی اس بات سے حضور نے تیسم فر مایا۔ اور فر مانے گئے تو نے اس اونٹنی کے واسطے برابدلہ تجویز کی ایک تو خدا تھے کو اس پر نجات و دے اگر تو میں نذر نہیں ہوتی۔ اور نداس چیز میں اس پر نجات و ہے۔ پھر تو اس کی قربانی کر سے یہ گن ہ کی بات ہے اور گناہ میں نذر نہیں ہوتی۔ اور نداس پر میں نذر ہوتی ہے جس کی تو مالک نہ ہو بیا ونٹنی میر سے اونٹوں میں سے جہ تیری ملکست نہیں ہے جو تیری نذر اس پر جاری ہو سکے تو خدا کی برکت کے ساتھ اسے گھر جا۔

# غزوه بني مصطلق

غزوهٔ ذی قرد کے بعد حضور نے مدینہ میں جمادی الآخراور رجب کامہینہ گذار کرشعبان کے ججری میں خزاعہ کی شاخ بنی مصطلق پر جہاد کی تیاری کی ۔اور مدینہ میں ابوذ رغفاری اور بقول بعض نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کو حاکم مقرر فرمایا۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضور کوخبر پہنچی۔ کہ بنی مصطلق حضور کی جنگ کے واسطے تیار کی کر رہے ہیں ۔ اور سر داران کا حرث بن البی ضرار ہے جوحضور کی زوجہ ام المومنین حضرت جو ریے بیاکا باپ تھا۔

حضورا سنج بی جوان کے سنتے بی صحابہ کالشکر لے کران کی طرف روانہ ہوئے۔اور مقام مربسیع بیں جوان کے ایک چشمہ کا نام تھا۔ دونول لشکروں کی ملاقات ہوئی ہے مقام ساحل سمندر کے قریب قدید کے کنار و بر ہے۔ دونول لشکروں بیں خوب جنگ مغلوبہ ہوئی۔اور قبل و قبال کے بعد انتد تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب دونول لشکروں بیں قبل ہوئے اور حضور نے ان کی عور توں اور بچوں کو گرفتار کرلیا۔

راوی کہتا ہے بی کلب بن عوف بن عامر بن لیٹ بن بکر میں ہے ایک مسلمان ہشام بن صبانہ کوانصار میں ہے عبادہ بن صامت کے گروہ ہے ایک مخص نے دشمن مجھ کرانجان پنے میں قبل کر دیا۔

راوی کا بیان ہے کہ چشمہ پر پانی پلانے پچھلوگ آئے۔اورحضرت عمر کا پناہ دیا ہوا بنی غفار میں سے ایک شخص جہاہ بن مسعود تھا۔ یہ بھی اپنے گھوڑ ہے کو پانی پلانے لایا۔اور سنان بن درجہنی بن عوف بن خزرج کا طیف بھی چشمہ پرآیا۔ اوران دونول یعنی سنان اور جبجاہ میں لڑائی ہوگئی۔ پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جمایت کے واسطےلوگوں کو پکارا۔ جبجاہ نے مہاجرین کو آواز دی اور سنان نے اصنار کو آواز دی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کو غصر آیا۔ اور اس نے انصار کو حضور اور مہاجرین کے برخلاف ابھار نے کے واسطے کہا کہتم لوگوں نے ان مہاجرین کو نیورش کیا۔ شتم ہے خداکی اب جوہم مدینہ میں اس مہاجرین کو اپ ورش کیا۔ شتم ہے خداکی اب جوہم مدینہ میں واپس جا کیس کے ۔ تو ضرور عزت والا ذات والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ پھر انصار سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ یہ ساراتم ہماراتھوں ہے۔ تم نے اپنے مالوں میں سے ان کو حصد دیا اور اپنے گھروں میں رکھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ ان لوگوں سے روک لیتے تو یہ بیں اور یہ جاتے۔

جس وقت عبداللہ بن ابی ہے گفتگو کرر ہاتھا۔ ایک نوعم خفس زید بن ارقم نامی وہاں کھڑا ہوا ہے گفتگو من رہا تھا جب عبداللہ بن ابی کہہ چکا۔ زید بن ارقم نے ساری خبر حضور کی خدمت میں جا کر بیان کی۔ اور بیاس وقت کا ذکر ہے جبکہ حضور دشمن کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ اور عمر بن خطاب بھی حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ عمر بن خطاب نے عرض کیا حضور عباد بن بشر کو حکم فر ما تیں تاکہ وہ فور أجا کر عبداللہ بن ابی کو قبل کر ویں۔ حضور نے فر مایا اے عمر لوگ یہ کہیں گے۔ کہ محمد فار تاکہ خوا ہے اس اس کو جب سے گر میں اس وقت دہ ہاں ہے کو جب کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کو جب کو جب کرنے کا حکم دیا۔ حالا تکہ وہ وقت حضور کے حکم فر ماتے ہی گئیگر نے کو جب کیا اور عبداللہ بن ابی کو خبر پینچی کہ حضور کو میر کی گفتگو کی خبر ہوگئی ہے ذید بن ارقم نے حضور ہے کہہ دیا ہے وہ اس وقت دوڑ ا ہوا حضور کی خدمت میں آئیا۔ اور قسم کی خبر ہوگئی ہو تھا۔ کو خوا لیک حرف نہیں کہا ہے۔ انصار میں سے جولوگ اس وقت حضور کی خدمت میں موجود تھے۔ کھائی۔ کہ میں ابی کی طرف سے دفع الوقت کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کی طرف سے دفع الوقت کے واسطے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ زید بن ارقم بچہ ہوگئی ہوگی۔ ہوگئی ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگئی ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگی۔ ہوگئی ہوگی۔

ابن آخق کہتے ہیں۔ جب حضوراس مقام سے روانہ ہوئے ایک شخص اسید بن تفیر نے حاضر ہوکر آپ کوسلام کیا اور عرض کیا یا نبی اللہ آپ نے آج ایسے وقت ہیں کوج فر مایا ہے۔ کہ اس وقت آپ بھی روانہ نہ ہوتے تتے۔ حضور نے فر مایا کیا تم نے اپنے سکتی کی بات نہیں تی کہ اس نے کیا کہا ہے اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ کس ساتھی کی ۔ فر مایا عبد اللہ بن البی کی ۔ اسید نے عرض کیا وہ کیا کہتا ہے فر مایا اس نے کہ ہے کہ جب وہ مدینہ ہیں چنچے گا۔ تو عزت والا ذکت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو مدینہ ہیں چنچے گا۔ تو عزت والا ذکت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ ہی اس کو مدینہ ہیں گئے گا۔ تو عزت والا ذکت والے کو نکال دے گا اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بس تو آپ ہی اسید نے عرض کیا یا رسول اللہ بین الی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یا رسول اللہ عبد اللہ بن الی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یا رسول اللہ عبد اللہ بن الی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے عرض کیا یا رسول اللہ عبد اللہ بن الی کے واسطے لوگوں نے تاج بنایا تھا۔ کہ اس کو بادشاہ کریں گے مگر حضور کے

تشریف لانے ہے وہ بات رفو چکر ہوگئی۔اس سبب ہے وہ خیال کرتا ہے کہ حضور نے اس کی باد شاہت چھین لی حضوراس کی بات برتوجہ ندفر مائیں۔

اور حضور کے اس وقت کوچ فر مانے کا بہی سبب تھا۔ کہ لوگ اس گفتگو ہے رک جا نمیں پھر حضوراس دن پھر چلے اور رات بھر چلے جب صبح ہوئی تو دھوپ نے لوگوں کوستایا آخر حضور ایک جگہ اترے اور سب لوگ سو گئے پھر حضور حجاز کے راستہ پرتشریف لائے اور ایک چشمہ پرجس کو بقعاء کہتے تھے نر دکش ہوئے۔

پھر جب حضوراس مقام ہے روانہ ہوئے تو ایک ایسے زور کی آندھی چلی۔ جس ہے لوگ بہت پر بیثان ہوئے حضور نے فرمایاتم لوگ پر بیثان نہ ہو رہ آندھی ایک بڑے کا فرکی موت کے سبب سے چلی ہے۔ چنا نچہ جب مدینہ میں پنچے تو معلوم ہوا کہ رفاعہ بن زید بن تا بوت مرگیا تھا۔ بیمنا فقوں کا سر داران کا سرگروہ تھا۔

راوی کہتا ہے پھر قر آن شریف میں عبداللہ بن ابی کی گفتگو کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور حضور نے زید بن ارقم کا کان پکڑ کرفر مایا کہ اس نے اپنے کان سے بن کرخدا کی محبت کے سبب سے جھے سے بیان کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں۔عبداللہ بن عبداللہ بن ابی نے بھی اپ باس کیاس قول کو سنا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض کیا کہ یارسول اللہ مجھ کو یہ خبر پینچی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کو تل کرانا چاہتے ہیں۔

میں حاضر ہوکرع ض کیا کہ یارسول اللہ مجھ کو یہ خبر پینچی ہے کہ آپ عبداللہ بن ابی میرے باپ کو تل کرانا چاہتے ہیں۔

میں اس کا سرآپ کی خدمت میں حاضر کروں فتم ہے خدا کی خزرت اس بات کو جانتے ہیں۔ کہ مجھ سے زیادہ کو کی خص اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنے والانہیں ہے۔ اور مجھ کو یہ خوف ہے کہ اگر میرے سواکسی اور خوض کو آپ نے اس کے تمل کا تھم ویا۔ اور اس نے تمل کیا تو مجھ سے ہرگز گوارہ نہ ہوگا کہ میں اس کو زیدہ زمین پر چھوڑ دوں پھر میں اس مون کو کا فر کے بدلہ میں آل کرنے سے دوزخ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر بہی ہے کہ میں خود ہی اس کو تمار سے کہتر ہی ہے کہ میں خود ہی اس کو تمار سے میں تھو اچھا تجھتے ہیں۔

میں اس مون کو کا فر کے بدلہ میں آل کرنے سے دوزخ میں جاوں گا۔ اس سے بہتر بہی ہے کہ میں خود ہی اس کو تمار کو اس خور مایانہیں ہم اس کو آنہیں کرائے بلکہ اس کی صحبت کواسے ساتھ اچھا تجھتے ہیں۔

پھراس کے بعد عبداللہ بن ابی جب کوئی ایسی ولیں بات کہتا اس کی قوم اس کو سخت وست کہتی تھی اس وقت حضور نے عمر بن خطاب سے فر مایا کہ اے عمر جس دن تم نے جمھ سے اس کے قبل کرانے کے واسطے کہا تھا اگر میں اس کو قبل کرا دیتا تو لوگ جمھ سے بدخان ہوجاتے۔اوراب اگرانہیں لوگوں کو میں اس کے قبل کا تھم کروں تو وہ خوداس کو قبل کردیں ۔عمر کہتے ہیں تنم ہے خدا کی میں نے جان لیا کہ جینک حضور کی رائے میری رائے سے افضل و بہتر ہے۔

 مسلمانوں نے خطا ہے تل کیا ہے حضور نے اس کوخون بہادے دیا۔ بیہ چندر دز تو مسلمان رہا پھرا پنے بھائی کے قاتل کوغفلت میں موقع یا کرتل کرے مکہ روانہ ہوگیا۔اور اسلام سے بھی پھر گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں بی مصطلق کی جنگ میں مسلمانوں کا شعاریہ تھایا منصور آمِٹ آمِٹ۔

ائن آئی کہتے ہیں بنی مصطلق میں ہے اس جنگ میں چندلوگ قبل ہوئے۔ چنانچے حضرت علی نے مالک اوراس کے بیٹے کوئل کیااور حضور کے اوراس کے بیٹے کوئل کیااور حبدالرحمٰن بن عوف ایک شہروار کوجس کا نام اُٹھ میں یا تھید تھا قبل کیااور حضور کے ہاتھ اس جنگ میں بہت سے قیدی آئے جن کوحضور نے مسلمانوں میں تقسیم کیا۔ اورام المومنین جو رہیے بنت حرث بن ابی ضرار بھی انہیں قید یوں میں تھیں۔

حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب حضور نے قید بوں کوتقسیم فر مایا تو جو ریبے بنت حرث ثابت بن قیس بن شاس کے حصہ بیں آئیں یا اس کے چیازاد بھائی کے حصہ میں آئی تھیں غرض کہ جو ریبے نے کتابت کر لی۔اور جو ریبے نہایت خوبصورت ملاحت والی تھیں۔حصرت عائشہ فرماتی ہیں جوریہ کو ہیں نے اپنے حجرہ کے در داز ہ برآتے ہوئے دیکھا۔ اور ان کا آتا مجھے تا گوار گذرا۔ کیونکہ مجھے خیال ہوا۔ کہ جوحس ان کا ہیں نے و یکھا ہے حضور بھی دیکھیں گے۔ پھر جوہریہ حضور کی خدمت میں آئیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ میں جوہریہ حرث کی بٹی ہوں جوانی توم کا سر دار تھا۔ اور جومصیبت مجھ کو پیٹی ہے۔ وہ آپ پر پوشیدہ نہیں ہے میں ثابت بن قیس یا اس کے چھازاد بھائی کے حصد میں آئی تھی۔ میں نے اس سے کتابت کرلی ہے۔اوراب میں آپ کی خدمت میں اس واسطے آئی ہوں کہ آپ میرے مال کتابت کے اداکرنے میں امداد فرمائیں۔حضور نے فرمایا اے جویریداس سے بہتر بات کی بھی تنہیں ضرورت ہے جویریہ نے عرض کیا وہ کیا بات ہے فر مایا وہ بات بیرے کہ میں تمہارا مال کتابت اوا کر دیتا ہوں ہتم مجھ ہے شادی کرلو۔جور بیے نے کہایا رسول اللہ مجھے قبول ہے جب سے خبرلوگوں میں شائع ہوئی۔ کہ حضور نے جو بریہ بنت حرث سے شادی فر مالی ہے۔ لوگوں نے حضور کے اس رشتہ کے سبب سے بنی مصطلق کے قید یوں کو جھوڑ دیا۔اور حضور کے شادی فر مانے سے اس روز ایک سوآ دمی قیدسے آ زاد ہو گئے۔راوی کہتا ہے میرے نز دیک جو ریہ ہے بڑھ کرکوئی عورت اپنی قوم کے واسطے با برکت نہیں تھی۔ ابن آئن کہتے ہیں جب بیلوگ مسلمان ہو گئے تو حضور نے ان کی طرف ولید بن عقبہ بن الی معیط کوز کو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ جب ولیدان کے پاس پہنچا۔ان لوگوں کوخبر ہوئی اور بیاستقبال کے واسطے سوار ہوئے۔ولیدان کی جماعت کو دیکھ کریہ سمجھا کہ بیلوگ تو میرے قبل پر آ مادہ ہو گئے۔اور زکو ہ نہیں دی مسلمانوں کواس بیان سے بہت عصر آیا۔اوران پر جہاد کااراد و کیا۔ یہاں تک کہ حضور نے بھی جہاد کا قصد فر ما یا \_مسلمان ای ارا ده میں ہتے کہ بنی مصطلق کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم يرت ابن منام در در ا

نے سنا ہے کہ جب آپ کا پیغامبر جمارے پاس آیا ہم اس کے استقبال کے واسطے نکلے۔ اور زکو ہ بھی ہم اس کو دین جائے تھے۔ مروہ خود بخود بھاگ آیا۔ اور آپ ہے اس نے کہا کہ ہم اس کوتل کرنا جا ہے تھے ہتم ہے خدا کی ہم اس واسطے نہیں نکلے تھے۔اوراللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیآ یت نازل فر مائی ·

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَّا فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةٍ فَتُصبحُوا عَلَى مَا فَعَنْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيْدٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ الله " ( ترجمه ) اے مسلمانو! اگر کوئی فاس تہمارے پاس کوئی خبرلائے تو اچھی طرح اس کی تحقیق کر لیا کروا بیانہ ہو کہتم نادانی ہے کسی قوم پر جا چڑھو پھرا پنے کئے سے پشیمان ہو۔اور جان لو کہتم میں رسول خدا موجود میں۔اگر وہ بہتیری با توں میں تمہارا کہاما نیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اورحضوراس سفرے واپس چلے آئے''۔

حضرت عا نشه فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت عا نشہ بھی آپ کے ساتھ تھیں اور اسی سغر میں ا قك كاوا تعه بهوا \_

### ا قك يعنى حضرت ام المومنين عا ئشه پرتهمت كابيان

حصرت عائشہ فرماتی ہیں حضور جب سفر کا ارا دہ فرماتے تھے تو اپنی بیبیوں میں قرعہ ڈالتے تھے جس کا قرعه نکل آتااس کے ساتھ سنر کرتے۔ جب بن مصطلق کا غزوہ ہوا۔ تب بھی حضور نے قرعہ ڈالا اور حضرت عا ئشہ کا قر عہ نکلا۔فر ماتی ہیں حضور مجھ کو لے کرتشریف لے گئے۔فر ماتی ہیں اورعورتیں بدن کی بھاری تھیں اور میں ہلکی تھی ۔ میں ہودج میں بیٹھ جاتی تھی ۔اورلوگ میرے ہودج کواٹھا کرکس دیتے تھے۔ پھراونٹ لے کر چلے جاتے تھے۔فرماتی ہیں جب حضور مدینہ کو واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے ایک منزل میں حضور نے قیام فر مایا اور رات رہے۔ پھر رات ہی میں کوچ کا تھم دیا۔اور لوگ روانہ ہونے لگے میں حاجت ضروری کو گئی ہوئی تھی۔ وہاں میری گردن ہے ایک قیمتی ہارکھل پڑا۔ میں اس کو ڈھونڈ ھنے لگی ۔ تمر وہ مجھ کو نہ ملا۔ پھر جو میں اینے مقام پر آئی تو میں نے دیکھا کہلوگ کوچ کرر ہے تھے۔ میں پھراس ہارکوڈھونڈ ھنے چلی آئی اور وہ مجھ کو مل گیا۔ پھر جو میں واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ چلے گئے تھے اور مجھ کو ہودج میں بیٹھا ہوا سمجھ کرمیر ا ہودج اونٹ پرکس کر لے سئے تھے۔ پھر میں نے لشکر کے لوگوں کو تلاش کیا۔ وہاں ایک بھی آ دمی نہ تھا۔ جھے کونہایت قلق اور بے چینی ہوئی اور میں ای جگہ لیٹ رہی تا کہ جوکوئی مجھ کو ڈھونڈ ھنے آئے وہیں دیکھے لے لیے صفوان بن معطل سلمی میرے پاس سے گذرا اور میں لیٹی ہوئی تھی صفوان لشکر ہے کسی ضرورت کے سبب سے چیجیے رہ گیا

تقا۔ صفوان نے میری سیابی دیکھی اور میر ہے قریب آئے اور صفوان نے پردہ کا تھم ہونے ہے پہلے جھے کو دیکھا تقااب جو انہوں نے جھے کو دیکھا کہنے انا للہ و انا البہ د اجھون اور بیں اپنے کپڑے لیلیے ہوئے تھی۔ صفوان نے جھے کو دیکھا کہنے مال ہے خداتم پررتم کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ بیس نے صفوان کو جواب نہ دیا پھر صفوان نے بہت اور نشر میں کہا کہا ور مفوان اس کی تکیل پکڑے میں اس پر سوار ہوئی اور صفوان اس کی تکیل پکڑے کہا گئے ہوئے کے بیاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لشکر ٹھیرا۔ کر آگے ہولئے ۔ اور لشکر کی تلاش بیس تیزی کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لشکر ٹھیرا۔ صفوان جھے کو اس کی چھے جم نہ نہی کے در نہیں ۔ یہاں تک کہ جب صبح ہوگئی اور لشکر ٹھی اور کہا جھے کو اس کی چھے جم نہیں ہے کہا کہ حضور میر کے ساتھ دونے کہا تھا انہوں نے کہا جھے کو اس کی چھے جم نہیں ہے کہا کہ حضور میر کے گئی ۔ مگر کس نے جھے سے ذکر تک نہیں کیا صرف آئی بات ہوئی کہا اس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور میر کی درجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بیس نے حضور کی داس سے پہلے جو بیس بیار ہوئی تھی حضور گھر بیس درجوئی از حدفر مایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بیس نے حضور کی دو توجہ اپنے حال پر نہ دیکھی ۔ اور جب حضور گھر بیس نے تو میری دالدہ ام رو مان سے جو بیاری بیس میر سے پاس تھیں فقط اتنا فر ماتے کہ اب بیسی ہیں۔ بس اس سے نیا دواور پکھونہ فرماتے کہ اب بیسی ہیں۔ بس اس

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب میں نے حضوری پیاات دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ بھوکو اجزت دیں تو ہیں اپنے مال ہاب کے ہاں اس بیاری کے دنوں ہیں رہ آؤی حضور نے فر مایا تہمیں اختیار ہے۔
لیس اپنے والدین کے پاس کی اور اس وقت تک جھے کو اس تہمت کی کچھ خبر نہ تھی اور در دکی تکلیف سے ہیں بہت کم خرور اور نا تو ال ہوگئ تھی۔ اور ہم لوگوں کے گھر وں ہیں اس طرح کے پا خانے نہ تھے جیسے مجم کے لوگوں میں رسم ہے۔ کہ گھر ہیں پر خانہ بناتے ہیں ہم لوگ جنگل ہیں شہر کے باہر تضاء حاجت کو امسطح بنت ابی رہم بن مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چل ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صد این کی مطلب بن عبد مناف کے ساتھ چل ۔ امسطح کی مال صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم کی بیٹی ابو بکر صد این کی خان موف خالہ تھیں ۔ حضرت عائشہ ماتی ہیں امسطح نے راستہ ہیں جھے کہا کہ سطح کو خدا خراب کرے وسطح کا نام موف خالہ تھیں ۔ دور بدر ہیں شریک ہوا ہے امسطح نے سارا واقعہ تہمت کا جھے ہیاں کہا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس خبر کوئ کر ہیں ایسی بدحال ہوئی کہ قضاء حاجت بھی پورے طور سے نہ کر سکی پھرائٹی گھر آگئی۔ اور اس قدرروتی رہی کہ رونے کے صدمہ سے قریب تھا کہ میرا جگر بھٹ جائے۔ اور ہیں نے اپنی مال سے کہا کہ لوگ میری نسبت کیا گیا ہ تیں کہدر ہے ہیں اور تم نے جھے سے ایک بات نہ کہی۔ میری والدہ نے کہا۔ اے بیٹی تم پچھارنج نہ کرو۔ جس فخص کے بیاس خوب صورت بیوی ہوتی ہے وہ اس کو چاہتا ہے اور سوکنیں بھی ہوتی ہیں اس پہلوگ ضرور تہمت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں پھر حضور خطبہ پڑھنے کھڑ ہے ہوئے اور جھے کواس کی پچھ خبر نہ تھی۔ کہ حضور کیا بیان فر ما کیں گئیں گئیں آپ نے خدا کی حمد و ثنابیان کی پھر فر مایاا ہے لوگو کیا بات ہے کہ بعض آ دمی میر ہے گھر کے لوگوں کی طرف سے جھے کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حق کے خلاف کہتے ہیں۔ قسم ہے خدا کی میں نے اپنے گھر کے لوگوں میں بجز بھلائی کے اور پچھ نہیں و یکھا اور ایسے خص کی نسبت کہتے ہیں۔ جس کو میں بہت نیک جانتا ہوں۔ اور میر ہے گھر ہے کہ اور میر کھر ہیں جو نہیں ہوتا ہے۔

عائش فرماتی ہیں اسید کا یہ کلام من کر صعد بن عبادہ کھڑ ہے ہوئ اور کہاتھ ہے خدا کی تو جھوٹا ہے تو نے بیہ بات اس سب ہے کہ تو جا نتا ہے کہ وہ اوگ خز درج ہیں ہے ہیں اگر وہ تیری قوم ہیں ہے ہوت تو ہر گرز تو بیات نہ کہتا ۔ اور تو ہر گرز ان کی گر د نیں نہیں مارسکتا ہے اسید نے کہاتھ ہے خدا کی تو جھوٹا ہے اور تو منافق ہے جو منافقوں کی حمایت کرتا ہے اور یہاں تک ان دونوں ہیں بدزبانی ہوئی۔ کہ قریب تھا کہ اوس اور خز درج ہیں جنگ ہوجائے ۔ حضوراس وقت منبر پرسے انز کر گھر ہیں تشریف لے آئے اور علی بن آبی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا کر مشورہ کیا ۔ اسامہ نے تو میر ے تن ہیں اچھی با تیں کیس ۔ اور کہا یا رسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے ہیں کو بلا کر مشورہ کیا ۔ اسامہ نے تو میں ان ہی ان اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بی خبر بالکل جھوٹ ہے ہیں آپ کی اہل کی نسبت بحر بھلائی کے اور پھوٹیس جا نتا اور علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یور تو ل کہ کہ کہ دے گے۔ آپ کی اہل کی نسبت بحر بول کی کے دریا دونے برائی ہوئی ہے کہ درے گی ۔ تب حضور نے بریرہ کو خوب مار ااور کہا تی تھی کہد دے۔ بریرہ نے کہا ہیں نے بچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور جس عائش ہی کوئی عیب نہیں پاتی ۔ ہیں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں۔ نے کہا ہیں نے بچھ برائی نہیں دیکھی ہے۔ اور جس عائش ہی کوئی عیب نہیں پاتی ۔ ہیں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں۔ اور عائش ہے اور آٹا بھری کھالیتی ہے۔

عائشہ فرماتی ہیں پھر حضور میرے پاس آئے میرے مال باپ اور انصاری کی ایک عورت میرے پاس

بیٹے تے میں بھی روری تھی اور وہ عورت بھی روتی تھی حضور آ کر بیٹے اور خدا کی حمد و ثناء بیان کر کے فر مایا اے عائشہ جو خبرلوگوں میں تبہاری نسبت مشہور ہور ہی ہے تم نے بھی تن ہے پس اگر وہ بچ ہے تب تم خدا سے تو بہ کرلو۔ خدا بندہ کی تو بہ کو تیول فر ما تا ہے۔ فر ماتی ہیں حضور کے اس ارشاد سے میر ہے آ نسووں کی لڑیاں جاری ہو کیں۔ اور میں اس انتظار میں ہوئی کہ میر ہے ماں باپ حضور کو پچھے جواب دیں گے۔ گروہ چپ بیٹے رہاور میں اپ تنین اس مرتبہ کا بچھتی نہتی کہ میری بریت خدا و ند تعالی قر آن شریف میں نازل فر مائے گا جو مجدوں میں نماز میں برائی ہوگی ہے۔ کہ جا رہے گا جو مجدوں میں نماز میں برائی ہوگی ہوا ہے گا جو مجدوں میں خواب حضور کو اس طرح کا دکھا دے جس سے میری بریت حضور کو معاور کو اس طرح کا دکھا دے جس سے میری بریت حضور کو معاور کو حالے یا خدا خبر دے دے۔

فر ماتی ہیں۔ بیں نے اپنے والدین ہے کہاتم حضور کومیری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے ہوانہوں نے کہاہم کیا جواب دیں کوئی جواب ہماری سمجھ بین نہیں آتا ہے۔

فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ کسی گھر پرالیں آفت نازل ہوئی ہوگے۔جوان دونوں میں ابوبکر کے گھر پر نازل ہور بی تھی۔فرماتی ہیں جب میرے ماں باپ نے پچھے جواب نددیا میں زیادہ رونے گئی۔اور میں نے کہا میں خدا ہے کس بات کی تو بہ کروں۔اگر میں اٹکار کرتی ہوں۔تو کسی کویفین ندآ ئے گا۔اورا گرا قرار کرتی ہوں۔ تو خواہ مخواہ کی برائی اور بدنا می جس ہے میں بالکل بری ہوں اپنے ذمہ میں لےلوں۔

پھر میں نے حضرت بیقوب کا نام یاد کیا تو ان کا نام مجھے یاد ندا یا۔ تب میں نے کہا یوسف کے باپ کی طرح سے میں کہتی ہوں۔ فَصَبُر جَعِیْلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔

فرماتی ہیں حضورا بھی وہیں ہیٹھے ہی ہے کہ وہی کی آ مد ہوئی اور حضور کے سرکے بنچ چڑے کا تکمیدر کھ دیا گیا اور جا ور اڑھا وی گئی جب میں نے بید ویکھا تو میں پکھے ند گھبرائی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں پاک وصاف ہوں۔ خدا بھی پرظلم ندکر ہے گا بلکہ ضرور میری بر بت ظاہر فرمائے گا۔ گرمیرے والدین کوابیا صدمہ تھا کہ قریب تھا۔ ان کی روح پرواز کر جائے اس خوف ہے کہ کہیں خدا وند تعالی لوگوں کی تہمت کے موافق آبت تازل نہ فرمائے۔ پھر جب وی تمام ہو چکی حضور ہیڑھ کر چیٹائی پر سے پسینہ صاف کرنے لگے اور فرمایا اے عائشہ خوش ہوجا۔ کہ خدا نے تیری بریت نازل فرمائی۔ میں نے کہا الحمد لللہ پھر حضور باہر تشریف لائے اور جو آبیات نازل ہوئی تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیک بوجہ کے موافق فی ان شرخوش ہوئی کے خدا نے تیری بریت نازل فرمائی۔ میں نے کہا الحمد لللہ پھر حضور باہر تشریف لائے اور جو آبیات نازل ہوئی تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھر کر سایا پھر سطح بن اٹا شاور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت بحش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھر سایا پھر سطح بن اٹا شاور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت بحش کو حدقذ ف لگانے کا تھیں ۔ ان کولوگوں کے تیکن پڑھر سایا پھر سطح بن اٹا شاور حسان بن ٹابت اور حمنہ بنت بھی کو حدقذ ف لگانے کا تھی میں ا

يرت ابن برا ع حدوم

کیونکہ میں لوگ اس تہمت کی اشاعت کے باعث تھے۔ پس حدان پر لگائی گئی بیٹنی ہرایک کواس اس کوڑے لگے۔ ابن آخق کہتے ہیں حضرت ابوابوب خالد بن زید انصاری کی بیوی ام ابوب نے ان ہے کہا۔ اے ابوابوب تم سنتے ہو کہ لوگ عائشہ کے حق میں کیا کہہ رہے ہو۔ابوابوب نے کہا ہاں میں سنتا ہوں بیسب جھوٹ ہےا۔ ام ابوب کیاتم ایبانعل کرسکتی ہو۔ام ابوب نے کہانتم ہے خدا کی میں ایسے فعل کی مرتکب نہیں ہوسکتی جس کی تہمت لوگ عائشہ پر لگا رہے ہیں ابوابوب نے کہ پھر عائشہ جوتم سے افضل ہ بہتر ہیں وہ کب ایسے فعل کی مرتکب ہوسکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اہل افک کا اس طرح ذکر فر مایا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُ وَا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُونَا شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرَلَّكُمْ لِكُلّ امْرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تُولِّي كِبْرَةٌ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

'' بیشک جن لوگوں نے بیطوفان اٹھایا ہے وہتم ہی میں سے ایک گروہ ہے اس کوتم اپنے حق میں برانه مجھو بلکہ یہ تمہارے داسطے بہتر ہےان بہتان والوں میں ہے ہمخض نے جتنا گنا ہسمیٹا ہے اس کی سزا پائیگا اورجس نے اس بہتان کا بڑا حصدان لوگوں میں سے لیا ہے اس کے واسطے بڑا ( سخت )عذاب ہے''۔

﴿ لُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ حُلَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾

'' مسلمانو! جبتم نے (الیم ( نالائق ) بات ٹی تو مومن مردوں اورعورتوں نے اپنے اورمومن بھائی بہنوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا''۔

﴿ إِذْ تَلْقُوْلَةً بِٱلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَنْوَاهِكُمُ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ تَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَّهُو

'' جب كهتم اس ( نالائق ) بات كى اپنى زبانون سے نقل درنقل كرنے لگے۔اورا بينے مونہوں ے ایس بات کہتے تھے جس کاتم کوعلم نہ تھا۔اورتم نے اس کوالیں ہلکی بات سمجھا۔حالا نکہ خدا کے نزدیک به بات بہت بڑی ( سخت ) ہے'۔

جب حضرت عائشہ کی بریت ان آیات ہے ظاہر ہوگئی تب حضرت ابو بکرنے تشم کھائی کہ میں اب مسطح کے ساتھ کوئی سلوک نہ کروں گا اور نہ کچھاس کونفع بہنچا وُں گا۔اور حضرت ابو بکر منطح کے ساتھ بسبب قر ابت اور اس كغريب مونے كے بہت سلوك كياكرتے تنے۔اللہ تعالى نے اس كے متعلق بيآيت نازل فرمائي: ﴿ وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَوْتُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَيْعَفُوا وَلَيْصَغَحُوا الاَ تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُم وَالله عَفُور رَحِيم ﴾

''تم میں سے فضل اور کشائش والوں کوقر ابت داروں اور مسکینوں اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والول کے ساتھ سلوک نہ کرنے پر قتم نہ کھانی جاہتے بلکہ ان کومعاف اور درگذر کرنا جاہتے اے مسلمانوں کیاتم یہ بات نہیں جا ہے ہوکہ خداتمہاری بخشش فرمائے اور خدا بخشنے والامہر بان ہے'۔ حضرت ابو بكرنے جس وفت بير آيت سي فرمايا بيتك بيس جا ہتا ہوں كہ خدا ميرى بخشش فرمائے اور بيس برگرمنطح کو جو پچھودیتا تھااس کو منقطع نہ کروں گا۔

ا بن اسخق کہتے ہیں جب صفوان بن معطل کواس بات کی خبر ہوئی جوحسان نے ان کی نسبت تہمت کی۔ اوران کی ججو میں شعر بھی کہتو صفوان تکوار لے کرحسان کے سائے آئے اورا یک ضرب حسان کو لگائی۔ ثابت بن قیس نے کہااس نے حسان کوالیں تکوار ماری ہے کہ میرے خیال میں اس کوئل کر دیا عبداللہ بن رواحہ نے کہا اس واقعہ کی حضور کوبھی خبر ہے بانہیں صفوان نے کہا حضور کو پچھے خبر نہیں ہے عبداللہ بن رواحہ نے صفوان کو کھول دیا۔اور پھرسب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور سارا قصہ بیان کیاحضور نے حسان کوبھی طلب فر مای<u>ا</u> صفوان نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میری ہجو ہیں شعر کہے ہیں۔ مجھے کو غصہ آسمیا۔ ہیں نے اس کو تکوار مار دی۔حضور نے حسان سے فر مایا اے حسان تم کو ایسی با تیس نہ کہنی جا ہمیں۔ کیا تم کو بیہ بات تا گوار گذری کہ صفوان کی توم کوخدانے اسلام کی ہدایت فر مائی پھر فر مایا اے حسان بیزخم جو پچھے کو لگاہے بیمعاف کر دے حسان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کوا ختیا رہے۔

ابن اتخق کہتے ہیں اس زخم کے بدلہ میں حضور نے حسان کو ہیرجا رجو بنی حدیلہ کا اب مدینہ میں کل ہے۔ عنایت کیا۔اور بیانی طلحہ بن سہل نے حضور کی نذر کیا تھا اورا بک قبطیہ لونڈی سیرین نام بھی عنایت کی جس سے حسان كابثاعبدالرحمن يبدا ہوا۔

حضرت عا نَشْهِ فر ما تی ہیں۔ پھرلوگوں نے دیکھا کہ صفوان حَصُوْ رضحض تھا۔ اس کوعورتوں سے رغیت نہ تھی۔اورا خرکس جنگ میں شہید ہوا۔

حديبيه كاواقعه

( جو ۲ ہجری کے آخر میں واقع ہوااور بیعت رضوان اور حضور کی سہبل بن عمر و ہے کے کابیان ) ابن ایخن کہتے ہیں۔حضور مدینہ میں رمضان اور شوال کے مہینے رہے پھر ذیقعدہ میں۔آ ہے عمرہ کرنے کے ارادہ سے تشریف لے ملے۔ جنگ کا ارادہ بالکل نہ تھا۔ اور مدینہ میں حضور نے نمیلہ بن عبداللہ لیٹی کوحا کم مقرر کیا۔ ابن آخق کہتے ہیں چاروں طرف سے عرب کے لوگ حضور کے اس ارادہ کوئن کر عمرہ کی شرکت کے واسطے آنے شروع ہوئے اور حضور کو بیاندیشر تھا۔ کہ کہیں قریش آپ سے برسر جنگ آمادہ ند ہول۔ اور خانہ کعبہ میں جانے سے روک دیں۔ الغرض حضور مہاجرین اور انصار اور گردنواح کے عربوں کے ساتھ احرام با عمدہ کر ہدی کوساتھ لے کر روانہ ہوئے تاکہ لوگ مجھیں۔ کہ آپ جنگ کے اردہ سے جاتے ہیں بلکہ بیا ہیں کہ آپ فنظ ڈیارت کے واسطے جاتے ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں حضورستر اونٹ ہری لیعنی قربانی کے واسطے لے گئے تھے۔اور ہراونٹ دس آ دمیوں کی طرف سے تھا۔

جابر کہتے ہیں صدیبیۃ کے سفر میں ہم چودہ سوآ دی حضور کے ساتھ تھے۔ جب حضور مقام غسان میں پہنے ۔ بشر بن سفیان کعی حضور ہے آ کر طا اور اس نے کہا یار سول القد قریش حضور کی روانگی کی خبر سن کر در ندوں کی کھالیس پہن کر بڑی تیاری ہے حضور کے مقابلہ کوآئے ہیں۔ اور مقام ذی طوی بیل تفہرے ہیں۔ اور خدا ہے انہوں نے عہد کیا ہے کہ حضور کوآئے ہیں۔ اگر ہیں جھوکوئ کر فرمایا قریش کو کیا ہوگی ہے ان کو خرابی ہے لڑائی ان کو کھا گئی ہے۔ پھر بھی یہ با زخیس آتے ہیں۔ اگر ہیں جھوکوئ معرب کے مقابل چھوڑ دیں۔ اور خودا لگ ہوجا تھی تو بہتر ہے اگر جھوکو خدانے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ فردا لگ ہوجا تھی تو بہتر ہے اگر جھوکو خدانے عرب پر غالب کیا۔ تب یہ بھی اسلام اختیار کرلیس یا جنگ کریں۔ فدا کی میں اس وین کی اشاعت کے داستے ہیں خودا گئے ہوں قریش کیا خیال کرتے ہیں تشم ہے خدا کی میں اس وین کی فائس کردے۔ پھر فرمایا ایسا کون خفس ہے جو ہم کوالیا راستہ بتائے جو قریش کے راستہ ہے جو اگا نہو۔ نی کی خالب کردے۔ پھر فرمایا ایسا کون خفس ہے جو ہم کوالیا راستہ بیا جو نے جو فرمایا ایسا کون خفس سے معرب کی خدا اس دین کی ظرف آیا۔ اور مسلمانوں پر بدراستہ بہت حفال گذر احضور نے فرمایا اے مسلمانو البرائی ہو کہ تھی ہو تھی کی امرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہو گرانہوں نے سیافظ کیے۔حضور نے فرمایا یہ تا ایسا ہے جیسے بنی امرائیل سے کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہو گرانہوں نے میں کہا گیا تھا کہ لفظ حلتہ کہو گرانہوں نے سیافظ کیا۔

پھر حضور نے تھم فر مایا دائیں طرف سے مقام ممض کی پشت پر ہوکر ثدیۃ المرار کے راستہ سے مکہ کے بنج کی طرف حد بیبی بیں اتر چلو۔ چنا نچے تمام لشکر اس راستہ سے مقام حد بیبی بیں آئیا۔ اور قریش کے سواروں نے جب حضور کے لشکر کو اس طرف ہے آتے ہوئے و یکھا۔ فوراً انہوں نے قریش کو خبر کی اور حضور اس وقت جدیۃ المرار بیس جارہے تھے۔ یہاں چنچے ہی آپ کی اور ٹنی بیٹے گئی۔ لوگ کہنے گئے۔ او ٹنی تھک گئی حضور نے فر مایا بیہ تھی نہیں ہے اور نہ اس طرح بیٹے جانا اس کی عادت ہے۔ بلکہ اس کواس نے روکا ہے جس نے اصحاب فیل کورکا تھا۔ آج قریش صلہ رحی کے جوحقوق مجھ سے طلب کریں گے میں ان کو دوں گا۔ پھر لوگوں سے فرمایا کہ اس جگہ اتر پڑو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول القد اس جنگل میں پانی نہیں ہے حضور نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کرنا جیہ بن جند ہیں بن مجمر بن ہم بن دارم بن عمرو بن واشلہ بن اوہم بن مازن ابن سلامان بن اسلم بن افسی بن ابی حارث کو عزایت کیا ہے خص حضور کے اونٹ برکا یا کرتا تھا اور فرمایا ان گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں اس تیر کو گاڑ دے۔ تیر کا گاڑ نا تھا کہ پانی کا فوارہ بڑے زور کے ساتھ وہاں سے جاری ہوا۔ یہاں تک کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور سب نے مشکیس بحرلیں۔ بعض اہل علم کا بیان ہے کہ براء بن عازب کہتے ہیں۔ میں نے حضور کا تیر گڑھے میں گاڑا تھا۔

ابن شہاب زہری کا بیان ہے کہ جب حضوراس مقام پرآ کر تھہرے بدیل بن ورقا وفزا کی بی فزاعہ کے چند لوگوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ آ ب کس کام کے واسطے تشریف لائے ہیں۔ حضور کا جین کیا کہ ہم صرف کعب کی زیارت کو آئے ہیں۔ جنگ وحرب کو نہیں آئے۔ یہ لوگ حضور کا جواب من کر قریش کے پاس گئے۔ اور کہا اے گروہ قریش تم ناحق محمد کے واسطے جنگ کی تیاری میں جلدی کر رہ ہو۔ حالا نکہ محمد نافی خیا جنگ کے واسطے نہیں آئے۔ وہ تو صرف زیارت کے واسطے آئے ہیں۔ قریش نے ان لوگوں کی بات کا یعین نہ کیا اور کہا کہ ان سے ایسا بھی نہ ہوگا۔ کہ محمد زیارت کا دھوکا دے کر ہمارے شہر کو فتح کر لیں اور پھرتمام عرب میں ہماری اس بیو تو فی اور دھوکا میں آ جانے کا چروا سے ایسا جھلے۔

راوی کہتا ہے۔ بی خزاعہ کے مسلمان اور مشرک سب حضور کے خیر خواہ تھے مکہ کی کوئی بات آپ سے
پوشیدہ ندر کھتے تھے۔ پھر مشرکوں نے حضور کی خدمت میں مکر زبن حفص بن اخیف عامری کو بھیجا۔ جس وقت
حضور نے اس کوآتے ہوئے دیکھا فرمایا یہ فض عذر کرنے والا ہے جب یہ حضور کے پاس پہنچا اس سے حضور
نے بہی فرمایا کہ ہم زیارت کوآئے ہیں جبیا کہ بدیل سے فرمایا تھا۔ اس نے قریش سے آ کر بہی بیان کیا۔
قریش نے پھر حلیس بن علقمہ یا ابن زبان کو جو مختلف قبیلوں کی فوج کا سردار تھا حضور کے پاس بھیجا پھنے فسی بی
حرث بن عبد منا قریق ہے قبیلہ سے تھا جب اس کو حضور نے آتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا بیان لوگوں میں سے ہو جو خدا کے مانے والے ہیں اس کو قربانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے فربانی کے اونٹ دکھا دوتا کہ اس کو ہماری بات کا زیادہ اعتبار ہو جب اس نے قربانی کے اونٹ دکھے و ہیں سے قربیش کے پاس الٹا چلا گیا۔ حضور کی خدمت میں بھی نہیں آیا۔ اور قریش سے جا کر ساز اقصہ بیان کیا۔ قربیش نے اس سے کہا تو ایک و بیاتی آدی ہو ہے تھے کو ان باتوں کی کیا خبر جاتو اپنی جگہ پر جا کر ساز اقصہ بیان کیا۔ قربیش نے اس سے کہا تو ایک و بیاتی آدی ہے تھے کو ان باتوں کی کیا خبر جاتو اپنی جگہ پر

رادی کہتا ہے حلیس اس بات کو قریش ہے س کر بہت نفا ہوا۔ اور کہاا ہے قریش قتم ہے خدا کی اس بات پر ہم نے تم سے عبد نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے تتم کھائی ہے کہ جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کو آئے ہم اس کو روک دیں تتم ہے خدا کی جس کے قبضہ بیں حلیس کی جان ہے یا تو تم محمد کو زیارت کرنے دو۔ ور نہ بیں ایک دم بیں ایٹ تم میں ایٹ تم خور این تا ہوں۔ قریش نے مصلحت وفت کو خیال کر کے کہاا ہے جناب آپ خفانہ ہو جائے ہم خودا یے تم میں ہیں۔ جس سے تم خوش ہو جاؤگے۔

راوی کہتاہے پھر قرلیش نے حضور کی خدمت میں عروہ بن مسعود ثقفی کوروانہ کیا عروہ نے کہاا ہے قرلیش میں ان لوگوں کو دیکھ چکا ہوں جن کوئم نے محمد مکا لیے گئے ہیں بھیجا۔ اور پھر ان کے ساتھ سخت کلا می کی۔ اور تم جانتے کہتم میرے بجائے والد کے ہواور میں تمہارے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سیعہ بنت عبد شمس کے جانتے کہتم میرے بجائے والد کے ہواور میں تمہارے بجائے فرزند کے ہوں اور عروہ سیعہ بنت عبد شمس کے بیٹے ہتھے پھرع وہ نے کہا میں نے اس ضرورت کوئن لیا ہے جو اس وقت تم کو لاحق ہے۔ اور میں نے اپنی قوم میں سے ان لوگوں کو جمع کرلیا ہے جو میر کی رائے ہے متنق ہیں اور پھر میں خود تمہاری رفافت کے واسطے آیا ہوں۔ قریش نے کہا بیشک تم بھے ہواور تم ہمارے نز دیک معتبر آدمی ہو۔

پھر عروہ بن مسعود حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سامنے بیٹھ کرعرض کیا کہ اے حجر آپ نے مختلف اقسام کے لوگوں کوجع کرلیا ہے۔ اور پھر آپ اپنے بیفنہ کی طرف آئے ہیں تا کہ اس کوشکت کرویں۔ یہ قریش لوگ ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی تاریاں کی ہیں۔ اور در ندوں کی کھالیں پہنی ہیں اور عہد کیا ہے کہ آپ کو مکہ میں داخل ہونے ندویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل کو مکہ میں داخل ہونے ندویں گے۔ اور قتم ہے خدا کی وہ آپ سے بہت نزدیک ہیں کل آپ کے مقابل آ جا کیں گے اور آپ کو بھا ور آپ کو بھا ور آپ کو جھا ویں گے۔ حضرت ابو برحضور کے پس پشت ہیٹھے تھے۔ انہوں نے فر مایا جالات کی فرجی کیا ہم لوگ حضور کو چھوڑ کر بھا گ جا کیں گے عروہ نے عرض کیا اے حجم شائے ہوئے ہوئے کہ مایا یہ ابن ابی تی فد ہیں عروہ نے کہا اگر آپ کا لیا ظ جھے کو نہ ہوتا ۔ تو ہیں اس کو بتا ویتا پھرع وہ حضور کی داڑھی مبارک کو ماتھ کی نے لگا اور حضور سے بات کرتا جاتا تھا اور مغیرہ بن شعبہ حضور کے سر بانے ہتھیا رلگائے ہوئے گھڑ ہے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر جب وہ حضور کی طرف بڑاتا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا یہ کو ن موت کے مخر بات کرتا جاتا تھا اور مغیرہ کی طرف بڑاتا مارتا شروع کیا عروہ نے کہا یہ کو ن موت کے کھڑ کے نے فر مایا یہ تیم انہوں نے تیم کی برائی کو کس طرح مثایا تھا۔ ذکر ہے کہ ہیں نے تیم کی برائی کو کس طرح مثایا تھا۔

راوی کہتا ہے مغیرہ نے اسلام لانے سے پہلے ثقیف میں سے تیرہ آ دمیوں گوٹل کر دیا تھا ثقیف اس بات پر بہت برہم ہوئے تب عروہ نے مغیرہ کی طرف سے ان تیرہ آ دمیوں کا خوں بہا دیے کراس قصہ کو سلے کیا۔ راوی کہتا ہے پس حضور نے عروہ ہے بھی وہی گفتگو کی جواور لوگوں سے کی تھی۔اور عروہ نے دیکھا کہ جب حضور وضوکرتے ہیں۔ تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کی ایک بوند زمین پرنہیں گرنے ویتے۔ تبرکاسپ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں ایسے ہی آپ کا تھوک بھی تبرک ہجھتے ہیں۔ ان باتوں کو دیکھے کرعروہ جیران ہو گیا اور قریش کے باس جا کرکہ اے قریش میں نے کسر کی اور قیصر اور نجاشی وغیرہ بادشا ہوں کو ویکھا ہے مگر ایسی سلطنت کسی کی نہیں دیکھی جیسی مجمع ٹاٹیڈیڈ کی دیکھی ہے۔ پس اب جو تمہاری رائے ہواس کو قائم کرو۔

راوی کہتا ہے حضور نے خراش بن امیہ خزا کی کو اونٹ پر سوار کر کے جس کا نام ثعلب تھا۔ قریش کے پاس قاصد بنا کر بھیجا قریش نے اس کے اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں۔اور اس کونل کرنا چاہا مگر اور لوگوں کے منع کرنے ہے اس کوچھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ صحفور کے پاس پہنچا۔

راوی کہتا ہے قریش نے چالیس یا بچاس آ دمی اس واسطے حضور کے شکر کی طرف روانہ کئے ۔ کہ اگر حضور کے صحابیوں میں ہے کو کُی شخص ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو پکڑ کر لے آئیس ۔ گر ان احتوں نے حضور کے صحابہ نے ان کو گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں پیش کیا حضور نے مصاف فر مایا اور ان کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور نے عمر بن خطاب کو بلایا تا کہ ان کو مکہ میں اشراف قریش کی طرف موانہ فر مائیس کہ وہ حضور کو زیارت کر لینے دیں ۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف روانہ فر مائیس کہ وہ حضور کو زیارت کر لینے دیں ۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ جھے کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میری عداوت کے حال ہے واقف میں کہ میں جس قد ران پرتخی کرتا ہوں اور میری قوم بنی عدی بن کعب میں ہے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو جھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایس شخص بتا تا ہوں جوقر یش کے بن کعب میں ہے بھی کوئی مکہ میں نہیں ہے جو بھے کو بچا لے گا۔ میں آپ کو ایک ایس شخص بتا تا ہوں جوقر پش کے بن کو جھور نے عثمان کو طلب کیا اور ابوسفیان وغیرہ اشراف قریش کے پاس بھیجا تا کہ عثمان ان کو خردے دیں ۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے جس سے بھی اس میں جو جس ان کو خردے دیں ۔ کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے جس ۔ کے واسطے آئے جس ۔

راوی کہتا ہے عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابان بن سعید بن عاص مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یا اس کے بعد حضرت عثمان کو ملا اور ال کے ساتھ ہولیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حضور کا پیغام قریش کو پہنچا دیا۔ ابوسفیان وغیرہ نے عثمان سے کہا کہ آگر تمہارا جی جا ہے تو تم کعبہ کا طواف کرلو۔ عثمان نے کہا جب تک حضور طواف نہ فرما کمیں سے جس نہیں کر سکتا۔ پھر قریش نے حضرت عثمان کو وہ میں اباد وں کو یہ فرمینی کے مطرت عثمان شہید ہوگئے۔



بيعت رضوان



سے بدلہ نہ لے لول گا۔اوراس وقت حضور نے لوگوں کو بیعت کے واسطے بلایا اور یہی بیعت 'بیعت رضوان ہے جوا یک در بحت کے سابید بیں ہوئی۔

لوگوں کا بیان بیہ ہے کہ حضور نے ہم سے مرنے پر بیعت لی۔ اور جابر کہتے ہیں کہ ہم ہے مرنے پر حضور نے بیعت نبیں لی۔ بلکداس بات پر بیعت لی۔ کہ ہم جنگ سے نہ ہو آئیں۔ سب مسلمانوں نے اس بات پر بیعت کی۔ سواایک جد بن قیس سلمٰی کے۔ جابر کہتے ہیں۔ ہیں نے اس کود یکھا کہ اپنے اونٹ کے پیٹ سے لگ کرچھپ گیا تھا چر حضور کے پاس خبر آئی۔ کہ عثان قل نہیں ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں پہلے جس شخص نے حضور کی بیعت کی وہ ابوسنان اسدی تھے۔

معتبر روایت ہے ثابت ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے اپنے ہاتھ کو دوسرے پر رکھ کر بیعت کی ۔

صلح کابیان

ابن آخق کہتے ہیں پھر قریش نے سہیل بن عمروعامری کوحضوری فدمت ہیں روانہ کیا۔ اور کہا تو جا کرمجہ سے اس بات پرصلح کر کہ اس سال وہ واپس چلے جا کیں ورنہ تمام عرب یہ کہیں گے کہ محمہ نے زبروئ عمرہ کرلیا۔ اور قریش پچھے نہ کہ مذکر سے اور اس ہیں ہماری بڑی بدنا می ہوگی۔ سہیل بن عمر وحضور کے پاس آیا۔ حضور نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا فرمایا اس کوسلح کے واسطے بھیجا ہے۔ پس جب سہیل حضور کی فدمت ہیں حاضر ہوا۔ بڑی کہی چوڑی تقریر بیان کی پھر سلح کی گفتگو ہونے گئی۔ جب سب با تیں طے ہوگئیں اور صرف لکھتا باتی رہ عمیا حضرت عمر دوڑ کر ابو بکر کے پاس کے اور کہا اے ابو بکر کیا حضور رسولی فدانہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں۔ عمر نے کہا پھر کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکر نے کہا بیشک ہیں عمر نے کہا اور کہا اے عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا اب عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا اس عمر میں گوائی و بتا ہوں ابو بکر نے کہا پس تو جو پچھے حضور کر یں تم ہوں کہ بہتر سجھو۔ پھر عمر حضور کے پاس آئے۔ اور یہی تقریر کی جوابو بکر سے کہتی ۔ حضور نے فر مایا میں ضرا کا بندہ ای کو بہتر سجھو۔ پھر عمر حضور کے پاس آئے۔ اور یہی تقریر کی جوابو بکر سے کہتی ۔ حضور نے فر مایا میں ضرا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ جھے کو بر با داور صائع کر سے گا۔ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اس کے تھم کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ جھے کو بر با داور صائع کر سے گا۔

عمر کہتے ہیں۔ میں نے اس روز کی اپنی گفتگو کے خوف ہے بہت می نمازیں پڑھیں اور بہت صدقہ دیا۔ یہال تک کہ مجھ کواطمینان ہو گیا کہاب بیاس گفتگو کا کفارہ ہو گیا ہوگا۔

را دی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی بن ابی طالب شدور کوعہد ٹامہ لکھنے کے واسطے طلب کیا اور فریایا

کھوبہم اللہ الرحمٰن الرحیم سہیل نے کہا میں اس کوئیں جاتا ہوں یہ کھو باہک اللہم حضور نے فر ما یا اچھا ہی لکھو۔

چنا نچہ حضرت علی نے یہی لکھا مجر حضور نے فر مایا یہ کھوکہ یہ وہ صلح نا مہ ہے جو محمد رسول خدا اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا مابیل نے کہا اگر میں آپ کورسول خدا جانیا تو آپ ہے کیوں لاتا بلکہ آپ اپنا اور اپنے والد کا نام کھیے تب آپ نے فر مایا کہ یوں کھوکہ یہ وہ صلح نامہ جو محمد ہن عبداللہ اور سہیل بن عمر و کے مابین طے ہوا یہ کہ دی برس تک جنگ نہ ہوا ورایک دوسرے ہے رکے دہیں اور جو محف قریش میں ہے بغیرا جازت اپنے ولی کے موثا ہوا ہے گا محمد اس کو والیس کر دیں گے۔ اور آگر محمد کا کوئی محف قریش کے پاس چلا جائے گا قریش اس کو والیس نہ کریں گے اور کس کو روکنا اور قید کرنا نہ ہوگا۔ اور جو محف یہ چا ہے کہ محمد میں داخل ہو ۔ بنی خز اعد نے اس بات کے عہد میں کہ تو محمد کا تو گئی گئی ہے اور آگر میں اور بنو بمر نے کہ ہم قریش کے عہد میں داخل ہو ۔ بنی خز اعد نے اس بات کہ عہد ہوا کہ اس سال حضور والیس تشریف لے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے ہیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور والیس تشریف لے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے ہیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور والیس تشریف لے جا کیں اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے ہیں۔ اور اس بات پر عہد ہوا کہ اس سال حضور والیس تشریف ہیں اور بھی اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ آئیس اور آئیدہ سال اور آئیدہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ آئیس اور آئیدہ سال والی خور کیں۔

راوی کہتاہے بنوز بیسلم تامد کھھائی جار ہاتھا۔ کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر وزنجیروں ہے بند ھے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے۔ اورمسلمانوں کی بیہ حالت تھی کہ پہلے تو بڑے شوق و ذوق میں حضور کے خواب کی خبرین کر مکہ کی زیارت اور فتح کی امیدے آئے تھے اب جو حضور کواس طرح صلح کر کے واپس ہوتے و یکھا۔ تو مسلمان بہت ہی افسروہ دل ہوگئے تھے۔ قریب تھا کہ اس رنج ہے ہلاک ہوجا کیں۔

سہل بن عمرو نے جواپے بیٹے ابوجندل کو کھڑا دیکھا ایک طمانچدان کے منہ پر ہادا۔ اور حضور ہے کہا اے محمد میرے تبہارے درمیان میں قضیداس کے آنے ہے پہلے فیصل ہو چکا ہے بینی ابوجندل کو تبہادے ساتھ جانے نددوں گا۔ حضور نے فرمایا سے کہتا ہے سہیل نے ابوجندل کو تیجیج کریا جاہا تا کہ قریش میں پہنچا دے ابوجندل نے فل مجائی۔ کہ یارسول اللہ اوراے مسلمانو کیا میں کفاروں میں واپس کر دیا گیا۔ تا کہوہ مجھ کو تکلیفیس پہنچا کمیں مسلمانوں کو اس بات ہے بہت قاتی ہوا۔ اور حضور نے فرمایا اے ابوجندل تم اور چند روز مبر کرو۔ عنقر یب خداوند تعالی تمہارے واسطے کشادگی کردے گا۔ میں مجبور ہوں کہ میں نے عہد کر لیا۔ اور عہد کے خلاف نہیں کرسکتا ہوں۔ راوی کہتا ہے عمر بن خطاب اٹھ کر ابوجندل کے پاس آئے اور کہا اے ابوجندل تم چند روز اور مبر کرویہ یوگر کہتے ہیں جھے کو یہ صبر کرویہ لوگ مشرک ہیں۔ اور ران میں سے ہرا یک کا خون ایسا ہے جسیا کئے کا خون۔ پھر عمر کہتے ہیں جھے کو یہ اندیشہ ہوا۔ کہ کہیں ابوجندل اپنے باپ کو تل نہ کردے اور پھر قضیہ زیادہ بھیل جائے۔

راوی کہتا ہے جب سکم نامہ کے لکھنے سے فارغ ہوئے اس پر چندمسلمانوں اور چندمشر کوں کی گواہیاں ہوئیں ۔مسمانوں میں ہے بیلوگ گواہ بتھے ابو بکرصدیق عمر بن خطاب عبدالرحمٰن بن عوف عبداللہ بن سہیل بن عمرو معدین ابی وقاص محمود بن مسلمه کرز بن حفص جواس وقت تک مشرک تھا۔ اور حفرت علی جوکا تب بھی تھے۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضور مقام حل ہیں بے چین تھے۔ اور حرم ہیں نماز پڑھتے تھے۔ جب صلح سے آپ فارغ ہوئے تب کھڑے ہوئے تب کھڑے ہوئے اپنے اونٹ کی قربانی دی۔ اور خراش بن امیہ خزاگ سے سر منڈ وایا۔

لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تب تو سب نے قربانیاں کر کے سر منڈ والے ۔ اور بعضوں نے فقط بال ہی کتر وائے۔ حضور نے فر مایا خدا سر منڈ انے والوں پر رحم کر سے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول القد اور بال کتر وائے ۔ حضور نے فر مایا ہر منڈ انے والوں پر خدار حم کر سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول القد اور بال کتر وائے والوں پر فر مایا۔ اور بال کتر وائے والوں پر بھی عرض کیا یارسول اللہ حضور نے سر منڈ وانے والوں کے واسطے تو رحم کو فلا ہر فر مایا اور کتر وائے والوں کے واسطے تو رحم کو فلا ہر فر مایا اور کتر وائے والوں کے واسطے میں حضور ایو جبل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلانے کے واسطے ابن عباس کہتے ہیں کہ قربائی کے اونٹوں ہیں حضور ایو جبل کا اونٹ بھی مشرکوں کو جلانے کے واسطے لائے تھے اور اس اونٹ کی کیل جا ندی کی پڑی ہوئی تھی۔

ز ہری کہتے ہیں پھرحضور مکہ ہے واپس ہوکر مدینہ کو آ رہے تھے کہ جب آ پ مکہ مدینہ کے درمیان میں بہنچ سور و فتح نازل ہوئی:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهُٰدِيكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴾

" بِ ثَكَ ہم نے تبہارے لئے روش فتح فر مادی۔ تا كداللہ تبہارے سبب سے گناہ بخشے تبہارے الكوں كے اور تبہارے بچھنوں كے اور اپنی تعتین تم پرتمام كردے۔ اور دكھائے سيدھاراستہ۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَبُايِعُونَ كَا يَبُايِعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكَثَ فَإِنَّمَا يَذَكُثُ عَلَى نَعْسِم وَمَنْ آوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُوتِيْهِ آجُرًا عَظِيمًا ﴾

''بیشک جن لوگوں نے تم سے بیعت کی انہوں نے خدا سے بیعت کی۔خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اور جواس عبد کو ہاتھوں کے اور جواس عبد کو ہوت کے اور جواس عبد کو خدا سے اور جواس عبد کو خدا سے اس نے کیا ہے پورا کرے گا۔ پس عنقریب خدااس کواجر عظیم عنایت فرمائے گا''۔

پھرانند تع ٹی نے ان دیہاتی لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ جوحضور کے ساتھ نہیں آئے تھے اور حضور نے ان کو ساتھ جلنے کا تھم دیا تھا'

﴿ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلِّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا ﴾ ''اے رسول عنقریب تم ہے وہ دیباتی جو جنگ میں شرکت ہے چیچے رہ گئے کہیں گے ہمارے مال اوراولا دنے ہم کونٹر کت ہے بازر کھا۔ پس آپ ہمارے واسطے مغفرت مانگئے''۔ پھراس کے بعد فرمایا ہے:

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّقُونَ إِنَا نُطَلَقُتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا نَرُوْنَا نَتَبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَرِّلُوا كَلَامَ اللهِ قُلْ لَنْ تَتَبعُوْنَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللهُ مِنْ قَبْلُ ﴾

'' عنقریب جنگ میں نہ جانے والے تم ہے کہیں گے۔ جب تم مال ننیمت کولو شنے جاؤ گے کہ ہم کومنع نہ کرو ہم بھی تہارے چیچے چلیں۔ بیلوگ جاہتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بدل ویں۔ کہدووتم ہرگز ہمارے ساتھ نہ چلو گے جیسا کہ خدا تعالیٰ پہلے ہی فر ماچکا ہے''۔

پھراس کے آگے خداوند تعالیٰ نے ایک سخت قوم پر جہاد کرنے کوفر مایا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ قوم فارس ہے۔اورز ہری کہتے ہیں۔ بیرقوم مسیلمہ کذاب اور بنوحنیفہ ہیں۔

### پھراللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قَلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عُلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وَعَدَكُمُ اللّٰهُ طَغَانِمَ كَثِيْرَةً بَأَخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰنِهِ وَكَفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ اللّٰهُ طَغَانِمَ كَثِيْرَةً بَأَخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَٰنِهِ وَكَفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمُ وَلِتَكُونَ الله لَيْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِدُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلْ شَهْمَ وَتَهْدِيرًا ﴾ الله بها وكان الله على كُلْ شَهْمَ وَيَهْدِيرًا ﴾

'' بیشک خدامومنوں سے راضی ہوا۔ جبکہ وہ تم سے درخت کے پنچ بیعت کرتے تھے۔ پس جان لی اس نے وہ بات جوان کے دلوں میں تھی۔ پھر ان پراس نے جین اور اطمینان نازل کیا اور جلد فتح لیحنی خیبر کی ان کو پہنچائی۔ اور اس فتح میں بہت سا مال نمنیمت کا جس کوتم لو گے۔ پس بیہ مال تم کوجلدی سے دیا۔ اور دشمنوں کی دست درازی کوتم سے دور رکھا۔ یعنی خیبر کے لوگوں کو کسی کی مدداور کمک نہ پہنچ سکی اور تا کہ بیہ فتح اور لوٹ ایک نشانی ہومومنوں کے واسطے اور خدا تم کو سید سے راستہ کی ہدایت فرمائے۔ اور دوسری فتح کا اور لوث کا خدانے تم سے وعدہ کیا ہے علاوہ فتح خیبر کے جس پر تہمیں اختیار نہیں یعنی تمہاری قدرت سے وہ فتو حات باہر ہیں بیشک خدانے ان کا اصاطہ کرر کھا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔''

به فتو حات فارس اورشام وغیره مما لک کی ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي كُفَّ آيْدِينَهُمْ عَنْكُمْ وَ آيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَطْفَرَكُمْ

عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدَى مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلُولًا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَ نِسَاءُ مُوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ اَنْ تَعْلَمُوهُمْ اَنْ تَطَنُوهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ تطنوهم فتصيبكم مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾

'' فداکی وہی ذات ہے جس نے مکہ کے میدان میں تم کومشرکوں پر غالب کرنے کے بعدان کی وست درازی کوان سے روکا اور ہے نہ اتمہارے اعمال کا وست درازی کوان سے روکا اور ہے نہ اتمہارے اعمال کا وکھنے والا۔ یہ مشرکین وہی لوگ جیں جنہوں نے فدا کے ساتھ کفر کیا اور تم کومجد حرام میں جانے سے روکا اور قربانی کواس کے مقام پر ذرخ نہ ہونے ویا۔ اوراگر مکہ میں مسلمان مر داور عور تمیں جو سترکی تعداد میں تھے نہ ہوتے اور تم ان کونہ جانے تھے کہ دو پوشیدہ مسلمان جیں اگر تم لڑتے تو وہ لوگ مارے جانے پھر تم کوان کے تاب سبب نے مہری کے اس کے سبب سے خم پہنچنا ہے سبب بے خبری کے '۔

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُومِنِينَ وَ الْزَمَهُمْ كَلِمَةَ النَّقُولِي وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَ اَهْلَهَا ﴾

'' جبکہ کا فروں نے اپنے دلول میں جاہلیت اور احمق پن کی غیرت بھررکھی تھی۔ پس خدانے اپنا چین اور آرام اپنے رسول اور مومنوں پر نازل کیا اور قائم رکھا خدانے مسلمانوں کو پر ہیز اور ادب کی بات براورمسلمان اس بات کے بڑے حقدار اور اہل ہیں''۔

ز ہری کہتے ہیں حدیبیہ کی صلح ہے بڑھ کراس ہے پہلے اسلام میں کوئی فتح نہیں ہوئی۔ کیونکہ جنگ موقوف ہوگئ تھی اور لوگ گفتگواور مباحثہ میں مشغول ہوئے تھے۔ پس جس میں کچھ بھی عقل کا حصہ تھا وہ اسلام قبول کرلیتا تھا۔

ز ہری کے اس قول کی دلیل ہے بات ہے کہ جب حضور حدیبہ بیں آئے ہیں تو آپ کے ساتھ چودہ سو آ دمی تھے جبیما کہ جابر نے بیان کیا ہے اور اس کے دوہی برس کے بعد جب آپ ننتج مکہ کے واسطے آئے ہیں تب آپ کے ساتھ دس ہزار آ دمی تھے۔

# حدیبیہ کی سلم کے بعدان غریب مسلمانوں کا حال جو کے معدان غریب مسلمانوں کا حال جو کے معدان غریب مسلمانوں کا حال جو کے معدان خریب مسلمانوں کے معدان خریب مسلمانوں کے معدان خریب کے معدان کے م

جب حضوراس صلح ہے فارغ ہوکر مدینہ میں رونق افروز ہوئے ابوبصیر بن اسید بن جاریہ جو مکہ میں قید تتھےحضور کی خدمت میں عاضر ہوئے اوراز ہر بن عبدعوف بن عبدالحرث بن زہرہ اوراغنس بن شریق بن عمرو ین و بہتقفی نے ان کی بابت حضور کو خط لکھا اور بنی عامر بن لوئ میں ہے ایک مخص کو بیہ خط و ہے کر ابو بصیر کے لا نے کے واسطے حضور کی خدمت میں روانہ کیا۔اور ایک اپنا غلام بھی اس کے ساتھ کیا بید دونو ل شخص از ہراور اخنس کا خط لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور نے ابوبصیر سے فر مایا کہ اے ابوبصیر ہم نے ان لوگول سے عہد کرلیا ہے جوتم کومعلوم ہے ہم اس کا خلاف نہیں کر سکتے اور خدا تمہارے اور تمہارے غریب ساتھیوں کے واسطےضر ورکشادگی پیدا کرنے والا ہےتم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ ابوبصیرنے کہایا رسول اللہ کیا آپ مجھ کومشر کین کی طرف واپس کرتے ہیں جومیرے دین ہے مجھ کو فتنہ میں ڈالتے ہیں۔حضور نے پھر فر مایا اے ابوبصیرتم حلے جاؤ۔ عنقریب خدا تنہارے واسطے کشادگی اور مخرج پیدا کرے گا۔ ابوبصیریہ س کران دونوں کے ساتھ مکہ کوروانہ ہوئے یہاں تک کہ جب مقام ذی الحلیفہ میں پہنچے ابوبصیرا یک دیوار کے سابیہ میں بیٹے گئے۔ مید دونوں مخص بھی بیٹے گئے۔ابوبصیر نے کہااے بھائی عامری پینکوارتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں کہا میں اس کو ذرا دیکے لوں اس نے کہا دیکے لوا ہوبصیر نے اس تکوار کومیان سے نکال کر دیکھااور پھرعا مری کوایک ایسا ہاتھ لگایا کہ سیدھا جہنم کو پہنچایا۔غلام بہ حالت و کھے کراہیا بھا گا کہ سیدھا حضور کی خدمت میں آیا حضور نے جو اس کوآئے ہوئے دیکھا تو فر مایا ضرور بیگھبرایا ہوا ہے فر مایا تجھ کوخرا بی ہو کیا ہوا غلام نے کہاتمہارے ساتھی نے میرے ساتھی کونل کر دیا اور اس وقت ابوبصیر بھی تکوار لگائے ہوئے حضور کی خدمت میں پنیچے اور عرض کیا یا رسول الله میں نے آپ کے عہد کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ کوالی قوم کے حوالہ کیا تھا جو ہرگز مجھ کومیرے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے میں نے اپنے دین کو بچالیا۔حضور نے فر مایا تو بڑالڑاک اورلڑائی کی آگ **کو بجڑ کانے والا** ہے۔ پھر فر مایا کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے۔ پھراس کے بعد ابوبصیر سمندر کے کنارہ پر مقام عیص میں جوذی مروہ کے یاس ہے جارہے بیراستہ قریش کے شام ہے آئے جانے کا تھا۔ جب ابوبصیر کے یہاں رہنے کی خبر مکہ میں اُن مسلمانوں کو بینچی جو قریش کے ہاتھوں میں مجبور اور گرفتار تھے۔ اور حضور کے اس عہد و پیان

ے جوقر لیش کے ساتھ ہوا تھا مجور اور نا امید ہو گئے تھے اب جوانہوں نے یہ خبرسی اور حضور کا یہ فرمان بھی سنا کہ آ پ نے ابدیصیر کے تن میں فرمایا کہ کاش اس کے ساتھ اور آ دمی ہوتے بیلوگ نکل کرا بوبصیر کے پاس پہنچنے شروع ہوئے یہاں تک کہ قریب ستر آ دمیوں کے ابوبصیر کے پاس جمع ہو گئے ۔ اور قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کو انہوں نے تنگ کر مارا جو آ دمی قریش کا ان کے ہاتھ لگتا فور آاس کو قل کر ڈ التے اور جو قافلہ ادھر سے گذر تا اس کولوٹ لیتے۔

جب قریش ان لوگوں سے بے حدمجبور ہوئے۔ تب انہوں نے حضور کورتم اور رشتہ داری کا واسطہ دلا کر کھا کہ ہم کوان لوگوں کی پچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ باشوق ان لوگوں کواپنے پاس بلا لیجئے تب حضور نے ان سب لوگوں کو بلا کرید بینہ میں رکھا۔

ابن آخق کہتے ہیں جب سہیل بن عمر وکو ابوبصیر کے عامری کوتل کرنے کی خبر پینچی اس نے کعبہ سے اپی پشت لگا کر کہافتم ہے خدا کی جب تک اس کا خون بہانہ دیا جائے گا ہیں اپنی پشت کعبہ سے نہ ہٹاؤں گا۔ ابوسفیان نے کہافتم ہے خدا کی بہتیری جہالت ہے اس کا خون بہانہ دیا جائے گا تین مرتبہ ابوسفیان نے یہی کہا۔

اور انہی ایام میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط نے حضور کی خدمت میں ہجرت کی۔ام کلثوم کے دونوں بھائی عمارہ اور دلید عقبہ کے جیئے حضور کی خدمت میں اپنی بہن کے لینے کے واسطے اس عہد کے سبب سے آئے گر حضور نے ام کلثوم کے بھیجنے سے صاف انکار کردیا۔

ابن این این میں ابن ابی ہبید ہ عبدالما لک بن مروان کےصوبہ نے عروہ بن زبیر کے پاس ایک خط بھیجااوراس میں اس آیت کی نسبت سوال کیا تھا:

﴿ يَا اَ يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلْ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلْ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ وَ فَإِنْ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِنَا أَنْفَتُوهُ وَلَا مُنْفَوْا وَلا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِنَا أَنْفَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرَ وَاسْئِلُوا مَا أَنْفَقُتُم وَلَيَسْئِلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُم ﴾

''اے ایمان والو! جب مسلمان عورتیں ہجرت کر کے تہبارے پاس آئیں تم ان کے ایمان کا امتحان کرو۔خداان کے ایمان کی حالت سے خوب داقف ہے۔پس آگرتم ان کو پکامسلمان جانو تو پھران کو کفاروں کی طرف واپس نہ کرونہ عورتیں کفاروں کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں نہ کفاران کے واسطے حلال ہیں ۔اور جو مہر کفاروں نے ان کو دیا ہے وہ تم ان کو دید داورتم پر پچھ گناہ نہیں کہ تم مہر دے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پڑٹر نہ رکھو جو پچھتم نے ان پرخرچ کیا مہر دے کران عورتوں سے شادی کرلواور کا فرعورت کوتم پڑٹر نہ رکھو جو پچھتم نے ان پرخرچ کیا ہواس

نے تمہارے درمیان میں کیا ہے اور خداعکم وحکمت والا ہے'۔

عروہ بن زبیر نے اس کو جواب لکھا کہ حضور نے حدیبہ میں قریش ہے اس بات پرسلے کی تھی۔ کہ جوخص قریش کا حضور کے پاس بلا اجازت اپنے ولی کی آئے گا حضور اس کو قریش کے پاس واپس کر دیں گے۔ گر جب عور تیں گا اسلام لا کر بجرت کر کے حضور کے پاس آئیں تو حضور نے ان کو واپس نہ کیا اور ان کا مہر دینا اس شرط ہے مقرر کیا کہ اگر مشرک ان عور توں کا مہر مسلمانوں کو دے دیں۔ جومسلمانوں کی بیویاں ہیں اور مشرکوں نے ان کو قید کر رکھا ہے تب مسلمان ان عور توں کا بھی مہر دے دیں گے جومسلمانوں کے پاس مسلمان مور آئی ہیں اور مشرکوں کے بیاس مسلمان

مردول کوحضور نے واپس کر دیا تھا مگرعورتوں کو واپس نہیں کیا اور بیصد یبیے کی سکے نہ ہوتی تو حضوران نو مسلم عورتوں کا مہر بھی نہ دیتے جیسے کہ اس سلح سے پہلے آنے والی عورتوں کا مہر آپ نے نہیں دیا۔ ابن ایخق کہتے ہیں میں نے امام زہر کی ہے اس آبیت کا مطلب دریا فت کیا:

﴿ وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزُواجِكُمْ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ فَهَبَتْ أَزُواجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَتُوا وَالَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

''اورا ہے مسلمانو! اگر تنہاری کچھ عورتیں مرتد ہوکر کفار کے پاس چلی گئیں۔اور مہران کا کفار سے تہارے ہاں چلی گئیں۔اور مہران کا کفار سے تہارے ہاتھ نہ آیا۔ پھرتم نے کفاروں کا مال لوٹا۔ پس اس مال میں سے ان لوگوں کوجن کی بیویاں مرتد ہوکر بھا گئی ہیں وہ رقم وے دوجوانہوں نے ان پرخرچ کی تھی۔اوراس خداسے تقویٰ کروجس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو''۔

ز ہری نے کہا اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر مسلمان کی بیوی کفاروں میں ہواور کفاروں کی کوئی عورت مسلمانوں کے پاس نہ ہوجس کے سبب ہے و و بدلہ لیس۔ پس خدا فرما تا ہے کہ اس مسلمان کو مال غنیمت میں سے و ورقم دے دی جائے جواس نے اپنی بیوی پر مہر وغیر و ہیں خرچ کی ہے۔

راوی کہتا ہے جب سے آیت نازل ہوئی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا جَأَءَ كُدُ الْمُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾

کوآ خرتک حضرت عمر نے اپنی بیوی قریبہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ کوطلاق وے دی پھراس عورت سے معاویہ بن الی سفیان نے شادی کی اور بید دنوں مردوعورت اس وقت مشرک بیتے اور کہ بیس رہتے ہتے۔ اورام کلثوم بنت جرول سے جو بی فزاعہ بیس سے عبیداللہ بن عمر کی مال تھی۔ ابوجہم بن حذیفہ بن غانم نے شادی کی بیدونوں بھی مشرک بنے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور حدیبیہ کے واقعہ کے بعد مدینہ میں آئے تو ایک فخص نے عرض کیا کہ یا رسول الند حضور نے تو بیا کہا ہیں نے سیمی رسول الند حضور نے تو بیا کیا ہیں نے یہ بھی کہا تھا۔ کہا تھا کہ ہم اس نے کہا بیتو آپ نے نہیں فر مایا تھا فر مایا بس بیاس کے موافق ہے جو جہر کیل نے جمحہ سے کہا ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں حدیبیہ واپس آ کر حضور مدینہ میں ذکر الجے اور پچے مہینہ محرم کارہے۔ پھرمحرم کے آخر دنوں میں حضور نے جہاد کا قصد فر مایا اور مدینہ میں نمیلہ بن عبداللہ لیش کو حاکم مقرر کر کے حضرت عالی بن ابی طالب می حدود کو صفیدنشان عمایت فر ماکر آئے روانہ کیا۔

# خيبر پر چضور کی کشکر کشی کا بیان

ابن ایخی کہتے ہیں کہ خیبر کے سفر ہیں حضور نے عامر بن اکوع سے جوسلمہ بن عمر و بن رکوع کے بچیا تھے۔فر مایا اور اکوع کا نام سنان تھا کہ اے اکوع کے بیٹے تم کوئی رجز لیعنی بہا دری کا شعر کہو۔

وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدُّفُنَا وَلَا صَلَّيْنَا إِنَّا إِذًا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وَإِنْ ارَادُوْا فِيْنَةً ابَيْنَا فَانْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَلَيْتِ الْاَقْدَامِ إِنْ لَاقَيْنَا وَلَيْتِ الْاَقْدَامِ إِنْ لَاقَيْنَا

قتم ہے خدا کی اگر خدا کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدّقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے بیٹک ہم پر جب کفاروں نے بعاوت کی یا فتنہ کا ہم سے اراوہ کیا۔ ہم نے انکار کیا۔ پس تو ہم پر اپنا سکون اور اطمینان تازل فر مایا۔ اور اگر ہمارا کفاروں سے مقابلہ ہوا تو ہم کو ٹابت قدم رکھ۔

حضور نے فر مایا خداتم پر رحمت کرے اور عمر بن خطاب نے کہایا رسول اللہ جنت ان کے واسطے واجب ہوگئے۔ راوی کہتا ہے پھر خیبر کی جنگ جس عام بن اکوع شہید ہوئے۔ اور ان کی شہا دت اس طرح ہوگی۔ کہ خود انہیں کی نکوار جنگ جی ان کے اس زور سے لگی کہ یہ خت زخمی ہو کر شہید ہوئے بعض مسلمانوں کو ان کی شہا وت بیل شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو اپنے بی ہتھیا رہے شہید ہوئے ہیں اور بیباں تک یہ گفتگو ہوگی کہ ان کے بیل شک ہوا۔ اور وہ کہنے گئے کہ یہ تو اپنی مشہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک یہ شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کی شہادت کی نسبت دریا فت کیا۔ حضور نے فر مایا بیشک یہ شہید ہیں۔ اور پھر حضور نے اور سب مسلمانوں نے ان کے جنازہ کی نماز پڑھی۔ ابی معتب بن عمر و کہتے ہیں جب حضور خیبر کے پاس پہنچ صحابے نے مایا اور جس بھی انہیں جی ان کے گئی ہیں۔

اور پھرآ ب نے بیدعا پڑھی:

"اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوَاتِ وَمَا اَظُلَلُنَ وَرَبَّ الْآرْضِ وَمَا اَقُلَلُنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَصُلَلُنَ رَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا اَذُرَيْنَ فَإِنَّا نَسْنَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ فِيْهَا وَنَعُودُ يَكَ مِنْ شَرِّ اَهْلِهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا"

''اے اللہ پروردگار آسانوں کے اور ان چیزوں کے جن پریہ سایہ آفکن ہیں۔ اور پروردگار اسیواللہ نے اور جن زمینوں کے اور جن کو انہوں نے اپنے اوپر جگہ دی ہے اور پروردگار شیطانوں کے اور جن چیزوں کو انہوں نے پریشان کیا۔ پس ہم تجھ سے خیریت اس کے اہل کی اور خیریت ان چیزوں کی جو اس کے اندر ہیں۔ ما تکتے ہیں اور پناہ ما تکتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں کے شرسے جواس کے اندر ہیں۔ ما تکتے ہیں اور پناہ ما تکتے ہیں تجھ سے اس کے شرسے اور ان چیزوں

پھر فر مایااب بہم اللہ کہ کے آگے بڑھو۔ راوی کہتا ہے حضور جس شہر جیں جاتے تھے یہی وعا پڑھتے تھے۔
انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور جس قوم پرلشکر شی کرتے بینے سے کے وقت ان پر حملہ فر ماتے سے ۔ ای طرح اب جونیبر پرلشکر کشی کی تو رات کے وقت وہاں پہنچے رات حضور نے آ رام کے ساتھ بسر کی اور صبح ہوتے ہی حملہ فر مایا۔ جس وقت نیبر کے بینچ دیکھا کہ کاروباری لوگ اپ اہل وغیر وسا مان زراعت کو لے کر باہر آ رہے ہیں اور حضور کے لشکر کو دیکھے کروہ کہنے گئے کہ شم ہے خدا کی محمد ناتی تی اور حضور کے کر آگئے۔ اور پھر مایا۔

اَللَّهُ اَكْبَرُ وَضُوبَتْ خَيْبُرُ إِنَّا إِذَا اَنُزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ. "الله بهت يرا بِ خيبر خراب موا بيتك مم جب كسى قوم كے ميدان ميں نازل موے پس

اللہ بہت پڑا ہے بہر کراب ہوا بیٹلہ ہم بہب کی تو سے میدان یں بار ل ہوتے پال منذرین کا دن برا ہوا اور منذرین وہ لوگ ہیں جن کوعذاب اللہ سے ڈرایا گیا ہے لین کفار'۔
ابن ایخی کہتے ہیں حضود مدنیہ ہے چل کرعمر ہیں آئے یہاں آپ کے واسطے سجد تیار کی ٹی پھر آپ مقام صہبا ہیں آئے پھرا یک میدان ہیں جس کورجیج کہتے ہیں رونق افروز ہوئے۔ اور یہاں اتر نے کی بیدوجیتی کہ غطفان نے خیبر والوں کی مدد کا ارادہ کیا تھا اور اپنے شہر سے اہل خیبر کی اعانت کے واسطے حضور کے مقابل میں جلے ہتے گر پھران کواپنے گھروں کی طرف سے کچھ کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل میں جلے ہتے گر پھران کواپنے گھروں کی طرف سے کچھ کھٹکا معلوم ہوا۔ تب وہ حضور کو خیبر والوں کے مقابل چھوڑ کر اپنے گھروں کوالے گئے۔ اور حضور نے خیبر کے قلعوں کوایک ایک کر کے فتح کرنا شروع کیا۔ چھوڑ کر اپنے گھروں کوالے والے جو قلعہ فتح کیا اس کا نام حصن ناعم تھا۔ اس قلعہ کے پاس محمود بن مسلمہ شہید ہوئے کس نے والے یہ ان کے سر پر چکی کا یا ہ ڈال دیا تھا۔

پھر حضور نے بنی افی الحقیق کے قلعہ حصن القموص کو فتح کیا۔ اور اس قلعہ سے بہت سے قیدی آ ب کے ہاتھ آ کے جن میں ام المومنین حضرت صفیہ بھی تحقیں۔ اور پہلے یہ کنانہ بن رابع بن الی الحقیق کے بیس تحقیں۔ اور ان کی دو چھاڑا دبینیں بھی ان کے پاس تحقیل حضور نے ان کوا ہے واسطے پسند فر مایا۔

د حید بن خلیفہ کلبی نے صفیہ کوحضور سے مانگا گر جب حضور نے صفیہ کوا پنے واسطے پہند کر لیا۔ تب د حیہ کو ان کی چپازاو دونوں بہنیں عن بیت کر دیں اور باتی سب قید بول کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اورمسلمانوں نے گھر بلوگدھوں کے گوشت پکائے حضور نے ان کے کھانے سے ممانعت کر دی۔ چنا نچپلوگوں نے بنڈیوں کوفور آ اوئدھا دیا۔

کھول کہتے ہیں حضور نے اس وفت جار ہاتوں ہے منع فر مایا تھا ایک تو یہ کہ جوعورت قید یوں ہیں ہے حامد ہواس کے پاس نہ جا کمیں دوسرے گھریلو گدھے کا "وشت نہ کھا 'میں۔ تمیسرے سی درندہ کا گوشت نہ کھا کمیں چو تھے مال نمیمت کے تقسیم ہوئے ہے پہلے اس کوفر وخت نہ کریں۔

جابر ہے روایت ہے ادر جابر خیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے کہ جب خیبر میں حضور نے گدھوں کے سموشت کھانے ہے منع فر مایا گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی۔

حنش صنعائی کہتے ہیں ہم رویفع بن تا بت انصاری کے ساتھ ملک مغرب کی فتوہ ت میں شریک تھے پس ایک شہر ہم نے جربہ نام فتح کیا اور رویفع بن تا بت انصار کی خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور کہا اے لوگو! میں تم ہے وہی بات کہتا ہوں جو میں نے خاص حضور ہے تی ہے۔ اور خیبر کی جنگ میں حضور نے ہم سے فرمائی مضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے اور فر مایا کی سے مسلمان کو یہ بات جا ئز نہیں ہے کہ اپنا پائی غیر کی کھیتی کو پرائے کھی حضور خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے آئی ہو صحبت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جا تز ہے کہ بغیر استمراکے لونڈی کو تصرف میں مائے اور نہ مسلمان کو یہ بات جا تز ہے کہ مال غیمت کے تقسیم ہوئے ہے پہلے اپ اس کو فروخت کرے اور نہ مسلمان کے واسطے یہ بات جا تز ہے کہ مال غیمت کے تقور کے گفتیم سے پہلے اپ کام میں لائے اور ان مسلمان کے واسطے یہ بات جا تز ہے کہ مال غیمت کے تھوڑ کے گفتیم سے پہلے اپ کام میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال غیمت میں واپس کردے ایس نہ کرے کہ اس کو بیکا رکرے واپس کردے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال غیمت سے کیٹرے گونت ہے ہیں ہوا ہے تو پہر میں لائے اور اگر کی ضرورت سے اس پر سوار بھی ہوا ہے تو پھر اس کو مال غیمت سے کیٹرے گونت ہے ہیں جا ہے کہ مال غیمت سے کیٹرے گونت ہے ہیں جا ہے کہ مال غیمت سے کیٹرے گونت ہے ہیں کہا ہے کہ مال غیمت کے گیڑے گونت کرے واپس کردے اور نہ مسلمان کو یہ چا ہے کہ مال غیمت سے کیٹرے گونت ہے ہے کہا کہا ور کھر برانا کر کے اس کو واپس کرے ۔

عبادہ بن صامت کہتے ہیں ہم وحضور نے خیبر کی جنگ میں منع فر مایا کہ ہم کیے سونے کو پکے سونے اور پکی جا ندی کو پکی سونے اور پکی جا ندی کو پکی سونے اور کی جا ندی کو پکی جا ندی کو پکی سونے اور کی سونے کو بکی جا ندی کو پکی سونے اور کی سونے کو بکی جا ندی کو بکی سونے اور کی سونے کو بکی جا ندی کے ساتھ خرید وقر وخت کریں۔

ابن انحق کہتے ہیں پھر حضور نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اور اسلم کے قبیلہ بن سہم کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول القدیم بہت مشقت میں پڑے ہوئے میں اور ہمارے پاس کچھ خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول القدیم بہت مشقت میں پڑے ہوئے وہ بی اور ہمارے پاس کچھ نے قاجوان کو دیتے تب حضور نے وعا کی کدا ہے خدا تو خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہا ورمیر ہے پاس پچھ نیمیں ہے جو میں ان کو دول بہل تو اپنے فضل و خوب جانتا ہے۔ جوان لوگوں کی حالت ہا ورمیر ہے پاس پچھ نیمیں ہے جو میں ان کو دول بہل تو اپنے فضل و کرم سے سب سے بڑا قلعہ ان کے ہاتھوں فتح کرا دے تا کہ بیاس کے مال فلیمیت سے فنی ہوجا کیں چنا نچہ القد تنی گیا ہے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں پرصعب بن معاذ کا قلعہ جو خیبر کے کل قلعوں سے زیادہ پرانہ مال واسباب تھا اور غلہ وغیرہ سامان بھی اس میں بکٹر ت تھا فتح کرایا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتح کرتے ہوئے وقع اور سلالم آخری دوقلعوں پر پہنچےان کا آپ نے پچھے او پردس را تیں محاصرہ رکھا۔ابن ہشام کہتے ہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا شعار یامنصورامت امت تھا۔

جاہر بن عبدالقد کہتے ہیں ای جنگ ہی مرحب یہودی سامان جنگ ہے آ راستہ تھیار لگائے ہوئے اپنے قلعہ سے نکل کرمیدان ہیں آ یا اور اپنی تعریف کے اشعار پڑھنے لگا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا۔ اس کے مقابلے کون جو انمر دجا تا ہے محمہ بن مسلمہ نے عرض کیا حضور مجھ کوا جازت دیجئے ۔ کل میر ابھائی شہید ہوا ہے آج میں اس کا قصاص لیتا ہوں حضور نے فرمایا بہتر ہے جاؤ خدا تمہاری مدد واعانت فرمائے ۔ محمہ بن مسلمہ اس کا فرکہ مقابل گئے میدان ہیں ایک ورخت تھا پہلے تو دونوں جوانوں نے اس کی آٹ میں ہوکر ایک نے دوسر سے پر وار کئے۔ اور سیاہ گری کے ہنر دکھلا سے پھر آخر رو ہر ومقابلہ ہوا۔ یہودی نے محمہ بن مسلمہ پرتلوار ماری ۔ محمہ نے سیر سے پناہ کی تکوار سیر کو کا ہے کہ اس میں پھنس گئی۔ ہم چند یہودی نے دور کیا۔ گرتلوار نائلی ۔ محمہ بن مسلمہ نے الی ضرب لگائی کہ یہودی نے جہنم تک کہیں دم نہ لیا ہراہ راست اس میں داخل ہوگیا۔

ابن آئن کا بیان ہے کہ مرحب یہودی کے بعد اس کا بھائی یا سرمیدان میں آیا اور پکارنے نگا کہ میرا کون مقابل ہے زبیر بن عوام قرشی حضور کے پھوپھی زاد بھائی اس کے مقابل ہو سے ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی نے کہایا رسول اللہ میر ابیٹا مارا جائے گا۔حضور نے فر مایا انشاء اللہ نقی کی تمہارا بیٹا مارے گا چنا نچہ ایسا ہی ہوا کہ زبیر یا سرکے مقابل ہوئے اور اس کودم لینے کی فرصت نہ دی فور آئی دوز نے کو بھیج دیا۔

عمرو بن اکوع ہے روایت ہے کہ حضور نے خیبر کے ایک قلعہ کی طرف ابو بکر صدیق کوسفیدنٹ ن عنایت کر کے روانہ کیا ابو بکر نے بڑی کوشش کی اور بہت لڑے گر قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر واپس آگئے پھر حضور نے اس قلعہ کی طرف بہی نشان وے کر عمر بن خطاب کوروانہ کیا انہوں نے نے بھی بڑی محنت اور جانفشانی کی محرآخر ناکا میاب ہو کر واپس چلے آئے تب حضور نے فر مایا کل صبح کو بیں ایسے شخص کو جھنڈ اووں گا جو خدا ورسول کو

دوست رکھتا ہے اور اس کے ہاتھ پر ضدا قلعہ کو فتح کرے گا اور وہ فتص جہاوے بھا گئے والانہیں ہے سلمہ کہتے ہیں چرحضور نے حضرت علی شیدور کو بلا یا اور حضرت علی کی آئے تھیں دکھتی تھیں۔ پس حضور نے اپنا لعاب مبارک ان کی آئے تھوں پر لگا یا اور نشان ان کے ہاتھ بیں دے کر فر مایا کہ ضدا کی برکت کے ساتھ قلعہ پر جملہ کرو۔ خدا تمہمارے ہاتھ پر اس کو فتح کر سے گا۔ پس حضرت علی دوڑتے ہوئے نشان لے کر اس قلعہ کے پنچے اور نشان کو پتھروں کے نتی میں کھڑا کر دیا۔ سلمہ کہتے ہیں۔ بیں بھی حضرت علی کے پیچھے پیچھے چلا آر ہا تھا۔ پس بیس نے دیکھا کہ ان ہودی قلعہ کے اور بیا آرہا تھا۔ پس بیس نے دیکھا کہ ایک میہودی قلعہ کے اور آیا اور اس نے بوچھا تم کون ہو حضرت علی نے فرمایا بیس علی بن ابی طالب ہو اس کے ہاتھ ہیں بیس جوں۔ میہودی نے کہ فتم ہے اس کتاب کی جومول پر ناز ل ہوئی بیٹک تم غالب ہوگے۔ سلمہ کہتے ہیں پس حضرت علی کے ہاتھ پر ضدائے اس قلعہ کو فتح کر دیا۔

ابورافع حضور کے آزاد غلام سے روایت ہے کہتے ہیں جب حضور نے حضرت علی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے بھیجا ہے میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب حضرت علی قلعہ کے پاس پہنچے مقابلہ اور مقاتلہ شروع ہوا۔
ایک بہودی نے جو حضرت علی پروار کیا آپ کے ہاتھ سے بپرنکل کر دور جاپڑی حضرت علی نے قلعہ کے درواز ہ کا کواڑ جو قریب تھا اٹھا لیا اور اسی سے کفاروں کے حربے شل ڈہال کے روکتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ جب جنگ سے فارغ ہوگئے اور قلعہ فتح ہوگیا۔اس کواڑکو آپ نے بھینک دیا ابورافع کہتے ہیں وہ کواڑا تنا برا بھاری تھا کہ ہم آٹھ آ دمیوں نے اس کو پلٹمنا جا ہا مگرنہ پلٹ سکے۔

ابوالیسر کعب بن عمروے روایت ہے کہتے جیں ہم خیبر کی جنگ بیل حضور کے ساتھ متھ اور ہم نے ایک قلعہ کا محاصر ہ کررکھا تھا۔ شام کو ہم نے دیکھا کہ بکر یوں کا ایک ریوڑ قلعہ بیل جارہا ہے۔حضور نے فر ما یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہم کوان بکر یوں کا گوشت گھلائے۔ ابوالیسر کہتے جیں بیس نے عرض کیا یا رسول اللہ بیل جاتا ہوں فرما یا جاو بیل بکر یوں کی طرف دوڑ ا۔حضور نے جب جھے کو دوڑ تے ہوئے دیکھا فر ما یا اے خدا ہم کواس کے ساتھ نفع پہنچا۔ ابوالیسر کہتے جیں آ گے کی بکریاں تو قلعہ کے اندر پہنچ گئی تھیں۔ پچھلی بکریوں بیس سے بیس نے دو بحر یاں پورٹ کی بیل اوران کو بغل میں دیا کر بھاگا اور حضور کے آ گے لاکران کو چھوڑ دیا۔ پھر لوگوں نے ان کو ذیح کر یاں بورکھایا۔

رادی کہتا ہے ابوالیسر کا سب صحابہ کے بعد انتقال ہوا ہے اور جب یہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور کہتے تھے اے لوگومیری عمر کے ساتھ نفع حاصل کرو۔ کیونکہ سب سحابہ کے پیچھے رہ گیا ہول۔
ابن آخق کہتے ہیں جب حضور نے بن الی انحقیق کا قلعہ حموص فتح کرلیا۔ اور بلال حضرت صفیہ بنت جی بن اخطب کواور ایک اور عورت کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے تو راستہ میں یہود کے مقتولوں پر سے ان کا

گذر ہوا۔ پس اس عورت نے جواب مقتولوں کو دیکھا جینی مارکر رونے گئی اور اپنے منہ پرخوب اس نے طمانے مارکور ہوا۔ پس اس شیطانہ کو میرے پاس سے طمانے مارکور ہونے اور معزمت مغید کواپنے پس پشت بیٹھنے کا حکم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے وور لے جاؤ۔ اور حضرت صغید کواپنے بس پشت بیٹھنے کا حکم دیا اور اپنی چاران کواڑ ہادی جس سے مسلمانوں نے جان لیا کہ حضور نے ان کواپنے واسطے مخصوص فر مالیا ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت صغید کنا نہ بن رہتے بین ابی الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے بیخواب الحقیق کے پاس تھیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کویا ایک چا ندمیری کو دھی آیا ہے پھر انہوں نے بیخواب اپنے خاوند کنا نہ سے بیان کیا کنا نہ نے کہا اس کی تعبیر اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے کہ تو تجاز کے باوشاہ محمد کیا سے خاوند کنا نہ ایک طمانچہ ان کے اس ذور سے مارا کہ ان کی آ کھی کو تحت صدمہ پہنچا اور اس کا باس جانا چا بتی ہا ور پھر کنا نہ ایک طمانچہ ان کے اس ذور سے مارا کہ ان کی آ کھی کو تحت صدمہ پہنچا اور اس کا سب دریا فت فر مایا۔ تب انہوں نے اپنے خواب کا سارا واقعہ عرض کیا۔

# خيبر كابا قي واقعه

کنانہ بن رہ جھ حضور کی خدمت ہیں گرفتار کر کے لایا گیا اوراس کے پاس بی نضیر کا خزانہ تھ حضور نے اس سے خزانہ کا مقام دریافت کیا اس نے صاف انکار کیا پھرایک یہودی نے آ کر بیان کیا کہ ہیں نے اس کو فلاں جگدا کثر آتے جاتے ویکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور وہاں خزانہ ہے ۔حضور نے کنانہ سے فرمایا کدا گراس جگہ سے خزانہ لگیا تو ہم بھے تی کر دیں گے۔اس نے ہما بہتر ہے پھر حضور نے اس مقام کو کھدوایا تو وہاں سے پھے خزانہ نکلا باقی خزانہ کو پھر کنانہ سے دریافت کیا اس نے بتانے سے باسکل انکار کیا تب حضور نے زبیر بن عوام کو حکم فرمایا کہ اس کو تکلیف و سے کر پوچھو چنانچے زبیر نے ہم چند تکلیف و سے کر بھی اس سے دریا فت کیا گراس نے نہ بتا ہے۔ تب حضور نے کنانہ کو جھر بن مسلمہ کے سپر دکیا تا کہ اپنے بھائی محمود بن مسلمہ کے عوض میں اس کو تک کر دن مار دی۔

راوی کہتا ہے حضور نے نیبر کے آخری قلعوں وطبیح اور سلالم کا محاصر ہ رکھا۔ جب ان قلعوں کے لوگوں کو اپنی ہلا کت کا یقین ہوگیا۔ تب انہوں نے حضور کو بیغام بھیجا کہ ہم یبال سے جلے جاتے ہیں۔ آپ ہماری جال بخشی کریں حضور نے اس بات کومنظور کرلیا۔

اور خیبر کائن م مال واسباب حضور کے ہاتھ آیا سواان دوقلعوں کے جب بی خبر فدک کے لوگوں کو پیجی انہوں نے بھی حضور کو بہی پیغام بھیجا کہ ہم تمام ، ان اپنا جھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ہماری جاں بخشی ہو جائے۔ حضور نے اس بات کومنظور کرلیا اور حضور کی طرف سے اس گفتگو کے کرنے والے محیصہ بن مسعود حارثی تھے۔ راوی کہتا ہے جب خیبر والوں کو خاص اقر ار کے ساتھ جان ہے امن ملا۔ تب انہوں نے حضور کو بیغا م
بھیجا کہ حضور ہم کو ہمارے باغول اور کھیتی باڑی پر برقر ارر کھیں۔ ہم نصف پیدا وار حضور کو خراج میں دیا کریں
گے اور نصف اپنی محنت کا حق سمجھ کرلے لیں گے۔ اور ہم کو اس کام کی بہت واقفیت ہے۔ اور زمین کو ورست
کرنے اور قابل زراعت بنانے میں ہم بڑے تجر بہ کار میں حضور نے اس بات کو منظور کر لیا اور یہ شرطان سے
کرلی کہ جس وقت ہم چاہیں گے تم کو یبال سے نکال دیں گے۔ بہی اقر ارفدک کے لوگوں سے بھی ہوا۔
راوی کہتا ہے خیبر تو کل مسلمانوں کے حصہ میں تھا اور فدک کو حضور نے خاص اپنے اخراجات کے
واسطے رکھی تھا۔ کیونکہ فدک بغیر مسممانوں کی فشکر شی کے فتح ہوا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضور فتو حات سے فارغ ہوئے زینب حرث کی بینی اور سلام بن مشکم یہودی کی جنہوں نے ایک بکری کا گوشت بھون کر حضور کی خدمت میں بھیجا اور لوگوں سے دریا فت کی کہ حضور کو کونس گوشت پیند ہے۔ لوگوں نے کہ دست کا پس اس نے دست میں بہت سا اور باقی گوشت میں بھی خوب زہر ملا کو حضور کے سامنے ماکرر کھ دیا۔ اور حضور نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی۔ اور اس کو چبایا گر ڈھلا فہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور جشور نے اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر منہ میں رکھی۔ اور اس کو چبایا گر ڈھلا فہیں بلکہ اس کو تھوک دیا۔ اور بشرین براء بن معرور بھی حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی چبا کر نگل کی اور حضور نے فر ماٹا ہیہ بٹری مجھ سے کہتی ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ پھر حضور نے اس عورت کو بلا کر دریا فت کیا اس نے اقرار کیا کہ بال میں نے زہر ملایا ہے حضور نے فر مایا تو نے بہکام کیوں کیا عورت نے کہا اس واسطے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم بو دشاہ بوتو میں تم کو زہر اس واسطے کہ میری تو م کی جو حالت تم نے کی وہ تم جانتے ہو۔ میں نے بیسو چا کہ اگر تم بو دشاہ بوتو میں تم کو زہر وہ اس فر برکی خبر ہو جائے گی۔

راوی کہتا ہے حضور نے اس عورت سے درگذر کی اور بشرین براء نے اس ایک نوالہ کے کھانے سے انتقال کیا۔ راوی کہتا ہے جب حضور کو مرض و فات ہوا۔ اور بشرین براء کی بہن آپ کی مزاج پری کوآ کمیں تو آپ نے فرہ یا اے بشر کی بہن میرض جو مجھ کو ہے جیں اس میں اپنی رگوں کو ای نوالہ کے اثر سے منقطع دیکھتا ہوں جو جی نے تی بھتا ہوں جو جی نے میں اس میں اپنی رگوں کو ای نوالہ کے اثر سے منقطع دیکھتا ہوں جو جی نے تی بر میں تمہارے بھائی بشرین براء کے ساتھ کھایا تھ۔

راوی کہتا ہے اس سبب ہے مسلمان حضور مل تیز میں باوجو د نبوت کی بزرگ کے شہادت کی فضیدت بھی و کیھتے ہیں۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب حضور خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس ہوئے ۔ تو راستہ ہیں آپ نے چند را تیس دادی القری کےلوگوں کامحاصر ہ کیاادر پھروہاں ہے مدینہ کوواپس تشریف لائے۔

ابو ہرریہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے ساتھ خیبر سے فارغ ہوکر وادی القریٰ میں آئے تو قریب غروب

آئی ہے ہم نے وہاں قیام کیا۔ اور حضور کا ایک غلام تھ جور فاعہ بن زید خزاعی ٹم انضی نے حضور کی نذر کیا تھا ہے غلام حضور کا کہ وااٹھ کرر کھار ہا تھا کہ ایک تیم ہمیں ہے اس غلام کوآ لگا اور معلوم نہ ہوا۔ کہ کس نے مارا ہے غلام ہے جورہ تیم کے معدمہ ہے مراہبے غلام ہوئی کر جب جورہ تیم کے مسلمہ ہے جا سے کلام کوئی کر فراہ یہ ترنہیں۔ ہم ہا اس فلام کوئی کر فراہ یہ ترنہیں۔ ہم ہا اس فلام کوئی کہ فراہ یہ تاریک شمد آگ میں جل رہا ہے اور ہی شمداس نا م نے فیم ہے اس فلام کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس کا شمد آگ میں جل رہا ہے اور ہی شمالہ اس نا م نے فیم کی مال غیمت میں ہے جرایا تھا حضور کی ہے بات من کرا کے شخص آیا۔ اور اس نے عرض کی یا یا رسول القد جو تیوں کے دو تیم تو میں نے بھی مال غیمت میں ہے سے نے تھے فر مایا۔ ان کے برابر بچھ کودوز خ

عبدالقد بن مفضل مزنی کہتے ہیں نیبر کے مال غنیمت میں سے ایک کیا جس میں چربی بھری ہوئی تھی سے کر میں انسینے ڈیرے میں آر ہاتھا۔ کہ مال غنیمت کے محافظ نے جھے دیکھ لیا۔ اور آ کروہ کیا جھے سے چھینے لگا۔ میں نے کہافتم ہے خدا کی یہ کیا میں تجھ کو نہ دول گا اس نے کہا تو اس کو چھوڑ دے جب مال مسلمانوں میں تقسیم ہوجائے گا جب لے نیجو اسی اثناء میں حضور تشریف لائے اور بنس کرفر مایا کہ اس کو لے جائے دوعبدالقد کہتے ہیں۔ میں اس کوائے ڈیرے میں لایا اور میرے سب ساتھیوں نے اس کو کھایا۔

ابن ایحق کہتے ہیں۔ خیبر میں یا آتے ہوئے راستہ میں حضور نے صفیہ کے ساتھ شردی فرمائی اورام سلیم انس کی ماں نے صفیہ کو دلبن بنا یا اور رات کو حضور ان کے ساتھ ایک خیمہ میں رہے اور ابوا یوب انصاری کموار ئے ہوئے رات بھر حضور کے خیمہ کے گرد پہرا دیا کرتے۔ جب صبح کو حضور نے ان کو دیکھا۔ تو فرمایا اے ابوا یوب تے کس واسطے تکلیف کی۔ ابوا یوب نے عرض کیا یا رسول القد مجھ کواس عورت سے حضور کے حق میں خوف تھا۔ کیونکہ اس عورت کا باب اور خاوند اور ساری تو مرفق ہوئی ہوئی ہے اور ہے ورت نومسلم ہے اس سبب سے مجھ کواس کی طرف سے اند بیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دیا فرمائی کے طرف کے اند بیشہ تھا۔ حضور نے ابوا یوب کے حق میں دیا فرمائی کے ادا ہے خدا جیے ابوا یوب نے رات بھر میری حفاظت کی ہے تو اس کی ہمیشہ دخا ظت فرمائی رکھ۔

جب حضور نیبر ہے واپس ہوئے تو راستہ جس ایک رات حضور نے فرہ یا آج رات کوکون ایس شخص ہے جو بہ ری حف ظعت کرے اور آ فررات کا وقت تھا۔ فرہ یا شہر ہم سوجا کیں اس واسطے سے کے وقت جگانے کے واسطے ایک آ دی ضرور ورچا ہے۔ بدال نے عرض کیا یا رسول القدیم ہوجا گول گا۔ پس حضور اور سب لوگ سور ہے۔ اور بالی کا فران کی خرف مند کر کے سے کے انتظار میں اپنی کا تھی سے سب را انگا کر جیھے گئے۔ اور نیندان پر غالب ہوگئی۔ پھرسورٹی کی حرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سب را انگا کر جیھے گئے۔ اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی جرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سے بہے حضور ج گے اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی جرارت سے سب لوگوں کی آ کھی کھی ۔ اور سب سے بہے حضور ج گے اور بالی سے فرہ یا ۔ کہ بید قرنے کی تا ہے و

سلایا ای نے مجھ کو بھی سلا دیا حضور نے فرمایا تو بچ کہتا ہے پھر حضور نے اپنے اونٹ کو تھوڑی دور لے جاکر بھایا۔اورو ہیں وضوکیا اور سب لوگول نے بھی وضوکیا پھر بلال نے تکبیر کہی اور حضور نے لوگول کو نماز پڑ ہائی اور اس کے بعد فرمایا۔کہ جب تم نماز کو بھول جاؤ۔ تو پھر جس وقت یا دا ہے اسی وفت اس کو پڑھاو۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ فرما تا ہے۔اقیم المصلو قالیہ ٹیوٹی۔

ابن آخق کہتے ہیں خیبر کو فئچ کر کے حضور نے وہاں کی مرغیاں وغیرہ ابن لقیم عبسی کوعنا یت فر مائی تھیں اور خیبر کا غز و ہ ماہ صفر میں ہوا تھا۔

خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کی عورتیں بھی شریک تھیں ۔اورحضور نے مال غنیمت میں ہےان کو بھی بچھ دیا تھا۔گرمردوں کے ساتھ ان کا حصہ نہیں لگایا تھا۔

بن غفار میں ہے ایک عورت کا بیان ہے کہ جب حضور نے خیبر کا قصد کیا میں چند عورتوں کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول القد ہم عورتیں چا ہی ہیں۔ کہ حضور کے ساتھ جہاد میں ہم بھی چلیں۔ ہم زخیوں کی تیار داری کریں گی۔ اور جہاں تک ہم ہے ہوگا۔ مسلمانوں کو ید د پہنچا کر اواب کی مستق ہوں گی حضور نے نم ایا چلو خدا تمہارے ارادہ میں برکت دے چنا نچہ ہم حضور کے ساتھ روانہ ہو کی اور حضور نے جھے کو اپنے اور جب صبح کو حضور مزل پر اثر ہے اور میں بھی اونٹ پر سے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے پیچھے بٹھا لیا اور جب صبح کو حضور مزل پر اثر ہے اور میں بھی اونٹ پر سے اثری تو اس کی کاشی اور اپنے گرے پر میں نے خون کا نشان دیکھا بھے کو بہت شرم آئی اور بیہ جھے کو پہلا چیف آیا تھا۔ جب حضور نے اس خون کے نشان کو دیکھا تو بھے سے فر مایا شاید بھی کو خون آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ جب خور فرایا تو اپنے کپڑے دھور وال اور پھر سوار ہو جا ۔ کہتی ہیں جب خور فرایا تو اپنے باتھ سے میرے گلے میں با ندھا ہے میں اس کو بھی جدانہیں کرتی ۔ راوی کہتا ہے یہ ہار آخر حضور نے اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں رہا اور پھر اس کی وصیت کے موافق اس کے ساتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ سے حضور نے اپنے ہاتھ دفن کیا گیا اور ہمیشہ سے عورت جیش سے پاک ہونے کے واسطے پانی میں نمک ملاتی تھیں اور وصیت کی تھی کہ میری لاش کو بھی نمک کیا تی سے خسل دیا۔

# ان مسلمانوں کے نام جو خیبر کے جہاد میں شہید ہوئے 💨

بنی امیہ کے حلیفوں میں ہے رہیعہ بن پنجر و بن ککنیے بن عام بن غنم بن دودان بن اسداور ثقف بن عمر واورر فاعہ بن مسروح ۔ اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے عبدالقد بن مہیب بن اہیب بن تحیم بن غمر ہ بیاصل میں بنی سعد بن لیٹ سے تھے تکر بنی اسد میں اس سبب سے شار ہور ہے کہ ان کے حلیف اور ان کے بھانجے تنھے۔

اورانصار میں ہے بیلوگ شہید ہوئے بی سلمہ ہے بشر بن براء بن معرور حضور کے ساتھ زہر کی بوٹی کو کھا کرشہید ہوئے اورنضیل بن نعمان۔

اور بنی زریق میں ہے مسعود بن سعد بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق \_

ادراوس کی شاخ بنی عبدالاشبل ہے محمود بن مسلمیہ بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن حرث ہیے بنی حارثہ میں ہےان کے حلیف تھے۔

اور بن عمرو بن عوف ہے ابوضیاح بن ثابت بن نعمان بن امیہ بن امرکی القیس بن نقلبہ بن عمرو بن عوف اور حرث بن حاطب اور عروہ بن مرہ بن بمراقہ اور اوس بن فا کدہ اور انیف بن حبیب اور ثابت بن اثلہ اور طلحہ۔ اور بنی غفار سے عمارہ بن عقبہ تیر سے شہید ہوئے۔

اور بنی اسلم ہے عامر بن اکوع اور اسود را عی جن کا نام اسلم تھا بیز جبر ہی کے رہنے والے تنصاور خیبر ہی کی جنگ میں شہید ہوئے۔

ز ہری نے شہداء خیبر میں ان لوگوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ بنی زہرہ میں سے مسعود بن رہید جو بنی قارہ میں سے ان کے حلیف تنے اور بن عمرو بن عوف ہے اوس بن قیادہ شہید ہوئے۔

## اسودراعی کے اسلام اورشہادت کا واقعہ

ابن آخی کہتے ہیں جب حضور خیبر کے کسی قلعہ کا محاصرہ کئے ہوئے تھے اسود را گی بکریاں لئے ہوئے حضور کے پاس آیا۔ اور بیدایک یہودی کی بکریاں جروانے پر نوکر تھا۔ اور اس نے حضور سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ بھے کومسلمان سیجئے ۔ حضور نے اس کومسلمان کیا اور حضور کسی حصلمان کرتے تھے۔ اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ بیل ان بکر یوں کو کیا کہ بیدادنی آدی ہے یا اعلیٰ سب کومسلمان کرتے تھے۔ اسود نے عرض کیا یا رسول اللہ بیل ان بکر یوں کو کیا کہ بیا ان کو مار کر بکا دے بیا ہے مالک کے پاس چی جا تیں گی۔ اسود نے ایک تھی کئر لے کر بکر یوں کر مایا ان کو مار کر بکا دے بیا ہے مالک کے پاس چی جا تیں گی۔ اسود نے ایک تھی ہوا کی گئیں۔ پھر اسود ای قلعہ پر مسلمانوں کے بیا ماتھ جہا دہیں شریک ہوا۔ اور ایک پھر قلعہ پر سے ایسا اسود کے سر پر لگا کہ اس کے صدمہ سے شہید ہوگیا۔ لوگ ساتھ جہا دہیں شریک ہوا۔ اور ایک پھر قلعہ پر سے ایسا اسود کے سر پر لگا کہ اس کے صدمہ سے شہید ہوگیا۔ لوگ اس کی لاش پر آئے اور پھر آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کیوں اور پھر آپ نے اس کی طرف سے منہ کیوں کی دیسے منہ کیوں کے اس کی طرف سے منہ کیوں کا دیسے منہ کیوں کی دیسے میں کی دیسے منہ کیوں کی دیا۔ اس کی طرف سے منہ کیوں کیا۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور نے اس کی طرف سے منہ کیوں

www.ahlehaq.org

ی ہے۔ راوی کہتا ہے۔ حورجواس کی بیوی ہاس کے پاس پینے ہے۔ راوی کہتا ہے اسوو نے ایک نماز بھی نہ پڑھی تھی۔ روایت ہے کہ جب شہید کرتا ہے اس کی بیوی حورول میں ہے اس کے منہ پر خاک بونچھتی ہے اور کہتی ہے جس نے جھے کوخاک آلود کیا ہے خدااس کوخاک آلود کرے اور جس نے جھے وقل کیا ہے خدااس کوئل کرے۔

ميرت ابن بشام 🗢 حمد سوم

حجاح بن علاط كابيان

جب خیبر فتح ہو گیا تو حجاج بن علاط کلمی ثم الببری نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول القد مکہ میں میر ابہت س مال ہے اور بہت مال میرا میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس ہے اور سودا ً سروں کے پاس بھی متفرق ، ل بہت ہے حضور مجھ کوا جازت دیں تا کہ ہیں اپنا مال لے آؤں۔اور من سب وقت جبیبا جا ہوں کہوں حضور نے اجازت دی اور حجاج مکد کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مقام شہینۃ ابدیصاء میں آئے۔تو دیکھا قریش کے چندلوگ بیٹھے ہیں میلوگ مکہ ہے نکل کرراستہیں آئے جائے والوں ہے حضور کی خبر بع حجھا کرتے تھے اوران کو معلوم ہوا تھ کہ حضور نے خیبر پرشکرکشی کی ہےاب جوانہوں نے حجاج کو آئے ہوئے دیکھا کہنے لیے حجاج بن علاط آرہے ہیں۔ان کوضرور پچھ خبر ہوگی۔اور حجاج کے مسلمان ہونے کی قریش کو بالکل خبر نہ تھی۔اور قریش میے بھی جانتے تنے کہ خیبر حجاز میں اول درجہ کا سرسبز اور آباد ملک ہے۔اس کا فتح ہونا محمد ہے دشوار ہے۔غرض کہ حجاج سے ان لوگوں نے کہا کہ اے حجاج ہم نے ساہے کہ قاطع نے خیبر پرافشکر کشی کی ہے وہ یہود یوں کا نہریت آ باد مل ہے جاج نے کہا ہاں میں نے بھی پی خبری ہے۔ اور میرے یاس ایک اسی خبرے جس سے تم بہت خوش ہو گے۔ حجاج کہتے ہیں میرے اس کہنے ہے سب لو گول نے چاروں طرف سے میرے اونٹ کو کھیر لیا اور کہاا ہے جہاج جلداس خبر کو بیان کرو۔ میں نے کہامجہ کوالیں شکست ہوئی۔ کہ بھی تم نے سی نہ ہوگی تم ماصحاب ان کے آل ہوئے اور وہ خود قید ہو گئے۔ اور یہود بول نے کہا کہ ہم محمد کو قریش کے باس مکہ میں بھیجیں گے تا کہ قریش اینے لوگوں کے معاوضہ میں محمد کوتل کریں۔حجاج کہتے ہیں بیہ بات سنتے ہی وہ لوگ مکہ میں شورون**عل** میائے موئے داخل ہوئے اور کہتے بتھے اب محمرتمہارے پاس آئے بین تم ان کوئل کرنا حی ج کہتے ہیں میں نے کہا اے قریش تم میرا مال جمع کرا ذہ میں بہت جید خیبر کو جاتا۔ ہول تا کے سوداً سروں کے پہنچنے ہے یہے ستی قیمت پرمحمد کا مال جو پہودیوں کے ہاتھ آیا ہے خرید کروں۔ پس قریش نے ایک دم میرا سارا مال جمع کر دیا۔ اور میں نے اپنی بیوی ہے بھی یمی کہا کہ میں خیبر میں جا کر مال خرید وں گا۔ تو سب مال جھے کو وے دے اس نے بھی سب مال دے دیا بھر پیخر حضرت عباس کو ہوئی وہ میرے پاس میرے خیمہ میں جوتا جرانہ وضع کا تھا آ "ر کھڑ ہے ہوئے اور مجھ سے کہاا ہے حجات بیتو نے کیا خبر بیان کی ہے۔ میں نے کہاس وفت تو تم مجھ کو ہال اکٹ

کرنے دوجس وقت میں چلے لگوں گا۔ اس وقت خلوت میں جھے سے مان چنا نچہ جب میں رخصت ہونے لگا۔ تو عہاس میرے پاس آئے میں نے کہا اے عہاس جو ہات میں تم سے ہوں تین دن تک تم اس کو ہر گز کی سے خلا ہر نہ کرنا اور بعداس کے تم کو اختیار ہے شوق سے کہد وینا میں تمہار ہے بھتے یعنی حضور کو خیبر کے باوشاہ کی بنی صفیہ ہے شادی کرتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ تمام خیبر انہوں نے فتح کرنیا۔ عباس نے کہا ہے جی جہتے کہ کہتا ہوں۔ اور میں مسلمان ہوگی ہوں رہ حیلہ میں نے قطا اپنا ہال جد وصول کرنے کے واسطے کیا تھا تم ہر گز تمن دن کے اندراس بات کو فل ہر نہ کرتا۔ ور نہ یہ قر کش کے لوگ میرا جی حیار میں کہد دینا۔

راوی کہت ہے جب جی ت کو مکہ گئے ہوئے تین روز گذر گئے۔ حضرت عبس نے اپنا قلہ پہنا اور عصا باتھ ہیں لے کر کھیے ہیں آئے۔ اور طواف کرنے گئے۔ قریش نے جو اس شان سے ان کو دیکھا کہا اے ابوالفضل (حضرت عباس فی کئیت ہے) یہ تو جنگ کا ساء ان ہے حضرت عباس نے فر ہایاس خدا کی تتم ہے جس کی تم قتم کھ ۔ تے ہو کہ محمہ نے خیبر کو فتح کر ایا۔ اور و بال کے تمام مال واسب پر ق بض ہو گئے۔ اور خیبر کے بادش و کی بیٹی کو اپنے تصرف میں لائے۔ ای خوشی میں میں نے بیلباس آج بہنا ہے قریش نے کہا یہ خبرتم کو کس نے دی حضرت عباس نے کہا ای شخص نے جس نے تم ہے وہ خبر بیان کی تھی وہ مسلمان ہوگی ہے۔ اور اس حیاہ ہو کہ وہ تم اس حیاہ اس حیاہ اس حیاہ اور اب وہ محمہ سے جا ملا ہے۔ قریش یہ بات من کر بہت خفا ہوئے۔ اور اس حیاہ نہیں سبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ یہ۔ اگر ہم کو اس وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور و میں سبت کہنے گئے کہ دشمن خدا اس طرح ہمارے پاس سے بھاگ یہ۔ اگر ہم کو اس وقت خبر ہوتی ۔ تو ہم اس کو ضرور و

' 'خیبر کے مال نینیمت کی تقسیم کا بیان

ابن انحق کہتے ہیں حضور نے مال نمنیمت میں ہے خمس خدا اور رسول اور ذوی القربی اور بھیموں اور مسکینوں کے حصہ کا نکالا اور اس میں حضور کی از واج کا خربی تھا۔ اور ان لو گول کو بھی حضور نے اس میں ہے عنایت کیا۔ جنہوں نے اہل فدک سے صلح کرائی تھی اور انہیں لو گول میں ہے ایک محیصہ بن مسعود ہے ان کو حضور نے تیس وسق کے محبور سے عنایت کیس اور باتی مال نمنیمت ان مسموانوں پر تقسیم کیا جو حد بیبیہ کے واقعہ میں حضور کے ساتھ بھے چنانچے سب لوگ جو حد بیبیہ میں تھے خیبر کی جنگ میں بھی ہے۔ سواا یک ج ہر بن عبدالقد کے حضور کے ساتھ جنے چنانچے سب لوگ جو حد بیبیہ میں جنے خیبر کی جنگ میں بھی ہے۔ سواا یک ج ہر بن عبدالقد کے

کہ ریخیبر کی جنگ میں شریک نہ تھے مگر حضور نے ان کا بھی حصہ لگایا۔

راوی کہتا ہے خیبر کی جنگ ہیں چو دہ سوآ دمی تھے اور دوسو گھوڑ ہے پس حضور نے کل مال کے اٹھ رہ سو حصہ کئے چودہ سوجھے آ دمیوں کے اور جپار سوجھے دوسو گھوڑ وں کے اور سوسو آ دمیوں کا ایک حصہ قر ار دے کر اٹھارہ جھےکل مال کے کردئے۔

ابن ہشام کہتے ہیں خیبر کی جنگ میں عربی گھوڑے کوحضور نے عربی اور ہجین گھوڑے کو ہجین کھہرایا تھا۔ابن اسخل کہتے ہیں حضرت علی اور زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیداللّٰداور عمر بن خطاب اور عبدالرحمٰن بن عوف اور عاصم بن عدی اور اسید بن حفیرا کیک حصہ میں شریک تھے۔

اورایک حصہ بن حرام کا جو بن سلمہ بن سے تھے اورایک حصہ بنائم کا اورایک حصہ بنی بیاضہ کا اورایک حصہ بنی عبید کا اورایک حصہ بنی حرام کا جو بن سلمہ بن سے تھے اورایک حصہ عبید بن اوس اوی کا انہوں نے یہ حصہ بنی عرار کا ایک حصہ بنی ساعدہ کا اورایک حصہ بنی غفار اوراسلم کا اورایک حصہ بنی نجار کا ایک حصہ بنی حریثہ کا اورایک حصہ بنی ساعدہ کا اورایک حصہ بنی اور ایک حصہ بنی اور اور کی خصہ بنی اور بنی کو اور ایک وصل سے زبیر بن عوام کا حصہ بنی اور تنی ہوں اور کی کو نظام ہو کے سے اور اس کے بیاس دوسرا وادی سریریام تھا اور شق بھی اس وادی کو نظام تا بھی سے زبیر کا حصہ نکال کردوسرا حصہ بنی بیا ضم کا اور تیسر ابنی اسید کا اور پر حصہ بنی سور وی شریک تھے۔ چنا نچونط ہ بیس سے زبیر کا حصہ نکال کردوسرا حصہ بنی بیا ضم کا اور تیسر ابنی اسید کا اور پر خصہ بنی حرث بن فرز رج کا اور پانچوال ناعم بن فرز رج اور مرز نیہ وغیرہ کا نکالا گیا۔

پھرشق میں سے پہلاحصہ عاصم بن عدی کا تکالا۔اورانہیں کے ساتھ حضور کا بھی حصہ تھا۔ پھر عبدالرحمن بن عوف کا پھر بن ساعدہ کا پھر بن نجار کا پھر حضرت علی کا پھر طلحہ بن عبیداللہ کا پھر بن غفار اوراسلم کا پھر عمر بن خطاب کا پھر بنی عبید کا پھر اوس کا پھر نصیف کا حصہ نکالا۔اس میں جہینہ اور مختلف قیائل عرب کے لوگ ہے۔

اور مختلف قیائل عرب کے لوگ ہے۔

اور پھرحضور نے کتیبہ کو جو وادی خاص تھا اپنی از واج اور اقرباؤں کے درمیان میں تقسیم قر مایا۔ اور بعض مسلمانوں کوبھی اس میں سے عنایت کیا چنانچہ اپنی صاحبز ادی حضرت فاطمہ کو دوسووس دئے۔ اور حضرت علی کوایک سووس اور اسامہ بن زید کو دوسووس اور پیچاس وسن تھجوریں اور حضرت ام المومنین عائشہ کو دوسووس اور حضرت ابو بحرکوسووس اور عضرت اور ایک طالب کوایک سوچالیس وسن اوراولا دجعفر بن افی طالب کو پیچاس وسن

اور ربید بن حرث کوسووس اور صلت بن مخر مہ کو مدان کے دونوں بینوں کے سووس اس طرح کہ صلت کے چالیس اورانی بنقہ کے بچاس اور قیس بن مخر مہ کے تیس وس اور رکانہ بن عبد یزید کو بچاس وس اور عبیدہ بن حرث کو سے بیٹے کی بیٹیوں اوران کے بیٹے جھین بن حرث کوسووس اور بنی عبید بن عبد یزید کوسائھ وس اوراوس بن مخر مہ کے بیٹے کو تیس وس اور امرام معید کو چالیس وس اور تھیم بن ہند کو تیس وس اور خس و بن اور جمانہ بنت ابی طالب کو اور خسید بنت حرث کو تیس وس اور جمانہ بنت ابی طالب کو اس میں وس اور ابن ارقم کو بچاس وس اور جمانہ بنت ابی طالب کو کہاں کو چالیس وس اور ابن ارقم کو بچاس وس اور جمانہ بنت ابی طالب کو جالیس وس اور ابن ارقم کو بچاس وس اور عبد الرم سے بیٹوں کے چالیس کی مال کو چالیس وس اور ابن نظر ہو کو بیس وس اور نیز اور میں ہوں اور جمانہ بنت اور ابن کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کے چالیس کھیں ہوں اور عبد اللہ کو بچاس وس اور عبد اللہ کو بیٹوں کو سے دست جمن میں میں وہ بیٹوں کے والے سے اللہ کو بچاس وس اور عبد اللہ کو بچاس وس اور جواور کھیور و غیرہ کے تھے جو مرخوص کو اس کی ضرورت کے موافق میں ان اجناس ہے دیے گئے اور چونکہ بنی عبد المطلب زیادہ ضرورت مند سے اس سب سے حضور نے ان کو زیادہ مرحمت کیا لیعن بنی عبد المطلب کو ایک سواسی وس و دیے اور حضرت فاطمہ کو بچاس وس اور اسامہ بن زید کو ایس وس اور مقداد بن اسود کو پندرہ وس اور امرام میٹ کو یا کی وستی وس اور اسامہ بن زید کو ایس وس اور مقداد بن اسود کو پندرہ وس اور امرام میٹ کو یا کی وستی ویت عنایت کے ۔

ابن ایخل کہتے ہیں حضور نے اپنی و فات کے وقت چھ باتوں کی وصیت فر ما کی تھی ایک تور ہا کمین کو خیبر سے سو وس دے جا کیں اور جوسو تین کوسو وس اور سبا کین کوسو وس دیے جا کیں اور شعر بین کوسو وس دیے جا کیں اور اسامہ بن زید کالشکر بھیجا جائے اور مک عرب میں دودین نہ چھوڑے جا کیں۔



#### فدك كابيان

جب حضور خیبر کی جنگ ہے فارغ ہوئے اہل فدک کے دل میں بھی خدانے حضور کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے اپنی اپنی حضور کی خدمت میں بھیجا تا کہ حضور نصف ہیداوار پران سے سلح کرلیں ۔حضور نے منظور فرما لیا اور حضوراس وقت خیبر میں یا خیبراور مدینہ کے درمیان میں یا مدینہ میں واپس آ گئے تھے۔اور چونکہ فدک بغیر جنگ اور لئنگر کے فتح ہوااس سبب سے بیر خاص حضور کا مال تھا۔



## ان داری لوگوں کے نام جن کے واسطے حضور نے وصیت فر مائی تھی



تھا۔مردان بن فا کہ عرفہ کے بھائی۔ فا کہہ بن نعمان ۔جبلہ بن ما لک۔ابو ہند بن براوران کے بھائی طیب بن بران کا نام حضور نے رکھاتھا۔

راوی کہتا ہے حضور نے حبداللہ بن رواحہ کواہل خیبر کے پاس بھیجا اور انہوں نے کھیتوں اور میجلوں کا انداز ہ کیا۔ یہود نے کہاتم نے انداز ہ میں ہم برزیا دتی کی ہے عبداللہ نے کہاتم چاہوتم بڑھتی لےلو۔اورتم چاہو تو ہم کو دے دو یہود نے کہائی بات ہے آ سان وزمین قائم ہیں۔عبداللہ بن رواحہ نے ایک ہی سال انداز ہ کیا تھا کہ پھرغز وہ مؤنہ میں شہید ہوئے۔

عبدالقد کے بعد جبار بن صحر بن امیہ بن ضلا یہ میں برفصل پر خیبر میں جا کراندازہ کیا کرتے تھے۔ یہود ای طرح ایک مدت عہد پر قائم رہے اورمسلمان ان کی طرف سے مطمئن ہو گئے پھرانہوں نے حضور ہی کے زمانہ میں عبدالقد بن مہل حارثی کوشہید کردیا۔اورمسلمانوں نے اس قبل کاان پر دعویٰ کیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں عبداللہ بن جہل اپنے چندس تھیوں کے ساتھ کھجوری و کیمنے خیبر میں سے ہتھے پھر ساتھیوں سے الگے ہوگئے اور ان کی لاش ایک نالہ ہیں سے پڑی ہوئی ملی ۔ راوی کہتا ہے بہود نے ان کوشہید کر کے ان کی لاش کو غائب کردیا تھا۔ پھران کے ساتھی حضور کی خدمت میں آئے اور بیوا قعد عرض کیا اور بیز جرس کر عبدالرحمٰن بن جہل عبدالرحمٰن بن جہل عبدالرحمٰن بن جہل کے بھائی اور ان کے بچان اودونوں بھی کی حویصہ اور عمیصہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ عبدالرحمٰن ان سب میں نوعمر تھے اور خون کے حق وار بھی بہی تھے انہوں نے حضور سے گفتگو کر کے جو بابر کرنی چابی حضور نے فر مایا اگر تم اپنے قاتل کا کرنی چابی حضور نے فر مایا بڑے بڑے وہ تب میصہ اور حویصہ نے گفتگو کی حضور نے فر مایا اگر تم اپنے قاتل کی نام بتل وَ اور پھر ہم تھی کو تو ہم اس کو تبہار سے بہر وکر دیں۔ انہوں نے عرض کیا ہم کو قاتل کی کے ہم کی خبراور پھر ہم تھی کی گھی ۔ فر مایا اچھا تم بہودیوں سے بچاس قسمیں لے لواور جب وہ قسم کھالیں گے کہ ہم کے خویصہ وغیرہ نے عرض کیا حضور ہم کو ان کی قسموں کا کیا اعتبار بیک فرنے ہیں کہا جہ کہا کہا عتبار بیک فرتے ہیں کیا جہد وہ تم کی کھانے میں ان کو کہا تائل ہوگا۔

رادی کہتا ہے پھرحضور نے عبدالرحمٰن کواس کے بھائی عبدالقد کا خون بہالیتیٰ سواونٹ اپنے پاس سے عنابیت کئے۔

سبل بن الی حثمہ کہتے ہیں جھ کوخوب یا د ہے کہ ان اوننوں ہیں ایک سرخ اونٹنی تھی۔ جب میں اس کو گھیر ۔ ہاتھ ۔ تو اس نے مجھ کو مار انتھا۔

محمد بن ابراہیم کہتے ہیں بن الی حثمہ کواس واقعہ کا مجھ سے زیادہ علم نہیں ہے تکروہ اس وقت عمر میں مجھ سے بڑے تھے حضور نے حویصہ وغیرہ سے تتم کھانے کونبیس فر مایا تھا کیونکہ حضور ایسے نہیں تھے کہ بغیر علم والے کوشم دنواتے سیکن حضور نے خیبر میں یہود یوں کولکھا تھا کہ تمبیارے مکانوں کے درمیان میں ہمارا ایک آ دمی مقتول پایا گیا ہے اس کا خون تم ادا کرو۔ یہود یوں نے جواب میں تشم کھا کرلکھا کہ ہم کوئیں معلوم کس نے اس محض کوئل کیا ہے۔ تب حضور نے اپنے یاس ہے خون ادا کیا۔

اورایک روایت میں ہے کے حضور نے یہود یوں کو بیالکھا تھا کہ یا تو خون بہا اوا کرواور یا جنگ کے واسطے تیار ہوجاؤ یہ

ابن انحق کہتے ہیں۔ میں نے ابن شہاب زہیر ہے دریافت کیا کے حضور نے خیبر کے باغات اور تھجوریں کشرط پریہودیوں کوعنایت کی تھیں زہری نے کہا خیبر کو فتح کر کے حضور نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔اور جولوگ اپنا مال واسباب حجیوز َ سرجلا وطنی برآ مادہ ہوئے حضور نے ان ہے فر مایا اگرتم کوہم تمہارے باغول اور بالول پر قائم رُھیں اور پیداوا رنصف تنہاری اورنصف ہماری ہوتو تتہہیں منظور ہے یانہیں بہود نے عرض کیا ہمیں منظور ہے۔اورحضور نے بیجھی شرط کرلی۔ کہ جب ہم جا ہیں گےتم کو یہاں ہے نکال دیں گے یہود نے منظور کیا۔ تب حضور نے قصل برعبداللہ بن رواحہ کو پچلوں کا انداز ہ کرنے بھیجا اور جب وہ پچل وغیرہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے ان کقشیم فر مایا کھر جب حضور کی و فات ہوگئی تو حضرت ابو بکرنے بھی یہود ہے یہی معاملہ رکھا۔اورا بو بکر کے بعد عمر نے ابتداءخلافت میں یہی معاملہ رکھا پھران کومعلوم ہوا۔ کہ حضور نے اہینے مرض و فوت میں فر مایا تھا کہ دو دین ملک عرب میں ندر ہیں حضرت عمر نے اس صدیث کی شخفیق کی۔اور جب ان کو ثابت ہوگئی۔ تب انہوں نے خیبر کے یہود کوںکھا کہ خدانے تم کوجلا دطن ہونے کا حکم دیا ہے مجھ کو بیہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور نے قر ، یا تھا۔ ملک عرب میں دو دین نہ چھوڑے جائمیں۔بس جس میہودی کے پاس حضور کا کوئی عہد ہووہ اس کو لے کرمیرے یاس آئے اورجس کے بیاس کوئی عہد نہ ہووہ بہت جیدشہر بدر ہونے کا سامان کرے۔ جنانجہ حضرت عمر میں میں نے ان سب میبودیوں کوجن کے باس کوئی عہد نہ تھ خیبر سے نکال دیا۔ عبدالقد بن عمر کہتے ہیں ۔ ہیں اورمقدا دین اسود اور زبیر ہم متنوں خیبر ہیں اپنا مال دیکھنے گئے ۔اور مال کے دیکھنے میں ہم تینوں متفرق ہو گئے رات کا وقت تھا اور میں اپنے بچھونے پر سوتا تھا کہ ایک مختص نے مجھ مر حملہ کیا اور اس کی ضرب ہے میرا ہاتھ کہنی کے جوڑیر سے اتر گیا۔ جب صبح ہو کی تو میر ہے دونوں ساتھی میرے یاں آئے۔ اور میرے ہاتھ کو دیکھ کر انہوں نے بوچھا کہ بیکس نے تم کو مارا میں نے کہا مجھے خبر نہیں ان ساتھیوں نے میرے ہاتھ کو با تدھ کر درست کیا۔ پھر ہم حضرت عمر کے یاس آئے اور سارا قصہ بیان کیا۔انہوں نے کہا یہ یہودیوں کی شرارت میں پھر کھڑے ہو کرانہوں نے خطبہ پڑ ہااورفر ہایا اے لوگوحضور نے یہودیوں کو اس شرط ہے خیبر میں رکھا تھا کہ جب ہم جا ہیں گےان کو نکال ویں گےا ب یہود نے عبدالقد بن عمر برزیا دتی کی اوراس کے ہاتھ کوزخی کیا جیسا کہتم و کیھتے ہواوراس سے پہلے ضرورانصاری کوبھی انہوں ہی نے شہید کیا تھا۔
ہم کواس میں کچھ شک نہیں رہا ہیں اب میں ان کو خیبر سے نکالنا چاہتا ہوں۔تم میں سے جن جن لوگوں کا مال
وہاں ہے وہ اپنے اپ مال کو جا کرسنعال لیں۔ کیونکہ اب یہاں ہمارا بجزان یہود کے اورکوئی دشمن نہیں ہے۔
پھر حضرت عمر نے ان کونکال دیا۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہود کو خیبر سے نکالا تو خود انصار اور مہاجرین کو لے کر سوار ہوئے اور جہار بن صحر بن امیہ جو خیبر کی پیدا وار کا انداز ہ کرنے جایا کرتے تھے اور بن بدبن ثابت کو بھی ساتھ لیا۔اوران دونوں شخصول نے اس تقسیم کے موافق جو پہلے سے تھی ہرا یک کا حصہ علیحد ہ کر دیا۔

اوروادی قرئی کوحفرت عمر نے اس طرح تقیم کیا۔ کہ ایک حصہ حصرت عثان کا اور ایک حصہ عبد الرحمٰن بن عوف کا اور ایک حصہ عمر بن افی سلمہ کا اور ایک حصہ عامر بن افی کا اور ایک حصہ عمر و بن سراقہ کا اور ایک حصہ عبد الله اولا دجعفر کا اور ایک حصہ عبد الله بن ارقم کا اور ایک حصہ عبد الله کا اور ایک حصہ عبد الله کا اور ایک حصہ عبد الله بن بحث کے بیٹے کا اور ایک حصہ بیر کے فرزند کا اور ایک حصہ عتم کا اور ایک حصہ جبار بن صحر کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الله بن رئا ب کا اور ایک حصہ با تک بن صحصہ کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الله بن رئا ب کا اور ایک حصہ با تک بن صحصہ کا اور ایک حصہ جبار بن عبد الحمٰن ایک حصہ عبد الحمٰن ایک عصہ عبد الحمٰن ایک حصہ عبد الحمٰن اور ایک حصہ عبد الحمٰن عبد الحمٰن عبد ایک عصہ عبد الحمٰن الحمٰن الحمٰن عبد الحمٰن الحمٰن الحمٰن الحمٰن الحمٰن عبد الحمٰن عبد الحمٰن الح



ابن ہشام کہتے ہیں جس جن خیبر کی فتح ہوئی ہے اس روز جعفر بن ابی طالب حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے ۔حضور نے ان کو دیکھتے ہی گلے سے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دے کرفر مایا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ جھے کوکس بات کی زیادہ خوشی ہے آیا خیبر کے فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی ۔

ابن انحق کہتے ہیں جن صحابہ نے ملک جبش کی طرف ہجرت کی تھی۔ اور وہاں مقیم تھے حضور نے ان کے

بلانے کے واسطے عمر و بن امیضم کی کونجاشی با دشاہ جش کے پاس بھیجا۔اور نبجاشی نے ان مہاجرین کو دو جہازوں میں سوار کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کیا اور بہلوگ اس روز حضور کی خدمت میں پہنچ۔جس روز آپ نجیبر کی فتح سے فارغ ہوئے تھے۔اور وہ بہلوگ ہیں۔

ینی ہاشم بن عبد مناف ہے جعفر بن ابی طالب ان کے ساتھ ان کی بیوی اساء بنت عمیس شعمیہ بھی تھیں۔ اور ان کے فرزند عبد القد بن جعفر بھی تھے جو حبشہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت جعفر جنگ موتہ مضافات ملک شام میں حضور کے شکر کے سر دار ہوکر گئے۔ اور دبیں شہید ہوئے ایک شخص۔

اور بن عبد تمس بن عبد مناف سے خالد بن سعید بن عاص بن امید بن عبد تمس مع اپنی بیوی امید بنت خالد جو عبشه بی بیدا ہوئے تنے خالد مرح الصفر کی جنگ میں چیدا ہوئے تنے خالد مرح الصفر کی جنگ میں جو خلافت صدیق میں ملک شام میں ہوئی تھی شہید ہوئے۔ اور خالد کے بھائی عمر و بن سعید بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ اور عبد بن عاص مع اپنی بیوی فاطمہ بنت صفوان بن امید بن محرث کنانی کے اس عورت کا انتقال حبشہ میں ہوا۔ اور عمر و بن سعید حضرت صدیق کی خلافت میں اجتادین کی جنگ میں جو شام کا ایک شہر ہے شہید ہوئے۔ اور معرفی اشعری معیقیب بن ابی فاطمہ جن کو حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بیت المال کا خزا نجی بنایا تھا۔ اور ابوموی اشعری عبدالقد بن قیس آل عتب بن ربعہ کے علیف بیر چا شخص حبشہ ہے آئے۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصیٰ میں سے اسود بن نوفل بن خویلدا یک فخص ۔ اور بن عبدالدار بن قعبی سے اسود بن نوفل بن خویلدا یک فخص ۔ اور بن عبداللاسود کے سے جبم بن قبیس بن عبدشر جیل مع اپنی اولا دعمر و بن جبم اور خزیمہ بنت جبم اور اپنی بیوی حرملہ بنت عبداللاسود کے جن کا حبشہ بی جس انقال ہوا تھا ایک فخص ۔

۔ اور بنی زہرہ بن کلاب سے عامر بن الی و قاص اور عتبہ بن مسعود بنہ مل سے ان کے حلیف۔ دوخنص۔ اور بنی تیم بن مرہ بن کعب سے حرث بن خالد بن صحر مع اپنی بیوی ریطہ بنت حرث بن جبیلہ کے جن کا انتقال حبشہ ہی میں ہوا۔ایک فخص۔

اور بنی تح بن عمر و بن مصیص بن کعب ہے عثان بن ربیعہ بن احبان ایک فخص۔

اور بن مہم بن عمرو بن مصیص سے محمیہ بن جزءان کو حضور نے مال غنیمت کے مس کا محافظ مقرر کیا تھا۔ ایک شخص ۔

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ ہے معمر بن عبدالقد بن تصله ایک مخص۔

اور بنی عامر بن لؤگ ہے ابو حاطب بن عمر و بن عبد شمس۔اور ما لک بن ربیعہ بن قیس بن عبد شمس مع اپلی بیوی عمر ہ بنت سعدی بن وقد ان بن عبد تشمس کے ۔ووخص ۔ اور بن حرث بن فهر بن ما لك ہے حرث بن عبد قيس بن لقيط ايك شخص \_

اور جن مہا جرین کا ملک حبش میں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی عورتوں کی بھی نجاشی نے کشتیوں میں سوار کر کے ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ پس بیسب لوگ جواس وقت حبش سے حضور کی خدمت میں حبشہ سے آئے یا جنہوں نے حبشہ ہی میں انتقال کیا یا جوان کشتیوں کے آئے کے بعد آئے ان کے نام یہ ہیں۔

بنی امیہ بن عبدشس سے عبیداللہ بن جحش بن ریا ب اسدی بن خزیمہ میں سے بنی امیہ کے حلیف مع اپنی بیوی ام حبیبہ بنت عبیداللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبیداللہ جب عبیداللہ کے حبشہ میں ہجرت کر کے گیا ام حبیبہ کا نام رملہ تھا۔ جب عبیداللہ جب کے بعد حضور نے اس کی بیوی ام حبیبہ سے شادی فرمائی۔

عروہ ہے روایت ہے کہ عبیداللہ بن جحش مسلمانوں کے ساتھ مسلمان ہو کر حبشہ میں گیا تھا۔ جب وہاں جا کرنصرانی ہو گیا تو مسلمانوں ہے کہا کرتا تھا۔ کہ ہم نے توبید کھے لیاا درتم ابھی ڈھونڈ ھتے بھرتے ہو یعنی تم وین کی تلاش میں ہواور جھے کو دین ل گیا۔

ابن ایحق کہتے ہیں اور قیس بن عبداللہ بن اسد بن خزیمہ میں سے ایک شخص تھا۔ اور بیامیہ بنت قیس کا باپ تھا اور امیہ اس کی بینی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھی اور قیس کی بیوی برکتہ بنت بیار ابوسفیان کی آزاد کی ہوئی لونڈی تھی جب عبیدالقداور قیس حبشہ کو گئے ہیں۔ تو ان دونوں عور توں یعنی ام حبیبہ اور امیہ کوساتھ لے گئے تھے۔
اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ سے بزید بن زمعہ بن اسود بن المطلب بن اسدیہ خنین کی جنگ میں شہید ہوئے اور عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔ ان کا ملک عبش میں انتقال ہوا۔ دوشخص۔

اور بنی عبدالدار بن قصی ہے ابوالروم بن عمیر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ اور فراس بن نصر بن حرث بن کلا و بن علقمہ بن عبدمنا ف بن عبدالدار ۔ دوشخص ۔

اور بنی زہرہ بن کلاب بن مرہ سے مطلب بن از ہر بن عبد عوف بن عبد الحرث بن زہرہ مع اپنی ہیوی بنت الی عوف بن صبیرہ بن سعید بن سعد بن سہم کے حبش گئے اور وہیں ان کا بیٹا عبد اللہ بن مطلب بیدا ہوا۔ اور وہیں مطلب کا انتقال ہوا کہتے ہیں اسلام ہیں سب سے پہلے عبد اللہ بی ا پ کا وارث ہوا ہے ایک شخص ۔

بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی سے عمر و بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بی قا دسیہ کی جنگ ہیں حضرت سعد بن الی و قاص کے لئکر کے ساتھ شہید ہوئے ۔ ایک شخص ۔

اور بنی مخز وم بن یقظ بن مرہ بن کعب سے ہبار جن سفیان بن عبدالاسدیہ حضرت ابو بکر کی خلافت میں اجتادین کی جنگ میں شہید ہوئے۔اور بن کے بھائی عبداللہ بن سفیان حضرت عمر کی خلافت میں رموک کی

جنگ میں شہید ہوئے ۔اوران کی شہادت میں شک ہے کہ آل ہوئے یانہیں ۔اور ہشام بن انی حذیفہ بن مغیرہ۔ تین مخص۔

اور بن جمح بن عروبن مصیص بن کعب سے مخاطب بن حرث بن معمر بن صبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح معدا ہے دونوں بیٹوں حرث اور محمد اور اپنی بیوی فاظمہ بنت مجلل کے حبشہ کو گئے ۔ حاطب نے تو وہیں حبشہ بیں انقال کیا اور ان کی بیوی دونوں بیٹوں کو لے کر انہیں کشتیوں میں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر مدینہ میں آئتال کیا آئیں اور حاطب کے بھائی خطاب بن حرث بھی اپنی بیوی قلیمہ بنت یبار کو لے کر حبثہ گئے اور وہیں انتقال کیا اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کی بیوی قلیمہ بنت یبار کشتی میں سوار ہو کر حضور کے پاس آئیں ۔ اور سفیان بن معمر بن حبیب اور ان کے دونوں جیٹے جنا دہ اور جا ہر اور ان کی بیوی حسنہ کے مال شریک بھائی شرحبیل بن حسنہ بیسب حبشہ گئے ۔ اور سفیان اور ان کے جیٹوں جنا دہ اور جا ہر اور جا ہر نے حضرت عمر کی خلافت میں انتقال کیا ۔ جیڑ خض

اور بنی سہم بن عمر و بن ہصیص بن کعب سے عبداللہ بن حرث بن قیس بن عدی بن سہم شاعر۔
ان کا حبشہ میں انقال ہوا۔ اور قیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی بین سعید بن سہم ۔ اور ابوقیس بن حرث بن قیس بن عدی بن سعید کی سعید بن سہم انہیں کو حضور نے اپنی بنا کر کسر کی با دشاہ امران کے پاس بھیجا تھا۔ اور حرث بن حرث بن قیس بن عدی بن عدی ۔ اور شر بن قیص بن حرث بن عدی اور ان کے مال شریک بھائی سعید بن عمر وجو جنادین کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور سائی بن حرث بن قیس جو صفور کے شہید ہوئے ۔ اور سائی بن حرث بن قیس جو صفور کے شہید ہوئے ۔ اور سائی بن حرث بن قیس جو صفور کے ساتھ طائف کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور سائی بن حرث بن قیس جو صفور کے ساتھ طائف کی جنگ میں ذخی ہوئے اور حضرت عمر کی خلافت میں جنگ فنل میں شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں حتی جن شہید ہوئے ۔ اور بعض کہتے ہیں خیبر میں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ وقت کے جن شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ میں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ ہیں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ ہیں شہید ہوئے ۔ اور بو گیار وقت کی جنگ ہیں شہید ہوئے ۔ گیار وقت کی جنگ کی دیک کی دیار وقت کی جنگ کی دیار وقت کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی جنگ کی دیار وقت کی دیار وقت کی دیار وقت کی دیار وقت کی دیار دین کی دیار وقت کی دیار کی دیار کی دیار وقت کی دیار ک

اور بنی عدی بن کعب بن لوگ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن محر ثان بن عوف بن عبید بن عوتی بن عدی بن عدی بن عدی بن عدی بن کعب جبشہ ہیں فوت ہوئے وہ شخص عدی کے ساتھ ان کا بیٹا نعمان بن عدی بھی تھا۔ مہا جرین کے ساتھ مدینہ ہیں آ گیا۔ اور حضر سے عمر نے اس کوعلاقہ بھرہ ہیں شہر حیسان کا حاکم بنایا تھا۔ بیدا کیٹ شاعر شخص تھا۔ اس نے چندا شعار کیے اور ان ہیں شراب اور معثوق کی تعریف کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حصر سے بھی سے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا یہ حصر سے عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حصر سے بھی سے ۔ فور آ اس کو معزول کر دیا یہ حصر سے عمر کی جیسے کہ شاعروں کا دستور ہے وہ اشعار حصر سے بھی سے دفور آ اس کو معزول کر دیا ہے حصر سے مرکز میں موامر ہوا اور عرض کیا اے امیر الموسین ہیں ایک شاعر شخص ہوں تیم ہے خدا کی میں ان افعال کا مرکز میری طرف ہے ہوا ہوں۔ جواشعار میں بیان کئے ہیں حصر سے عمر نے فر مایا خیر جوتو نے کہ سوکہا گرا ب تو جب زندہ ہے ہرگز میری طرف سے کہیں کا حاکم نہ ہے گا۔

اور بنی عامر بن او کی بن غالب بن فہر سے سلیط بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامرانہیں کو حضور نے پیغامبر بنا کر ہوؤ ہ بن علی حنی کے پاس بمامہ میں بھیجا تھا۔ ایک شخص۔

' در بنی حرث بن فهر ما لک ہے عثان بن عبد غنم بن زہیر بن الی شداد۔ اور سعد بن عبد قیس بن لقیط بن عامر بن امیہ بن ظرب بن حرث بن فهر۔اورعیاض بن زہیر بن الی شداد تین شخص۔

پس جولوگ جبشہ کے مہا جرین جس سے بدر کی جنگ جس شریک نہ تھے۔ اور نہ مکہ جس حضور کے پاس والیس آئے تھے۔ اور جولوگ اس کے بعد حضور کی خدمت جس آئے اور جن کونجاشی نے ان دونوں جہازوں جس سوار نہیں کیا تھا ہے سب چونتیس آ دمی تھے۔ اور جولوگ یا ان کی اولا دھبشہ جس فوت ہوئے ان کے نام ہے ہیں۔ سوار نہیں کیا تھا ہے سب جند مناف سے عبد اللہ بن جحش بن ریا ب نصر انی ہوکر حبشہ جس مرگیا۔ اور بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصلی سے عمر و بن امیہ بن حرث بن اسد۔ اور بن جمج سے حاطب بن حرث اور ان کے بھائی حطاب بن حرث اور ان کے بھائی حطاب بن حرث ۔ اور بن سمیص بن کعب سے عبد اللہ بن حرث بن قیس۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی سے عروہ بن عبدالعزیٰ سے عروہ بن عبدالعزیٰ بن حرثان بن عوف۔اور عدی بن نصلہ سات مخفس۔اوران کی اولا دہیں ہے بنی تیم بن مرہ سے موسے بن حرث بن خالد بن صحر بن عامرا یک مخفس۔

راوی کہتا ہے کل عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی سولہ تھیں علاوہ ان لڑکیوں کے جوحبشہ میں پیدا ہو ئیں۔ بنی ہاشم میں سے حضرت رقیہ حضور کی صاحبز ادی۔

اور بن امیہ سے ام حبیبہ بنت الی سفیان اور ان کی بیٹی حبیبہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور ساتھ ہی آئیں۔ اور بن مخزوم سے ام سلمہ بنت الی امیہ اپنی بیٹی زینب بنت الی سلمہ کو لے کر حبشہ سے آئیں بیلا کی حبشہ ہی میں پیدا ہوئی تھی۔

اور بنی تیم بن مرہ سے ریطہ بنت حرث بن حبیلہ ان کا راستہ بی انتقال ہوا۔ اور ان کے دولڑکی ل حبشہ بی پیدا ہو کی تخیس ۔ عائشہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور ان لڑکیوں کا بھائی موکی بن حرث بیسب راستہ بی پیدا ہو کی تخیس ۔ عائشہ بنت حرث اور ریطہ کی اولا د سے صرف ایک لڑکی فاطمہ تام بچی تخی ۔ وہ مدینہ بی آئی۔ میں ایک پانی کو لے کر ہلاک ہوئے اور ریطہ کی اولا د سے صرف ایک لڑکی فاطمہ تام بچی تخی ۔ وہ مدینہ بن آئی۔ اور بنی عدی بن کعب سے کیلی بنت الی جشمہ بن غانم ۔ اور بنی عدی بن کعب سے کیلی بنت الی جشمہ بن غانم ۔

اورینی عامر بن لوگ سے سود ہ بنت زمعہ بن قیس اور سبلہ بنت سہیل بن عمر د ۔اورمجلل کی بیٹی ۔اورعمر ہ بنت سعد کی بن وقد ان ۔اورام کلثوم بنت سہیل بن عمر د ۔

اور مختلف تباکل عرب سے اساء بنت عمیس بن نعمان جمیہ۔ اور فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث

كنانيه-اورفكيهه بنت بياراورحسنة جيل كي والده-

# عبشہ میں مہاجرین کے جو بچے پیدا ہوئے ان کے نام

عبدالله بن جعفر بن الى طالب بنى ہاشم ہے۔اور بنى عبدشمس ہے محمد بن الى حذیفہ۔اورسعید بن خالعہ بن سعیداوران کی بہن امنة بنت خالد۔اور بنی نخز وم ہے زینب بنت الى سلمہ بن عبدالاسدہ۔اور بنی زہرہ سے عبداللہ بن مطلب بن از ہر۔

اور بنی تیم ہے موئی بن حرث بن خالداوران کی بہنیں عائشہ بنت حرث اور فاطمہ بنت حرث اور زینب بنت حرث اور زینب بنت حرث اور زینب بنت حرث اور بانچ لڑکیاں ہیں۔ لڑکے عبدالقد بن جعفراور محمہ بن ابی حذیفہ اور سعید بن خالداور عبداللہ بن مطلب اور موئی بن حرث ۔ اور لڑکیاں امة بنت خالداور زینب بنت ابی سلمہ اور عائشہ اور زینب اور فاطمہ خرث بن خالد بن صحرکی بیٹیاں۔

ابن ایخل کہتے ہیں خیبر سے فارغ ہو کرحضور مدینہ میں رہیج الاول ٔ رہیج الآخر ٔ جمادی الاول ٔ جمادی الآخر ٔ رجب ٔ شعبان ٔ رمضان اورشوال آٹھ مہینہ رہے اور ان مہینوں میں حضور نے جا بجا چھوٹے چھوٹے لشکر روانہ فریائے پھرذی قعد کے مہینہ میں عمر ۃ القصناکی تیاری کی۔

#### عمرة القصناء كابيان

یہ وہی مہینہ ہے جس میں پچھلے سال مشرکوں نے حضور کو عمرہ نہ کرنے ویا تھا اور مقام حدید ہیں ہے حضور واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی سبب سے اس عمرہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی سبب سے اس عمرہ کا نام عمرۃ القصار کھا گیا ہے۔ اور بعض اس کوعمرۃ القصاص کہتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے حضور کو ۲۰ ھیں مسجد حرام ہیں جانے سے روکا تھا۔ پس اب حضور اس کے قصاص ہیں تشریف لے گئے اور مسجد حرام ہیں ذیقعدہ کے مہینہ کے حدید میں واضل ہوئے۔

ابن عبس کہتے ہیں ای کے متعلق بیآیت نازل ہوئی ہے۔وَ الْمُحُوّ مَاتُ فِصَاصٌ اور مدینہ میں حضور نے عویف بن اصبط دیلی کوحا کم مقرر کیا۔

ابن الحق كہتے ہيں اس عمرہ ميں وہ سب مسلمان حضور كے ستھ جو اس سے پہلے حديبير ميں روكے على ابن الحق كہتے ہيں اس عمر وہ ميں وہ سب مسلمان حضور كے آنے كى خبر سن ۔ مسجد حرام سے لكل كر سب على الله على اللہ على

تنگ حال اور بھوکے بے طاقت لوگ ہیں۔حضور نے بھی بیسنا اور جب آپ مسجد حرام ہیں داخل ہوئے تو چا در میں سے داہنا شاندا پنا باہر نکال لیا۔ جبیبا کہ طواف میں قاعد ہ مقرر ہے اور فر مایا خدا اس شخص پررحم فر مائے جوآج اپنی قوت ان مشرکین کو دکھا کیں اور پھرمع اصحاب آپ نے دوڑ کر تین طواف کئے اور رکن بمانی اور حجر اسود کو پوسد یا۔

ابن عباس کہتے ہیں۔ لوگوں کا بی خیال ہے کہ طواف میں دوڑ نا اور شانہ کو کھلا رکھنا لا زم نہیں ہے کہ ونکہ حضور نے بیغل مشرکین کے دکھانے کو کیا تھا۔ گر جب حضور نے جمہ الوداع میں بھی ایسا ہی کیا تب بیطریقہ جاری ہوگیا۔ عبدالقد بن رواحہ آ ب کی او ختی کی مہاری ہوگیا۔ عبدالقد بن رواحہ آ ب کی او ختی کی مہاریکڑ ہے ہوئے اشعار پڑھ دے تھے۔ اشعار

خَلُّوْا بَنِى الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيْلِهِ خَلُّوْا فَكُلُّ الْحَيْرِ فِي رَسُوْلِهِ يَا رَبِّ إِنِّي مُوْمِنٌ بِقَبِيْلِهِ

ہث جاؤاے کفار کی اولا داس کے راستہ ہے ہث جاؤ۔ پس سارا خیبراس کے رسول کے پاس میں ہے۔اےاب میں رسول کی بات پرائیان لا یا ہوں۔

اَعْرِفُ حَقَّ اللَّهِ فِي قُلُولِهِ لَهُ لَوْلِهِ اللَّهِ فِي قُلُولِهِ كَالْوِيلِهِ كَالْوِيلِهِ كَالْوَيلِهِ كَالْوَيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ كَمَا قَتَلْنَاكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ

اور میں نے اس کو قبول کرنے میں خدا کا حق پہچانا ہے۔اے کفار ہم نے تم کواس کی تاویل پر قبل کیا ہے جبیبا کہاس کی تنزیل پرتم کو آل کیا ہے۔

ضَرُبًا يُوِيْلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيْلِهِ وَ يُؤِيْلُ الْخَلِيْلَ مِنْ خَلِيْلِهِ الى ضرب لگائى ہے جو کھو پڑی کواس کی جگہ سے جدا کرتی ہے اور دوست کو دوست سے فراموش کرویتی ہے۔

ابن ایخل کہتے ہیں ای سفر میں حضور نے میمونہ بنت حرث سے بحالت احرام شادی کی فعربی شادی حضرت عباس نے کرائی تھی۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت میمونہ نے اپنی شادی کا اختیار اپنی بہن ام فضل کو جوحضرت عب س لی بیو ک تھیں۔ دیا تھا اور ام فضل نے وہ اختیار حضرت عباس کو دیا حضرت عباس نے ان کی شادی حضور سے کر دی۔ اور حضور نے میمونہ کے میمر کے جارسو درم عمایت کئے۔

را دی کہتا ہے حضور مکہ بیل تین روز رہے جب تیسرا روز ہوا۔ تو قریش نے حویطب بن عبدالعزی بن

ا بی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل کو چند قر لیش کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا کہ ابتمہاری مدت اور قاما اقامت پوری ہوگئ للبذاتم اب چلے جاؤ۔ حضور نے فر مایا تمہارا کچھ حرج نہیں ہے ہم یہاں شادی کر کے کھانا پکائیس کے ۔اور تمہاری بھی دعوت کریں گے۔قریش نے کہا ہمیں تمہاری دعوت نہیں جائے۔ تب حضور خود معہ صحابہ کے روانہ ہو گئے اور ابورافع اپنے غلام کو حضرت میمونہ کے پاس چھوڑ دیا۔ چنا نچے ابورافع ان کو لے کر مقام سرف میں حضور سے جاکر ملے اور و جیں حضور نے میمونہ سے ضوت فر مائی اور ذیجے کے مہینہ میں مدینہ واپس تشریف لائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں اس کے متعلق القد تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی ہے:

﴿ لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولُهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِ لَتَدُخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ امِنِينَ مُحَلِقِينَ مُحَلِقِينَ وَمُحَلِقِينَ اللّٰهُ الْمِنْ وَلَا يَا اللّٰهُ الْمِنْ وَلَا يَا اللّٰهُ الْمِنْ وَلَا يَا اللّٰهُ وَلَا يَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا يَا اللّٰهُ اللّلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِي اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِي اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّ مُعلمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

#### غزوهٔ موته کابیان

یے غزوہ جمادی الاول ۸ ہجری میں ہوااور حضرت جعفر اور زیداور عبداللہ بن رواحہ اسی میں شہید ہوئے ابن آسخق کہتے ہیں مدینہ میں حضور باقی مہینہ زیجہ کا اور محرم اور صفر اور رکتے الاول اور رہنے التانی کا مہینہ ہے۔ پھر جمادی الاول میں آپ نے مقدم موند کی طرف جومضافات ملک شام سے ہے اپنائشکر روانہ فر مایا۔ ابن اسخق کہتے ہیں ۔ اس نشکر کا حضور نے زید بن حارثہ کوسر دار کیا تھا اور فر مایا تھا۔ اگر زید شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار ہوں اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو پھر جعفر سر دار بھا اور اگر جعفر بھی شہید ہوں تو بھر جعفر سر دار بھا تا۔

پس لوگ اس جہاد کے واسطے تیار ہوئے اور تین ہزار آ دمیوں کالشکر تیار ہوا۔ جب بیاشکر رخصت ہوئے لگا تولشکر کے سر داروں کورخصت کرنے آئے جب سب رخصت ہوگئے تو عبداللہ بن رواحہ رونے لگے لوگوں نے بوجیداللہ بن روتا ہوں۔ مجھ لوگوں نے بوجیداللہ نے ہوجیداللہ نے کہا میں و نیا یا کسی چیز کی محبت سے نہیں روتا ہوں۔ مجھ کوا کہا آیت رولا رہی ہے جو میں نے حضور سے تی ہے:

﴿ وَإِنْ مِّنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴾

''لینی تم میں ہے کوئی ایپ نہیں ہے جو دوزخ پر دار دنہ ہوگا یہ ضدا گا بڑا اپکا دعدہ ہے''۔ پس میں اس خوف ہے روتا ہوں کہ دوزخ پر دار دہو کر دہاں ہے کیونکر چھنکا را ہوگا۔مسلما نوں نے کہا اے عبداللہ خداتم کو اپنی حمایت میں رکھے اور دغمن کوسکوب کر کے تم کوشیح وسالم ہم سے ملائے۔عبداللہ بن روا حہ نے اس وقت رہاشعار کے۔

لَكِنِّيُ آمُالُ الرَّحْمَٰنَ مَغْفِرَةً اَضَرَبْتَد ذَاتَ فَرْغِ تَقُدنُ الزَّبَدَا وَكِنِّي الزَّبَدَا وَ الرَّعُفَةُ بِيَدِي حَرَّانِ مُجَهَّزَةً

کہ میں خدا ہے مغفرت مانگتا ہوں۔اور ایک ضرب تجرانے والی جو سرکوان وے یا نیز ہ کی ضرب سامنے ہے ایسی۔

بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخْشَاءَ وَالْكَبَدَاء حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُّوا عَلَى حَدِّي بِحَرْبَةِ تَنْفَدُ الْآخُشَاء وَالْكَبَدَاء وَقَدْ رَشَد

جوانتریوں اور جگر کے پار ہو جائے تا کہ جب لوگ میری طرف سے گذریں تو کہیں خدااس کو نیکی دے بیوہی شخص ہے جس نے جہا دکیااور ہدایت پائی۔

ابن اسطی کہتے ہیں جب لشکر جانے کے واسطے تیار ہو گیا۔عبداللہ بن رواحہ حضور کی خدمت میں رخصت ہوئے وخصت ہوئے کے ماتھ رخصت کیا اور بطور پہالیت کے مدینہ کے باہر تک ان کے ساتھ تشریف لیے گئے اور پھررخصت فر ماکر مدینہ ہیں تشریف لائے۔

راوی کہتا ہے جب یہ گئر چلتے چلتے مقام معان میں پہنچا جوز مین شام کے متعلق ہو آوان کو خبر پنجی ۔ کہ ہول بادشاہ روم وشام نے ایک لاکھر ومیوں کی فوج اور ایک لاکھونی قبائل نخم و جذام اور ہبراء اور قین اور بلی ہر اور ایک لاکھونی قبار شہر آب میں جو بلقاء کے متعلق ہے آ کر تھبرا ہے اور قبائل کی فوج پر اس قافلہ ایک شخص کو مروار کیا ہے سلمان اس خبر کے سننے ہے دورات تک مقام معان میں متر دور ہے کہ کیا کریں بعض نے کہا اور کو جی کہ در گوا ور شکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس جی کہ در گوا ور شکر روانہ کریں یا جیسا تھم کریں گے اس کے موافق ہم کار بند ہوں گے عبدالقد بن رواحہ نے لوگوں کے دل اپنی تقریر سے شجاع کئے اور کہا اے قوم تم شہادت کی تلاش میں آئے ہو پھرتم کو دشمن کی تعداد اور کثر ت و شاعت کے داسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا قلت کے حساب سے جنگ نہیں کرتے ہوتم تو دین تی کی اشاعت کے داسطے نظے ہوجس دین کے ساتھ خدا نے تم کو ہزرگی دی ہواور شہادت تمہارا مقصود ہے۔ پس سم اللہ کرنے قدم بی ھاؤ دونوں بھلا یُوں میں سے نے تم کو ہزرگی دی ہواور ہوار ہے اخداتم کو غالب کرے گا اور یا تم شہید ہوگے پس تمہارا مطلب کی طرح

فوت ندہوگا تمام کشکر نے عبدالقد کی اس تقریر کوئ کرکہاا ہے عبدالقد بیشک تم سی کہتے ہواور کشکر آ گے کوروا نہ ہوا۔

زید بن ارقم کہتے ہیں۔ میں عبدالقد بن رواحہ کے پاس رہتا تھا کیونکہ میں بیتیم تھا بیر میر کی پرورش کرتے سے اور اس سفر میں بہی مجھ کواپنے ساتھ لے گئے اور اپنے بیچھے اونٹ پر سوار کرتے ہے۔ بس ایک رات میں نے سنا کہ وہ شہادت کے اشتیاتی میں اپنے اشعار پڑھ رہے تھے میں رونے لگا انہوں نے اپنا کوڑ ااٹھ کر مجھ کو دھمکا یا کہ کیوں روتا ہے خدا مجھ کہ شہاوت نصیب فرمائے گا۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب مسلمان زمین بلقاء میں پہنچے ہرقل کالشکر بھی آ پہنچا جس میں روم اور عرب کی فو جیس تھیں مسلمانوں کالشکر تو موتہ نام ایک گاؤں کے پاس اتر ااور دشمن کالشکر مشارفت نام ایک گاؤں کے پاس تھا۔

مسلمانوں نے اپنے لشکر کا اس طرح انتظام کیا کہ میمند پر قطبہ بن قنادہ بن وذرہ کے ایک شخص کومقرر کیا اور میسرہ پرعبابر بن مالک انصاری کومقرر کیا پھر جنگ ہفاویدواقع ہوئی اور زید بن حارثہ نے حضور کے نشان کے ساتھ خوب جنگ کی یہاں تک کہ یہ جب بیشہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے نشان ہاتھ میں لیا اور خوب جہاو کیا اور جب بہت گھسان کی لڑائی ہوئی تو حضرت جعفر نے گھوڑے سے اتر کراس کی کونچیں کا ہ ویں اور خود اس قدر جہاد کیا گئے ترشہید ہوئے۔

ابل علم کا بیان ہے کہ حضرت جعفر نے دائیں ہاتھ میں جھنڈ الیا تھا وہ ہاتھ آپ کا کٹ گیا تب آپ نے بائیں ہاتھ میں لیا۔ جب وہ بھی کٹ گیا تو نشان کو سینہ ہے وہ الیا یہاں تک کہ شہید ہوئے اور حفزت جعفر عمر کی تخییس برس کی تھی اللہ تھ لئی نے حفزت جعفر کو ہاتھوں کے محاوضہ میں دو پرعنایت کئے جن ہے وہ جنت میں الرتے ہیں۔ اور بھن بیہ کہتے ہیں کہ ایک روی نے حفزت جعفر کے ایسی تکوار ماری تھی جس ہے آپ کے دو حصے ہو گئے اور حضرت جعفر کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے نشان اپنے ہاتھ میں لیا اور بیاس وقت اپنے گھوڑ ہے پر سوار تھے اور پکھ متر دو تھے۔ پھر بیگھوڑ ہے نینچا ترے اور ان کا ایک بچانز او بھائی بھن گوشت کا نکڑا لے کر آیا اور کہا اس کو کھا کر ذراا پئی کمر کو مضبوط کرو۔ کیونکہ تم بھو کے ہوعبداللہ نے اس گوشت میں ہوئے دراسا کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ کھا یا تھا۔ کہ لشکر کے ایک طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس قد رلڑ ہے۔ کہ آخر شہید ہوئے ان کے بعد ٹا بت بن اقر م بن تحیلا ن کے ایک شخص نے جعنڈ ا اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا۔ اے مسلمانوں اب تم ایک سردار مقر رکر وسلمانوں نے کہ کہا تم کو مقر رکر یا اور خالد نے فورادشن کو مار تے مارتے اور کا میں میں ردار دینیں کرتا۔ تب سب نے خالد بن ولید کو سردار مقر رکیا اور خالد نے فورادشن کو مارتے مارتے مارتے اور ان کے دی کہا میں سردار کہر ہوگوں کو ساتھ اسے تیا مگا ہی آ ہے۔

ابن آخل کہتے ہیں جب بے لوگ اس جنگ علی شہید ہوئے تو حضور نے مدینہ میں فر مایا کہ زید بن حارثہ نے نشان اپنے ہاتھ علی لیا اور اس قد رلڑ ہے کہ شہید ہوئے پھر جعفر نے لیا اور وہ بھی لڑ کر شہید ہوئے ۔ یہ کہہ کر حضور خاموش ہوگئے ۔ کفار بچھ گئے اور ان کے چہر ہے متغیر ہوئے کہ ضرور عبد اللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے ۔ پہر چنانچہ پھر حضور نے فر مایا کہ عبد اللہ بن رواحہ نے پھر نش ن لیا اور وہ بھی لڑ ہے یہاں تک کہ شہید ہوئے ۔ پھر فر مایا اس نے ان لوگوں کو خواب میں جنت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے و یکھ ہے ۔ اور میں نے عبد اللہ بن رواحہ کے تخت کے اندر سونے کے تختوں پر بیٹھے ہوئے و یکھ ہے ۔ اور میں سبب عبد اللہ بن رواحہ کے تخت میں بتایا جعفر اور زید کے تخت کے ایک شم کی کی دیکھی ۔ میں نے پوچھا یہ کس سبب عبد اللہ بن رواحہ نے تھوڑ اثر دو کیا تھا۔

ابن آخق کہتے ہیں اساء بنت عمیس کہتی ہیں جس روز جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے حضور میرے
پاس تشریف لائے میں اس وقت پکانے کا سامان کر رہی تھی حضور نے جھے سے فر مایا جعفر کے بچوں کو میر سے
پاس لاؤ میں ان کو حضور کے پاس لائی حضور نے ان کو بیار کیا اور آپ کی آئکھوں سے آنسو جاری ہوئے میں
نے عرض کیا یارسول اللہ کیا جعفر کی بچھ خبر آئی ہے فر مایا ہاں آج ہی وہ شہید ہوئے ہیں اساء کہتی ہیں۔ میں کھڑی
ہوکر اس صدمہ سے چیخے اور رونے گئی ۔ عور تمیں محلّہ کی میر سے پاس جمع ہوئیں اور حضور میر سے گھر سے نکل کر
اپ صدمہ سے چیخے اور رونے گئی ۔ عور تمیں محلّہ کی میر سے پاس جمع ہوئیں اور حضور میر سے گھر سے نکل کر
اپ میں تشریف لائے اور فر ما یا جعفر کی بیوی اور بچوں کے واسطے کھا تا تیار کراؤ۔ کیونکہ ان کور نج کے سبب
سے بکائے کی فرصت نہ ہوگی۔

حضرت عائش فرماتی ہیں جب جعفر کے شہید ہونے کی خبر حضور نے بیان کی تو ہیں نے آپ کے چبرہ ہیں دی جیں دی جی حضور نے فرمایا ان کو منع کر ووہ فحض پھر آیا اور ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ حضور عور تیں بہت روپیٹ رہی جیں حضور نے فرمایا ان کو مایا ان کی تو ان کے منہوں جی فاک ڈال ویں۔ حضرت عائش فرماتی ہیں جی نے اپنے دل جی اس شخص کو کہا خدا بچھ کو دور کر نے تو اپنے تین بھی نہیں جی وڑ ایعنی ان کی تو شکایت کرنے آتا تھا اب خود حضور کی نافر مانی کرے گا یعنی جی مان تی مور تو لیا نہیں ڈال سکتا ہے۔ این آخی کہتے جیں قطبہ بن قادہ عذری نے جو مسلمانوں کے شکر کے میمنہ کے مردار تھے ممیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی مسلمانوں کے شکر کے میمنہ کے مردار تھے ممیرہ کی نسبت سے مالک بن رافلہ کو جو ہرقل کی طرف سے قبائل کی فرج کا مردار تھا تی کیا۔

ابن اتخل کہتے ہیں بی عنم میں ایک عورت کا ہندھی اس نے اپنی تو م سے حضور کے لئکری آمدی خبرس کر کہ یہ ایس ایک عورت کا ہندھی اس نے اپنی تو م سے حضور کے لئکری آمدی خبرس کر کے ہدایا ہے جو بہت خون بہائے گا اور خوب قل کرے گا۔ پس بیالوگ اس کا ہند کے کہنے سے صحابہ کے مقابل نہ آئے اور مقابلہ پر جولوگ آئے وہ قبیلہ حدس کی شاخ بی ثقلبہ تھے جب خالد

لشکر کو لے کرمقام مؤتہ ہے واپس ہوئے تو ان کی طرف بھی آئے۔

راوی کہتا ہے جب بیشکر مدینہ کے قریب پہنچا۔ مدینہ کے لوگ ان کے استقبال کوآئے اور حضور بھی سوار ہو کرتشریف لائے لڑکے جولشکر کے ساتھ تھے وہ دوڑ دوڑ کرآئے نے گئے حضور نے فر مایا۔ ان بچوں کو گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے میں لےلواور جعفر کے بیٹے کو مجھے دواور حضور نے عبدالقد بن جعفر کواپی گود میں بٹھالیا۔ روای کہتا ہے مدینہ کے بعض لوگوں نے اس نشکر برخا کے ڈالتی شروع کی اور کہ تم لوگ راہ خدا ہے بھی گر آئے ہو حضور نے فر مایا بیا لوگ بھاگ کرتیں آئے ہیں بلکہ ان شاءالقدیہ بھر دوبارہ جانے والے ہیں۔

امسلمہ فرماتی ہیں ہیں نے سلمہ بن ہشام بن عاص بن مغیرہ کی بیوی ہے پوچھ کیا وجہ ہے کہ ہیں سلمہ کونماز میں حضور کے ساتھ نہیں دیکھتی سلمہ کی بیوی نے کہافتم ہے خدا کی وہ مجبور ہیں کیا کریں جب گھر ہے نکلتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیغی اے بھاگ آئے۔ پس اس سبب ہے وہ تنگ ہوکر گھر ہیں بیٹھ گئے ہیں۔ اوگ کہتے ہیغی اے بھاگ آئے۔ پس اس سبب ہے وہ تنگ ہوکر گھر ہیں بیٹھ گئے ہیں۔ ابن ہشام کہتے ہیں موند کی جنگ ہیں جب مسلمانوں نے خالد بن ولید کوسر دار بنایا اور خدانے ان کے ہاتھوں پر اس جنگ کی فتح کی تو مدینہ ہیں آئے تک یہی اس اشکر کے سر دار رہے۔

# ان لوگوں کے نام جو جنگ مونہ میں شہید ہوئے

بنی ہاشم میں سے جعفر بن انبی طالب مزیدہ اور زید بن حارثہ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے مسعود بن اسود بن حارثہ بن نصلہ۔ اور بنی ما لک بن حسل سے وہب بن سعد بن انبی سرح ۔ اور انصار میں سے پھر بنی حرث بن خرز رج سے عبداللہ بن رواحہ اور عباد بن قیس۔ اور بن غنم بن ما لک بن نجار سے حرث بن نعمان بن صاف بن نصلہ بن عبد بن عوف بن غنم ۔ اور بنی مازن بن نجار سے سراقہ بن عملیہ بن خضاء۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ بن مازن بن نجارے اس جنگ ہیں ابن شباب زبری نے ان لوگوں کو بھی شہید ذکر کیا ہے۔ ابوکلیب اور جابر عمر و بن زید بن عوف بن مبذول کے دونوں بیٹے اور بن ما مک بن افصل سے عمر و اور عامر بن سعد بن عباد بن سعد بن عار بن نقلبہ بن ما لک بن افصی کے دونوں بیٹے ۔ بس بیلوگ اس جنگ ہیں شہد ہوئے۔ دونوں بیٹے ۔ بس بیلوگ اس جنگ ہیں شہد ہوئے۔ دونوں الله علیهم اجمعین۔



#### بِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ



ابن اتحق کہتے ہیں موند کی طرف کشکر رواند کر کے حضور مدینہ میں جمادی الآخر اور رجب کا مہیند رہے اور ای اثناء میں بنی بحر بن عبد منا ق بن کنانہ نے بن خزاء برزیادتی کی جس کا باعث بیہ واتھا کہ ایک شخص مالک بن عباد حضری بنا می بنی اسود بن رزن کا حلیف تھا۔ اور سوداگری کے واسطے نکلا تھا۔ جب بیخزاعہ کے ملک میں پہنچا تو بنی خزاعہ نے اس کو لل کر کے سارا مال لوٹ لیا پھر بنی بحر نے خزاعہ کے ایک آ دمی کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ بن خزاعہ نے اس کے بدلہ میں مقام عرضہ کے اندر حرم کے پاس بنی اسود بن رزن میں سے تین شخصوں کو جو بن کنانہ کے سرگردہ اور فخر سے بیخی سلمی اور کا شوم اور ذویب ان کو تل کر دیا۔ ابن ایجن کہتے ہیں بنی اسود زمانہ جا ہلیت میں اپنی اور کا فوم اور ذویب ان کو تل کر دیا۔ ابن ایجن کہتے ہیں بنی اسود زمانہ جا ہلیت میں اپنی سے مقاور باتی سب لوگ ایک خون بہالیا کرتے تھے۔ اور بیان کی جا ہلیت میں بات تھی۔

رادی کہتاہے بنی خز اعدادر بنی بحرآ پس کے انہیں جھٹڑوں میں گرفتار تھے کہ اسلام نے شائع ہوکرسب
کواپنی طرف متوجہ کرلیا اور قبائل کے باہمی فساد کم ہو گئے اور اب جو بیدھد یبید کی صلح ہوئی اور اس میں بیہجی ایک
شرط کھی گئے۔ کہ جس کا جی جا ہے وہ حضور کے عہد میں داخل ہوا ور جس کا جی جا ہے وہ قریش کے عہد میں داخل
ہو۔ پس بن خز اعد حضور کے عہد میں داخل ہوئے اور بنی بکر قریش کے عہد میں داخل ہوئے۔

ابن المحق کہتے ہیں بنی ویل نے جو بن کرکی ایک شاخ ہتے اس سلح کو نمیمت ہجھ کر جاہا کہ بنی اسود کے ان لوگوں کا جو بنی بر نے تقل کئے ہتے ۔قصاص لیں ۔ پس نوفل بن معاویہ ویلی جو بنی ویل کا سر دار تھا اپنی قوم کو ساتھ لے کر بنی فزاعہ کے ایک چشمہ پرجس کو و تیر کہتے ہے پہنچا اور فزاعہ کے ایک شخص کو تل کر دیا ۔ بنی فزاعہ بھی ان سے لڑنے کے لئے تیار ہوئے اور دونوں قبیلوں میں خوب جنگ ہوئی ۔ قریش نے ہتھیار وغیر ہسا مان سے بنی بکر کو مدد پہنچائی اور دات کے وقت پوشید ہوان کی طرف سے جنگ بھی کی یہاں تک کہ فزاعہ جیجے ہئتے ہئتے ہئتے ہے۔

حرم کے پاس آگئے اس وقت بنی بکرنے اپنے سر دارنوفل سے کہا کہ اے نوفل اب تو ہم حرم میں آگئے جنگ موقو ف کرنی جائے خدا میں وقت فدا میں فرنوفل نے اس وقت ایک شخت کلمہ کہا لینی کہا اے بنی بکر اس وقت فدا نہیں ہے خدا سے ڈرخدا سے ڈرنوفل نے اس وقت ایک شخت کلمہ کہا لینی کہا اے بنی بکر اس وقت فدا نہیں ہے تم اپنا بدلہ لواور تمہار ہے لوگوں کو بھی تو انہوں نے حرم ہی میں قبل کیا تھا پھرتم ان کو حرم میں کیوں نہیں قبل کرتے ہو۔

راوی کہتا ہے اور جس شخص کو انہوں نے چشمہ پرتل کیا تھا۔اس کا نام منبہ تھا اس نے اپنے ساتھی تمیم بن اسد سے کہا کہ اسے تمیم تو بھی گ جا میں ان کے مقابل ہو کر مرجاؤں گایا یہ جھے کو چھوڑو میں گے۔اور بیخص بڑا کمزور تھا۔ چنانچہ یہ تو مقابل ہوااور مارا گیا اور تمیم وہاں سے بھاگ آیا۔ پھر جب خزاعہ مکہ میں واخل ہوئے تو بدیل بن ورقا اور ایک اور شخص کے مکان میں جو حلیف تھا انہوں نے بناہ لی۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب بنی بکراور قریش نے بی خزاعہ پراس قدر زیاد تی کی۔اوران کولل و غارت کیا اورحضور کے عہد و بیان کوتو ژ دیا۔ کیونکہ بی خز اعد حضور کے عہد میں داخل تنے۔ پس عمر و بن سالم خز اعی مکہ ہے ر وانہ ہوکر حضور کی خدمت میں پہنچا حضور اس وفت مسجد میں صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تنے اس نے حاضر ہوکرتمام واقعہ عرض کیا۔اور مدد کی درخواست کی حضور نے فر مایا اے عمر و بن سالم تیری مدد کی گئی۔ پھرا یک با دل حضور کوآسان پر دکھائی ویا۔فر مایا یہ باول بن کعب مین خزاعہ کی مدد کے واسطے آیا ہے پھراس کے بعدخزاعہ کے اور چندلوگ جن میں بدیل بن ورقانجھی تھا۔حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور قریش کے بنی بحر کی مدو کرنے اور خزاعہ برظلم و زیادتی کرنے کا سارا حال بیان کیا پھر مکہ میں واپس آ گئے اور حضور نے لوگوں سے فر ما یا کہ ابوسفیان عنقریب ہی تمہارے پاس آیا جا ہتا ہے اور عہد کی مضبوطی اور مدت کی زیادتی کی ورخواست کرے گا۔ چنانچہ بدیل بن ورقا وغیرہ خزاعہ کے لوگ جب مکہ کو واپس جارہے تنے تو ابوسفیان ان کو مقام عسفان میں آتا ہوا ملاقریش نے اس کو مدینہ میں حضور کے پاس عہد کے استحکام اور جنگ موقوف ہونے کی مدت بڑھانے کے واسطے بھیجا تھا۔ جب ابوسفیان نے بدیل بن ورقا کودیکھا تو ہو چھا کہا ہے بدیل کہاں ہے آتے ہو۔اورابوسفیان کو بدیقین تھا کہ بیضرورحضور کے پاس ہے آیا ہے۔ بدیل نے کہا میں کسی کام کوساحل کی طرف گیا تھا ابوسفیان نے کہا محد کے پاس تونہیں گئے بدیل نے کہانہیں پھر بدیل تو آ سے روانہ ہو گیا اور ابوسفیان نے کہااگر بید مدینہ کیا ہے تو ضرور اس کے اونٹ نے مجوریں کھائی ہوں گی پھراس نے بدیل کے اونٹ کی جگہ کے پاس آ کراس کی میکنی تو ژکر دیکھا تو اس میں سے تشکی نکل ۔ ابوسفیان کویفین ہو گیا کہ ضرور میہ ید بینہ گیا تھ پھر ابوسفیان مدینہ میں آیا۔اور پہلے اپنی بٹی ام حبیب کے پاس گیا جوام المومنین تھیں اور حضور کے بچھونے پراس نے بیٹھنا جایا۔ام المومنین نے اس بچھونے کو لپیٹ دیا ابوسفیان نے کہا اے بیٹی کیاتم اس

بچھونے کوبھی مجھ سے بہتر مجھتی ہو۔ام حبیبہ نے فر مایا یہ بچھونا خاص حضور کا ہے اور میں مناسب نہیں مجھتی ۔ کہتم ا کیے مشرک اور نا پاکشخص ہو کر اس پر بیٹھو۔ابوسفیان نے کہاا ہے بیٹی میرے پیچھے تو شر میں مبتلا ہوگئی۔ پھر ابوسفیان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے گفتگو کی۔ آپ نے بچھے جواب نہ دیا۔ تب بید حفزت ابو بمرکے پاس آیااوران ہے کہا کہتم چل کرحضور ہے میرے واسطے گفتگو کرو۔حضرت ابو بکرنے کہا ہیں بیاکام نہیں کرسکتا۔ پھرابوسفیان حضرت عمر کے پاس آیا۔اوران ہے کہاانہوں نے جواب دیا کہ کیا ہیں تیری سفارش کروں ۔ قتم ہے خدا کی اگرمیرے پاس ایک تنکا بھی ہوگا تب بھی ہیں اس کے ساتھ تم لوگوں ہے جنگ کروں گا۔ تب ابوسفیان حضرت علی کے پاس آیا۔حضرت فاطمہ بھی و بیں تھیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام ان کی گود میں جیٹھے تتے ابوسفیان نے کہ اے ملی تم سب ہے زیادہ رشتہ میں میرے قریبی ہو۔اور میں ایک حاجتمند ہو کرتمہارے پاس آیا ہوں اگر میں جیسا آیا ہوں ویسا ہی تا کا میاب چلا گیا۔تو بہت ذلیل ہوں گا۔حضرت علی نے فر مایا اے ابوسفیان حضور کوایک ایبا امر در پیش ہے کہ ہم ہر گز حضور ہے اس کے متعلق کچھے کہ نہیں کتے پھر ابوسفیان حضرت فاطمه کی طرف متوجه ہوا۔ اور کہنے نگا اے محمد کی صاحبز ادی تم ایبا کرسکتی ہو کہ اپنے صاحبز ا دوں کو تھم دو کہ بیلوگوں ہیں پناہ بِکاریں حضرت فاطمہ نے فر مایا میرے بچوں کو کیا لاکق ہے کہ وہ پناہ یکاریں اور بھلاحضور پرکون بناہ یکارسکتا ہے۔ابوسفیان نے حجنرت علی سے کہا کہا ہے ابوالحن میں بخت مصیبت میں گرفنار ہو گیا ہوں تم مجھ کو پچھ تھیجت کرو۔حضرت علی نے فر مایا۔ میں کوئی ایسی ترکیب نہیں جانتا جس سے تم کو فا کدہ پہنچ سکےصرف میہ بات ہے کہتم بنی کنانہ کے سردار ہو۔ پس تم لوگوں میں کھڑے ہوکر پناہ پکار دواور پھر اینے گھر کو چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہا کیا اس تر کیب ہے مجھے فائدہ پہنچے گا۔حضرت علی نے فر مایا بہتو ہیں نہیں کہتا کہ فائدہ بہنچے گا۔ یانبیں تمراس کے سوااور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ ابوسفیان بیمن کرمسجد میں آیااور پکارکر کہا اے لوگو میں نے سب کے درمیان میں بناہ قائم کر دی۔ اور پھراپنے اونٹ پرسوار ہوکر مکہ کوروانہ ہوا۔ جب قریش کے پاس پہنچا۔قریش نے کہا کہو کیا خبر لائے ابوسفیان نے کہا محد من فیڈ انے تو مجھ کو بچھ جواب نہیں ویا۔ پھر میں ابو بھر کے پاس گیا۔اس میں بھی میں نے پچھ بھلائی نہیں پائی۔ پھر میں عمر مین حدد کے باس گیا۔اس کو میں نے سب سے زیادہ وشمن پایا۔ پھر میں علی کے پاس گیا۔ان کوسب سے زیادہ نرم پایا۔اورانہوں نے ایک ترکیب مجھ کو بتائی جوکر کے آیا ہوں اور مید میں نہیں جانتا کہ اس سے مجھ کو پچھ فائدہ بھی پہنچایا نہیں۔قریش نے کہاعلی نے جھے سے کیا کہ ابوسفیان نے کہا کہ علی نے مجھ سے ہ کہا کہلوگوں میں پٹاہ پکار دے چنانچے میں نے پکار وی قریش نے کہا پھرمحمہ نے بھی اس کو جائز رکھا یانہیں اور سفیان نے کہانہیں ۔قریش نے کہا پس تو علی نے بچھ ے ایک کھیل کرایا اور کیا ہوا۔ ابوسفیان نے کہا ہے تم ہے خدا کی اور کوئی بات اس کی سوامجھے معلوم نہ ہوئی۔

رادی کہتا ہے بھرحضور نے لوگوں کو تیاری کا تھم دیا۔ اورحضور کی از داخ بھی حضور کے سامان سنر کو درست کر رہی تھیں۔ درست کر نے لگیں۔ حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اور وہ حضور کا سامان درست کر رہی تھیں۔ ابو بکر نے پوچھاا ہے بئی حضور کا کس طرف جانے کا قصد ہے عائشہ نے کہا یہ تو حضور نے ظا برنہیں کیا۔ پھرحضور نے لوگوں کو فبر دی کہ آ ہے کا ارادہ فنح مکہ کا ہے اور بہت جلد تیار ہونے کا تھم دیا اور دعا کی کہ اے اللہ مخبروں اور فبر نے ہو۔ اور بہم ایک دم ان پر جا پڑیں۔ پس فبروں کو اہل مکہ سے روک دے تا کہ ان کو ہمار سے پہنچنے کی بالکل خبر نہ ہو۔ اور بہم ایک دم ان پر جا پڑیں۔ پس لوگ نبریت جستی سے تیار ہوئے۔

راوی كبتائيه چرعاطب كي شان مين ضداوندتع لي في بيآيت نازل فرمائي . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو لَا تَتَنْجِذُواْ عَدُوِي وَ عَدُوّ كُمْ الْوَلِيّاءَ ﴾

'' بعنی اے ایمان والومیر ے اور اپنے دشمنول کو دوست نہ بناؤ آ خرآیت تک''۔

ابن این این مختر کہتے ہیں پھر حضور مدینہ میں ابور ہم کلٹوم بن حصین بن مقتبہ بن خلف غفاری کو حاکم مقرر کر کے دسویں تاریخ ماہ رمضان کی مکہ کوروا نہ ہوئے اور حضور مع سب لوگوں کے روز ہ دار تھے یہاں تک کہ جب آپ

مقام کدید میں بہنچے جوعسفان اورائج کے درمیان ہے حضور نے روز وافطار فر مایا۔

را وی کہتا ہے جب حضور مقام مرخلہران میں بہنچے ہیں تو آپ کے ساتھ دس ہزار کالشکر تھا اور مہاجرین و انصار میں ہے کوئی شخص پیچھے نہ رہا تھا۔سب اس جہاد میں شریک تھے۔ پس جب آپ مرظہران میں بہنچے تو قریش کواس وقت تک حضور کی طرف ہے کوئی خبرہیں پہنچتی تھی اوران کو پچھے خبر نہتھی کہ حضور کیا کررہے ہیں۔ راوی کہتا ہے حضرت عمباس اپنے اہل وعمیال کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ کو جار ہے تھے جوحضور سے مقام جھے میں ان کی ملاقات ہوئی اور پہلے حضرت عباس مکہ میں اپنے عہد ہ سقایت پر قائم تھے اور حضور بھی ان ہے راضی تھے۔ اورانبیں دنوں میں ایک روز ابوسفیان بن حرب اور حکیم بن خرام اور بدیل بن ور قااخبار کی تلاش میں مكهس باہر نكلے اور مقام نبق عقاب میں حضور كالشكر ابوسفیان اور عبد الله بن ابی امیه بن مغیرہ كوملا بیہ مقام مكه اور مدینہ کے درمیان میں ہے پس انہوں نے حضور کے پاس جانا جایا۔ ادرام سلمہنے حضور سے عرض کیا۔ کہ یا رسول القدآپ کے بچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا جوآپ کا خسر ہے آپ کے پاس آٹا جائے ہیں۔حضور نے فر مایا مجھ کوان ہے ملنے کی پچھضر ورت نہیں ہے میرے پچا کے بیٹے نے تو میری آ بروریزی کی اور میرا پھوپھی کا بیٹا جوخسر بھی ہے۔اس نے مکہ میں مجھ کو وہ وہ کچھ کہا ہے جو کہا ہے۔ جب بیان دونوں کو پینجی ابوسفیان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھااس کا ہاتھ پکڑ کراس نے کہا کہ اچھا ہم دونوں باپ بیٹے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔اور بھو کے پیا ہے مرجائیں گے کیونکہ حضور ہم کو حاضر ہونے کی اجازت نہیں دیتے جب حضور نے بیسنا تو آپ چونکہ رحم اورخلق مجسم تنے ان کے حال زار پرمہر بان ہوئے۔اوران کوحضوری کی اجازت دی۔ پس بید ونو ں ابوسفیان اور عبدالله بن انی امیه بن مغیرہ حاضر ہو کرمشرف با سلام ہوئے اور ابوسفیان نے اپنی گذشتہ کاروائیوں کا جو اسلام اورمسلمانوں کی عداوت میں کی تغییں از حدعذ رکیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب حضور نے مقام مرظہران میں قیام کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس ہے کہ قریش کی ہلا کی اور نیست و تا بود ہونے کا وقت آ گیا۔ کاش کوئی آ دمی ہوتو میں اس کوحضور کی کشکرکشی کی خبر کروں اور وہ قریش ہے کہے اور قریش مکہ پرحضور کے تملہ کرنے سے پہلے آ کرامن ما تگ لیس پھر میں اس خيال مين حضور كي سفيد خچر پرسوار ہوكرميدان آراك ميں آيا۔ تا كەكو ئى مخص ككڑياں چننے والايا دود ھوالايا كو ئى حاجت مند ہوا ور میں اس کوخبر کر دوں پس فر ماتے ہیں کہ میں اس فکر میں کسی آ دمی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کہ میں نے ابوسفیان اور بدیل بن و قارکی آ وازئی که بیدونول آپس میں کهدر ہے ہیں کہ جیسے آج کی رات ہم نے روشنی دیمی ہے ایک بھی نہیں دیمی ضرور میکوئی زبردست لشکر ہے بدیل نے کہا کہ ضرور مینز ایر کالشکرمعلوم ہوتا ہے جنگ کے واسطے آئے ہیں ابوسفیان نے کہا خزاعہ کے پاس بیرجمعیت کہاں ہے جواس قدرروشنی ان کے لشکر کی

ہوتی حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ابوسفیان یک آ واز پہچان لی۔اوراس کو پکار کر کہاا ہے ابوسفیان اس نے بھی میری آ واز پہچانی اور کہا ابوالفضل ہیں ( حضرت عباس کی کنیت ہے ) میں نے کہا ہاں کہنے لگا میرے ماں باپتم پر قربان ہوں تم یہاں کہاں میں نے کہاا ہے ابوسفیان تجھ کوخرا بی ہوتو نہیں جانیا کہ بیدرسول خدامل فیڈا کا الشكر ہے۔قریش كى ہلاكى كاوقت قریب آئيا۔ ابوسفيان نے كہا ميرے مال باب تجھ پر فدا ہوں مجھ كوتو كوئى ترکیب نجات کی بتاؤ۔ میں نے کہا میں کیا بتاؤں اگر تو مسلمانوں کے ہاتھ لگ گیا فورا تیری گردن ماردیں کے خیر تو میرے چیجیے خچر پرسوار ہو جا میں تجھ کوحضور کی خدمت میں لے چاتا ہوں۔اور تیرے واسطے درخواست کروں گا۔حضرت عباس فرماتے ہیں ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہو گیا اور دونوں ساتھی اس کے الٹے پھر سمئے اور میں اس کو لے کرکشکر میں آیا جس خیمہ کے پاس ہے گذرتا تھالوگ پو چھتے تھے کہ بیکون جاتا ہے پھر مجھ کو د کیے کر کہتے تھے کہ رسول خدا کے چچارسول خدا کے خچر پرسوار ہیں۔ یہاں تک کہ بیں حضرت عمر بن خطاب کے خیمہ کے پاس سے گذرا تو عمر کھڑ ہے ہو گئے ۔اورابوسفیان کومیرے پیچھے سوار دیکھے کر کہنے لگے بیابوسفیان خدا کا د ثمن ہے شکر ہے خدا کہ خدانے مجھ کواس پر قابو دیا اور کوئی عہد و پیان بھی اس کی جان کے بیچنے کے واسطے نہیں ہےاور پھرحصرت عمرحضور کی خدمت میں دوڑ ہے۔حصرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا تا کہ میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔اور ابوسفیان کے واسطے امن اور پٹاہ حضور سے لےلوں۔ پس میں عمرے پہلے حضور کی خدمت میں پہنچ کیا۔اور عمر بھی اس وفت آ گئے۔اور عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان بر خدا نے مجھ کو بغیر کسی عہدو پیان کے قابو دے دیا ہے۔ پس مجھ کو اجزت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دول عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ابوسفیان کو پناہ دے دی ہے۔اورتسم ہے خدا کی آج کی رات میں اپنے پاس اس کورکھوں گا۔ پھر جب عمر نے ابوسفیان کے قل میں بہت اصرار کیا۔ تو میں نے کہا اے عمرا اگر بنی عدی بن کعب میں ہے بیٹخص ہوتا۔ تو میں ہرگز اس کی سفارش نہ کرتا مگر چونکہ یہ بنی عبد مناف ہے ہاں سبب سے میں نے اسکی سفارش کی ہے عمر نے کہاا ہے عباس سنوشم ہے خدا کی۔جس روزتم مسلمان ہوئے ہواس روز میں اس قدرخوش ہوا ہوں کہاہے باپ خطاب کے اسلام ہے بھی اتنا خوش نہ ہوتا۔ اگروہ اسلام کو قبول کرتا اور یہی میں رسول خدا کو بھی خیال کرتا ہوں کہ جس قد رخوشی ان کوتمہارے اسلام سے ہوئی ہے میرے باپ کے اسلام سے ندہوتی حضور نے فر مایا اے عباس اب تو تم اس کولے جاؤا ورضح کومیرے پاس لے آتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ رات کو ابوسفیان میرے ہی پاس رہا۔ اور صبح کو ہیں اس کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضور نے ابوسفیان کو دیکھتے ہی فر مایا کہ اےابوسفیان تجھ کوخرا بی ہو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تو خدا کی وحدا نیت کو جانے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قد رحلیم اور کریم اور رشتہ کے ملانے والے میں بیشک میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور بھی کو پچونفع پہنچا تا کیونکہ میں اس کی بوجا کرتا تھا پھر حضور نے فر مایا افسوس ہے تھے پر اے ابوسفیان کیا تیرے واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ کہ تو میری رسالت کا اقر ارکرے ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کس قدر کیم وکر میم اور رشتہ کا خیال اور پاس کرنے والے ہیں۔ شم ہے خدا کی اس بات ہے اس وقت تک دل میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرائی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے بات سے اس وقت تک دل میں پچھ ہے حضرت عباس نے فر مایا تجھ کو خرائی ہوگر دن کے مارے جانے سے پہلے اسلام قبول کرلے۔ اور لا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی وی۔ اور اسلام قبول کرلے۔ اور کا الله الا الله محمد رسول الله کی گوائی دے۔ پس ابوسفیان نے گوائی وی۔ اور اسلام قبول کیا۔

حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابوسفیان فخر کو دوست رکھتا ہے اس کے واسطے کوئی ایسی بات کر دیجئے۔ جس میں اس کوفخر ہوحضور نے فر مایا جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہے۔اور جواپنا درواز ہ بندکرے گااس کوامن ہے اور جومبحد حرام میں داخل ہوگا اس کوامن ہے۔

حضرت عباس کہتے ہیں جب ابوسفیان رخصت ہوکر چلنے لگا۔ تو حضور نے فر مایا اے عباس اس کوراستہ کے ایک بیہ پر کھڑا کر کے شکر اسلام کے گذر نے کی سرد کھاؤ۔ عباس کہتے ہیں بیں ابوسفیان کو لے کر ٹیلہ پر کھڑا ہو گیا۔ جہاں حضور نے جھے کو کھڑا ہونے کا تھم ویا تھا۔ اور قبائل کی فو جیس گذر نی شروع ہو کس اور جو قبیلہ گذر تا ابوسفیان پو چھتا کہ یہ کو نہا تا تا کہ یہ لیم ہے اور مزینہ ہا اور بیفلاں ہے اور بیوہ ہے یہاں تک کہ حضور سبز لشکر کے ساتھ گذر ہے اور سبز اس لئکر کو اس سب سے کہا گیا۔ کہ اس کے تمام لوگ لو ہے میں غرق کے حضور سبز لشکر کے ساتھ گذر ہے اور سبز اس کو تر کہا ہے مہا جرین اور شھے یعنی زرہ اور خودو غیرہ سامان حرب سے اس قدر سلے اور کھمل تھے کہ صرف ان کی ایکھیں دکھائی ویتی تھیں اور کھی شمر موتا تھا جب یہی لوگ گذر ہے تو ابوسفیان نے بو چھا کہ بیکون لوگ ہیں ہیں نے کہا یہ مہا جرین اور انسار ہیں اور حضور بھی آئیس کے ساتھ ہیں ابوسفیان نے کہا سبحان اللہ اے عباس بھلا ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کس ہیں تا ب و طاقت ہے۔ قتم ہے خدا کی اے ابوالفضل تمہار ہے ہیتی کی سطنت اب بوی نر درست ہوگئی ہے حضرت عباس نے کہا یہ سلطنت نہیں ہے بلکہ یہ نبوت ہے ابوسفیان نے کہا ہاں بیٹک نبوت نے۔ حضرت عباس کہتے ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کہا کہ اب دوڑ کر جا اور اپنی قوم کو نجات کا طریقہ بتال نہد میاں دوڑ اداور کہ جس ہا کہ چہ ہیں۔ میں نے ابوسفیان سے کھر میں داخل ہوگ وہ اس کے ساتھ ہے جس کے مقابلہ کی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ بھی بی بھر قوم اور ایسالشکر ان کے ساتھ ہے جس کے مقابلہ کی تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے ہیں بوضفیان کے گھر میں داخل ہوگوہ اس کا دالا ہے۔

راوی کہتا ہے ہندہ بنت متبہ نے ابوسفیان کا یہ کلام س کراس کی مونچھ پکڑلی اور قریش سے کہا کہ اس پہلوان مضبوط موٹے فربہ کوئل کرو کہ ایک ذرا سے تشکر کو دیکھے کراس قدر حواس باختہ ہوگیا ہے۔ ابوسفیان نے کہا اے قریش تم اس کے بہکانے میں آگرا بی جان نہ کھوؤ۔ مجمر تم پرآ گئے جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا۔ اس کوامن ہے۔ قریش من کہا تجھے کو خرانی ہوتیرے گھر میں ایسے کس قد رلوگ داخل ہوں گے ابوسفیان نے کہا جو اپنا دروازہ بند کرلے گا۔ اس کو بھی امن ہے اور جو مجد حرام میں داخل ہوگا۔ اس کو بھی امن ہے پس یہ سنتے ہی بہت سے لوگ اپنے گھروں کو اور بہت ہے مجدحرام کو بھاگ گئے۔

راوی کہتا ہے جس وقت حضور مقام ذی طویٰ میں پنچے تو آپ اپنی سواری پرتھبر ہے اور آپ اس وقت سرخ رنگ کی حمر کی چائے ہے خدا سرخ رنگ کی حمر کی چا درسر پراوڑ ھے ہوئے تھے۔اور خدا کی اس عنایت اور فنخ کو و کھے کر اپنا سر تو اضع سے خدا کے سامنے جھکاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی اونٹ کی کاتھی ۔۔۔ لگنے کے قریب ہوجاتی تھی۔

ابن آخق کہتے ہیں جس وقت حضور ذی طوئی ہیں تھہرے ہوئے سے ابو تی فد حضرت ابو کمر کے والد نے اپنے سب سے چھوٹی ہیٹی سے کہا کہ اے بیٹی تو جھے کو ابوتہیں پہاڑ پر لے چل اور ابو تی افہ کی آئی تھیں جاتی رہی تھیں ۔ پس بیلا کی ان کو لے کر پہاڑ پر آئی۔ انہوں نے پو چھاا ہے لڑکی تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے لڑکی نے کہا بہت سے سوار اور لشکر ہے اور ایک شخص ان کے درمیان ہیں آ جارہا ہے۔ ابو تی فیف نے نہا اے لڑکی بیدو چھوں ہے جو سواروں کو مرتب کرتا ہے پھرلڑکی نے کہا اب تم ہے خدا کی لشکر چلنا شروع ہوگیا۔ ابو تی فیف نے کہا اب بیلی کہاں آ جائے گا۔ ابو تی فیف نے کہا اب بیلی کم کے بیاں آ جائے گا۔ ابو تی فیف نے کہا اب بیلی کو ایک رہنے والی کی کے گلے میں ایک چا تھی کہ جب حضور کہ میں کو لڑکی کے گلے میں ایک چا تھی کہ جب حضور کہ میں کو اور کی کے گلے میں ایک چا تھی کہ کہ جب حضور کہ میں داخل ہوئے تو ابو کم رہنے باپ کو لے کر حضور کی فرمت میں حاضر ہونا کہتر ہے حضور نے ان کو اپنے مرض کیا جو ان کے سینہ میاں کو نا حقور کی خوران کے سینہ میاں کو نا حقور کی خوران کے میں حاضر ہونا کہتر ہے حضور نے ان کو اپنے مرض کیا جو ان کے سینہ معامل میں خضاب نگایا کرو ضھر ابو بکر نے اپنی بہن کا ہا تھی پڑکر کہا میں خدا کی اور حضور ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پڑکڑ کہا میں خدا کی اور اسلام کی تھی دیتا ہوں میری اس بہن کا جسنے طوق لیا ہو وہ دے دے مرکم کی نے جواب ند دیا۔ تب ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ پڑکڑ کہا ہیں خدا کی اور اسلام کی تھی دیتا ہوں میری اس بہن کا جسنے طوق لیا ہو وہ دے دے مرکم کی نے جواب ند دیا۔ تب ابو بکر نے اپنی بہن کا ہاتھ کڑکڑ کہا ہی خدا کی اور اپنی بہن کا ہاتھ کی ترکم کیا۔ تب ابو بکر اس زمانہ میں ان تو توں میں بہت کہ ہے۔

جب حضور نے مقام ذی طوی سے لشکر کوروانہ کیا تو نہ ہیر بن عوام کومیسرہ لشکر کے ساتھ مقام کداء کی طرف سے داخل ہونے کا تکم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی کچھ لشکر کے ساتھ ای طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ کرف سے داخل ہونے کا تکم دیا۔ اور سعد بن عبادہ کو بھی کچھ لشکر کے ساتھ ای طرف روانہ کیا سعد بن عبادہ جس دفت مکہ میں داخل ہونے کو متوجہ ہوئے۔ تو انہوں نے بیہ کہا کہ آج جنگ عظیم کا روز ہے اور آج کے دن حرمت علال کی جائے گی حصرت عمر کو سعد کی اس کلام سے اندیشہ ہوا۔ اور حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہم

يرت ابن بشام الله مدس

کوسعد بن عبادہ کے کلام ہے اندیشہ ہے کہ ہیں وہ قریشی پرسخت حملہ نہ کریں ۔حضور نے علی ہے فر مایا کہتم جا کر سعدے نشان لےلواور مکہ میں داخل ہو۔

اور خالد بن ولید کوحضور نے میمندلشکر کا سر دار کیا جس میں اسلام اورسلیم اورغنما راور مزینہ اور جبینہ وغیرہ قبائل عرب کی فوج تھی اور خالداس کو لے کر مکہ میں پنچے کی جانب سے داخل ہوئے۔

اورابولبیدہ بن جراح مسلمانوں کالشکر لے کرحضور کے آ گے آ گے اذاخر کی طرف سے مکہ کی بلندی پر آئے۔اورو ہیں حضور کے واسطے خیمہ کھڑ ا کیا گیا۔

راوی کہتا ہے صفوان بن امیہ اور عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر و چندلو گوں کوسماتھ لے کر جنگ کے ارا دہ ہے مقام خندمہ پر حضرت خالد بن ولید کے مقابل آئے اور حمس بن قیس بن خالد بنی بحر میں ہے ایک مخف حضور کے مکہ کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے اپنے ہتھیا روں کو تیز اور درست کرتا تھا۔اس کی بوی نے اس ہے یو چھاتو کس واسطے یہ تھیار تیز کرتا ہے۔اس نے کہامحم مَثَنَ تَیْنِا وران کےاصحاب کی جنگ کے واسطے عورت نے کہا میرے زود یک تو محمہ کے سامنے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھہر سکتی ۔ حماس نے کہافتم ہے خدا کی مجھ کو امید ہے کہ میں مسلمانوں میں ہے کسی کو پکڑ کر تیری خدمت کے داسطے لا دُن گا۔ پھر بیجماس بھی خند مہ کی لڑائی میں مفوان اور عکر مہ بن انی جہل کے ساتھ شریک ہوا۔

راوی کہتا ہے مجارب بن فہرا ورحتیس بن خالد بن ربیعہ حضرت خالد کے نشکر ہے الگ ہوکر جارہے تھے مشرکین نے ان کوشہید کیا اور کرزین جابر بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے حنیس کوشہید ویکھا۔ تو ان کی لاش ہے آ گے بڑھ کراس قدر جہاد کیا کہ آخرخود بھی شہید ہوئے۔

اور قبیلہ جہینہ میں سے سلمہ بن میلا ء شہید ہوئے اور مشرکین میں سے قریب بار ہ آ دمیوں کے قل ہوئے مچرمشرکین بھاگ گئے اور حماس بھی بھاگ کراینے گھر ہیں آ چھیا اور جورو سے کہا گھر کا دروازہ بند کر دے جورونے کہا تواس دن تو کیا کہ رہا تھا اوراب ایسا نامر دہوگیا حماس نے جواب دیا۔

إِنَّكِ أَوْ شَهِدُتِ يَوْمَ الْخَنْدُمَهُ إِذْفَرَّ صَفْوَانُ وَفَرَّ عِكْرَمَهُ وَ آبُو يَزِيدُ قَائِمٌ كَالْمَوْتِمَه

اگرتو خندمه کی جنگ میں موجود ہوتی ۔ جبکہ صفوان اور عکر مہ بھا گ گئے ۔اور ابویز پدبھی حیران و يريثان كمرُ اتفا\_

واستغبلتهم بالشيوف المسامة يَفُطُمُنَ كُلَّ سَاعِدِ وَ جُمْجُمُهُ ضَرْبًا فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا غُمْغُمَهُ

اور میں تیز تکواروں کے ساتھوان کے آ گے بڑھا جو کلائی اور کھویڑی کو کا ٹ کر ڈال دیتی تھیں۔ اورالیی مارا مارتھی کہ بجز چینم دیاڑ کے پچھسنائی نہ دیتا تھا۔

لَهُمْ نَهِيْتُ خَلَفُنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمْ تَنْطَقِي فِي اللَّوْمِ ادُّنِّي كَلِمَهُ اور ہمارے پیچھے دشمنوں کی غل تھی۔ پس اگر تو اس موقع کو دیکھتی تو ایک لفظ ملامت کا میری نسبت ندنهتی۔

راوی کہتا ہے فتح مکہاور حنین اور طاکف میں مہاجرین کا شعاریا بی عبدالرحمٰن تھااور انصار کا شعاریا بی عبدالله تفاا ورحضورنے اپنے امرا ولشکر ہے عہدے لیا تھا کہ جوشخص تم سے لڑے اس سے تم بھی لڑتا اورکسی کوئل نہ کر نا اور چندلوگوں کے نام لے کرفر مایا تھا۔ کہ ان کو جہاں یا ؤ وہیں قبل کرنا اگر چہ ریہ کعبہ کے میردہ کے اندر تھے ہوئے ہوں دہاں بھی نہ چھوڑ تا۔

انہیں لوگوں میں ہے ایک محفص عبداللہ بن سعد عامری نقا اس کے قبل کرنے کا تھم حضور نے اس سبب ہے دیا تھا۔ کدید پہلےمسلمان ہوا تھا۔اور وحی کوحضور کے یاس لکھا کرتا تھا پھر بدمرتہ ہوکر قریش ہے آ ملا۔اور اب اس جنگ میں بید حضرت عثمان کے باس جا چھیا۔ کیونکہ ان کا دود ھے بھائی تھا یہاں تک کہ جب مکہ اطمینان میں ہو گیا تو حضرت عثمان اس کو لے کرحضور کی خدمت میں امن دلانے کے واسطے آئے حضور بہت دہر تک غاموش رہے۔ جبعثان نے اصرار کیا تو حضور نے فر مایا ہاں اور جبعثان اس کو لے کر چلے سمجے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ بیں اتنی و مرتک خاموش رہائم بیں ہے کسی نے کھڑے ہوکراس کوفل نہ کر دیا انصار بیں ے ایک مخص نے عرض کیا حضور آ کھ مجھے کواشارہ فرمادیتے فرمایا نبی اشارہ سے قبل نہیں فرماتے۔

ا بن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقد بن سعد پھرمسلمان ہو گیا تھا اور حضرت عمر نے اس کوکسی جگہ کا حاکم **بھی** بنایا تھااورحضرت عمر کے بعد حضرت عثمان نے بھی اس کو حاکم بنایا تھا۔

اورایک محض عبدالند بن خطل نامی کے قبل کا حضور نے تھا در اس کا سبب بیتھا۔ کہ بیمجی مسلمان ہوا تھا اور حضور نے کسی طرف اس کو زکو ۃ وصول کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ اور ایک انصاری کو بھی اس کے ساتھ کیا تھا اور اس کا ایک غلام مسلمان بھی اس کے ساتھ تھا۔ جب یکسی منزل میں اتر اتو اپنے غلام ہے اس نے کہا کہ ایک بکرا ذرج کر کے یکا لے غلام بے جارہ سوگیا۔اور کھا تا اس نے نہ یکا یا اس نے اس غلام کوشہر کیا اور مرتد ہو کر قریش ہے آ ملا۔اورا بی لونڈ یوں سے حضور کی ہجو کے اشعار کوایا کرتا تھا حضور نے اس آراور دونوں لونڈ یوں کے لل کا تھم فر مایا۔

اورا یک حویرث بن نقید کے تل کا تھم دیا کیونکہ ہیہ مکہ میں حضور کوستایا کرتا تھا۔ اور جب حضرت عباس

حضرت فاطمہ اور ام کلثوم حضور کی صاحبز ادی کو مکہ ہے لے کر مدینہ میں پہنچانے چلے ہیں تو اس حوریث بن نقید نے ان دونوں کواونٹ پر سے زمین پر گرادیا تھا۔

اور مقیس بن صبابہ کے قبل کا حضور نے اس سبب سے تھم دیا کہ بیدانصاری کو شہید کر کے جنہوں نے اس کے بھائی کو خطا سے قبل کیا تھا مکہ میں مرتد ہوکر بھاگ آیا تھا۔

اورسارہ کے قتل کا تھم دیا جو بنی عبدالمطلب میں ہے کسی کی لونڈی تھی اورحضور کو مکہ میں بہت برا بھلا کہا کرتی تھی۔

اورعکرمہ بن ابی جہل کے تل کا بھی حضور نے تھم دیا تھا تگر سیدیمن کی طرف بھا گ گیا اوراس کی بیوی ام حکیم بنت حرث بن ہشام مسلمان ہوئی اوراس نے حضور سے اس کے داسطے امن لیا حضور نے امن دے دیا۔ تب وہ بمن ہیں اس کو تلاش کرنے گئی اور پھر حضور کی خدمت ہیں لے کرآئی اور عکر مدمسلمان ہوا۔

عبدالقد بن خلل کوتو سعید بن حریث مخز وی اور ابو برزه اسلمی دونوں نے مل کرشہید کیا۔ اور مقیس بن صبابہ کواسی کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبدالللہ نے قتل کیا اور حویریث بن نقید کو حضرت علی نے قتل کیا۔ اور عبدالللہ بن خلل کی دونوں لونڈ یوں میں سے ایک لونڈ ی تو قتل ہوئی۔ اور دوسری بھاگ گئی۔ اس کے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن دے واسطے حضور سے امن لیا گیا تو حضور نے امن دیا۔ اور سارہ کے واسطے بھی امن ما نگا اس کو بھی حضور نے امن دیا۔ پھر حضربت عمر کے زمانہ ہیں سمارہ ایک گھوڑی کی روندن میں آ کر مقام ابطح میں ہلاک ہوئی۔

ام ہائی بنت ابی طالب حضرت علی کی بہن کہتی ہیں کہ جس وقت حضور مکہ کی بلند جانب میں رونق افروز سے حرث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کرمیر ہے گھر میں آئے اور میں نے کو گھڑ کی میں ان کو بند کر دیا۔ اور ان کے پیچھے ہی میر ہے بھائی علی بن ابی طالب ہوار لئے ہوئے آئے۔ اور کہا میں ان کو آل کرتا ہوں ام ہائی کہتی ہیں۔ بیدونوں شخص میر ہے خاوند ہمیرہ بین ابی وہب کے رشتہ دار تھے میں ان کو بند کر کے حضور کے پاس آئی حضور اس وقت ایک برتن ہے جس میں کچھآٹا بھی لگا ہوا تھا پائی لے کر خسل کر رہے تھے اور حضرت فاطمہ آپ کی صاحبز ادی چا در سے پر دہ کئے ہوئے تھیں۔ جب آپ خسل سے فارے ہوئے تو چا در لیپ کر آپ نے چا شت کی نماز کی آٹھ رکھتیں ادا کیں۔ پھرمیری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا آڈا اے ام ہائی خوب آئیس اچھی ہو۔ میں نے عرض کیا حضور میر سے خاوند کے دورشتہ دار میر ہے گھر میں پناہ گڑین ہیں ام ہائی خوب آئیس ان کی اس کو تم کے باصر ارکرتے ہیں حضور نے فر مایا جس کو تم نے امن دیا اس کو بم نے امن دیا اس کو بم نے ناہ دی جا کھی ان کو تی نہ کریں گے۔

صفیہ بنت شیبہ کہتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں آ کرانز ہےاورلوگوں میں امن ہو گیا حضور نے کعبہ کے

سات طواف کئے اور اس وفت آپ پی اونئی پرسوار تھے اور ایک چھڑی ہے جو آپ کے ہاتھ ہیں تھی۔ جمراسود
کوسلام کرتے تھے پھر حضور نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی اس سے لی اور کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں
لکڑی کا ایک کبوتر بنا ہا رکھا دیکھا۔ اس کو تو ڈکر پھینک ویا۔ اور پھر کعبہ کے دروازہ پر آ کر کھڑے ہوئے اور
ملمان تمام مجد میں تھم رے ہوئے تھے۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ابل علم کابیان ہے کہ حضور تن این گئی کے دروزہ پر کھڑے ہو کرفر ایا:

لا اللہ اللہ اللہ فی وحدہ لا حَرِیْكَ لَهٔ صَدَقَ وَعُدہ وَ نَصَرَ عَبْدَه وَ حَرَمَ الله حُوَاب وَحُده .

(اے لوگوا جس باپ دادا کے تخریا خون یا مال کا دعویٰ کیا جائے ہیں وہ میرے ان دونوں قدموں کے بنچ ہے گرخانہ کعبہی کلید برداری اور زمزم سے پانی پلانے کی خدمت'۔

اے لوگوں خطا ہے جو تخص مارا جائے لیتی لکڑی یا کوڑے دغیرہ سے ہیں اس میں پوراخون بہا لیتی سو اون کے لازم ہیں اے قریش خدا و ندتھائی نے تم سے زمانہ جا بلیت کے تخوت اور تخرکو دور کردیا جو باپ دادا کے ماتھ کیا جا تا تھا۔ سب لوگ آدم کی اولا وہیں اور آدم کی پیدائیں ٹی سے ہے پھر حضور نے بید آیت پڑھی:

﴿ إِذَا حَلَقْنَا کُدُ مِنْ ذَکْرٍ وَ اَنْشَى وَ جَعَلْنَا کُدْ شُعُونَا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُھُ اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُھُ اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُو اَنْ اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُو اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُو اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُو اِنْ اَکْرَمَکُدُ عِنْدَ اللهِ اِنْقَا کُدْ کُونَ اور مادہ سے پیدا کیا ہے اور تنہارے اندر شاخیں اور قبیلے بنا کے ہیں میں ایک دوسرے کوشنا خت کرو (اور) بیشک خدا کے زد کیا تم شی بزرگ مرتبہوں ہے جو بردامتی ہے'۔

تا کہ تم آپ ہی میں ایک دوسرے کوشنا خت کرو (اور) بیشک خدا کے زد کیا تم شی بزرگ مرتبہوں سے جو بردامتی ہے'۔

پھرفر مایا اے قریش تم کیا خیال کرتے ہوکہ میں تم میں کیسی کا روائی کروں گا۔ قریش نے کہا آپ جو پچھ کریں گے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے بھائی کریم ابن الکریم ہیں۔ فر مایا اچھا اب جاؤتم سب آزاد ہو۔ اور خود حضور مسجد میں تشریف فر ماہوئے۔ اور حضرت علی خانہ کعبہ کی کنجی ہاتھ میں لے کرسا منے آئے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ جابت بھی سقایت کے ساتھ ہم کوعنایت فر مائے۔ حضور نے فر مایا عثمان بن ابی طلحہ کہاں ہے عثمان ماضر ہوا۔ حضور نے فر مایا اے عثمان اپنی کنجی سنجال آئے کا دن نیکی اور و فاء کا ہے اور حضرت علی سے فر مایا کہ ہم تم کوالی چیزعنایت کریں گے جس سے تم مشقت میں نہ پڑوگے۔

بھی اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح کہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے بعض اہل علم کا بیان ہے کہ جب حضور فتح کہ کے روز کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اندر آپ نے

لے خداد حدہ'لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ہےا ہے وعدہ کواس نے سچاکیا اورا پے بندہ کی مدوفر مائی اور تنہا تمام کفاروں کے لنجگروں کواس نے ہزیمت دی۔ ع خون بہا کے احکام کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔ فرشتوں کی تصویریں دیکھیں اور ایک تصویر حضرت ابراہیم کی دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قریمہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کہ ازلام کے ساتھ قریمہ ڈال رہے ہیں۔اس کو دیکھی کرآپ نے کرآپ نے ساتھ قریمہ بنائی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم کواس قریمہ بازی ہے کیاتعلق پھرآپ نے بیفر مایا کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نھرانی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نھرانی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نھرانی ہے۔ بھلاحضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نوان کے منانے کا آپ نے وہ تھے وہ الے مسلمان تھے اور ہرگز وہ شرکوں ہیں سے نہ تھے پھران تصویروں کے منانے کا آپ نے تھے وہ تو ایک وقت وہ منادی گئیں۔

جب حضور کعبہ کے اندرداخل ہوئے جی تو بلال بھی آپ کے ساتھ تھے جب حضور با ہرنگل آئے۔ تو بلال چیچےرہ گئے عبداللہ بن عمر نے بلال سے بوچھا کہ حضور نے کس جگہ نماز پڑھی ہے اور بینہ بوچھا کہ کس قدر پڑھی ہے پھرا بن عمر جب کعبہ میں داخل ہوتے تھے تو سید ھے اندر جا کر دروازہ کی طرف پشت کر کے تین ہاتھ و بوار سے پرے کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بتائی ہے۔ دیوار سے پرے کھڑے ہو کرنماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ بہی جگہ حضور کی نماز کی بلال نے ان کو بتائی ہے۔ جب حضور کعبہ میں داخل ہوئے ہیں تو بلال کو آپ نے اذاان کہنے کا حکم فر مایا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور عتاب بن اسید اور ہشام بن حرث کعبہ کے حمن میں بیٹھے ہوئے تھے عاب بن اسید نے کہا کہ اسید کو اللہ نے بوئ بری بری درگی دی کہ اس نے بیہ بات نہیں سنی و جس ان کا اتباع کر لوں۔ الوسفیان نے کہا۔ میں تو پھڑئیں بوئے ایک کہا۔ میں تو پھڑئیں بوئے ایک کہا۔ میں تو پھڑئیں کہا۔ ایس کے کہددیں گی پھر حضور کعبہ سے باہر آکران کے بوئیا۔ اگر جس حفور کعبہ سے باہر آکران کے بات ان سے کہددیں گی پھر حضور کعبہ سے باہر آکران کے بات ان سے کہددیں گی پھر حضور کعبہ سے باہر آکران کے بات شری فی لائے اور فر مایا تھے نے جو بچھ یا تھی کی ہیں سب جمھے معلوم ہیں اور سب ان سے باہر آکران کے بات ان سے کہددیں گی پھر حضور کعب سے باہر آکران کے بات شری فی لائے اور فر مایا تھے نے جو بچھ یا تھی کی ہیں سب جمھے معلوم ہیں اور سب ان سے باہر آکران کے بات کی تھی کھوں گا تھی کی ہیں سب جمھے معلوم ہیں اور سب ان سے بابر آکران کے بات کی دیں اور سب ان سے بال کر دیں عتاب

یہ مصد دیس وجب میں ہوں، و میں حریوں بیرن بیس سے جاپر یہ ہی ہر اور سبہ سے بہرہ وہ مسابہ سے بیان کردیں عماب پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے جو کچھ باتنیں کی ہیں سب ججھے معلوم ہیں اور سب ان سے بیان کردیں عماب اور حرث نے کہا بیٹک ہم گواہی دیتے ہیں کہتم خدا کے رسول ہو۔ کیونکہ اس وقت جہاری گفتگو ہیں کوئی شخص نہ تھا جس کوہم کہہ سکتے کہ اس نے تم ہے کہا ہوگا۔

ابن ایخق کہتے ہیں بنی اسلم میں ایک شخص احمر نام بڑا بہادر تھا اور جب بیسوتا تھا تو بڑے زور سے خرائے لیا کرتا تھا۔اور اس سبب ہے الگ سوتا تھا۔اور جب لوگ اس کو پکارتے تومشل شیر کے اٹھ کرآتا تھا اور کسی ہے خوف نہ کرتا تھا۔

راوی کہتا ہے کہ بنی ہزیل کے چندلوگ مقام حاضرہ کو جاتے تھے جب بیرحاضرہ کے قریب بہنچ ۔ تو ان میں ایک مخص ابن اثوع ہذلی نے کہا کہتم لوگ جلدی نہ کرو۔ میں جا کرد کھے آؤں کہ یہاں احمر نے بانہیں اگروہ ہوگا تو اس کے خرائے کی آواز مسرور آئے گی اور بیرات کا وقت تھا پھر ابن اثوغ نے احمر کے خرائے کی آ وازس کراس کے سینہ پرتگوارر کھ کرزور کیا اوراس کو مارڈ الا پھر حاضرہ کے لوگوں کو نوٹ لیا۔انہوں نے احمر احمر کہدے پکارا۔گراحمر بیچارہ کہاں تھا جوان کی مد د کو جاتا۔

اب جوحضور نے مکہ کو فتح کیا تو فتح کے دوسرے روز ابن اثوع مکہ میں لوگوں کا حال دریا نت کے آیا۔ اوراس وقت تک بیمشرک ہی تھا بی فتزاعہ نے اس کو بیچان کر چاروں طرف ہے اس کو گھیر لیا اور کہا احمر کا قاتل ہوں پھرا تنے ہیں خراش بن امید کلوار لئے ہوئے آئے اوراس کا تاتل ہوں پھرا تنے ہیں خراش بن امید کلوار لئے ہوئے آئے اوراس کو تا کہ دیا جب حضور کو یہ خبر پنجی فر مایا اے خزاعہ اب تم قبل ہے اپنے ہاتھ روک لو۔ کیونکہ بہت لوگ قبل ہو چکے ہیں۔ اور بیتم نے ایسے خص کو قبل کیا ہے جس کا مجھ کو خون بہا دینا پڑے گا۔

ابوشری خزای کہتے ہیں جب عمر وہن ذہیر مکہ میں اپنے بھائی عبداللہ بن زہیر سے لڑنے کو آئے تو میں ان کے پاس گیا۔ اور میں نے کہاا شخص ہم فتح کہ میں حضور کے ساتھ تھے جب فتح کا دوسرادن ہواتو خزاعہ نے ایک مشرک کو تل کر دیا۔ حضور نے فر مایا اے لوگو مکہ جسدن سے کہ خدانے آسان وزمین کو پیدا کیا ہے۔ حرم ہے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جا تر نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا در خت کا لے جمح سے اور قیا مت تک حرم رہے گا۔ کسی مسلمان کو جا تر نہیں ہے کہ اس میں خون بہائے یا اس کا در خت کا لے جمح سے پہلے کی کے واسطے یہ حلال نہیں کیا گیا اور نہ میرے لئے کہ ساعت کے واسطے یہ حلال ہوا تھا۔ اب پھر اس کی حرمت و لیں ہی ہوگئی ہے۔ جیسی کہ تھی۔ جولوگتم میں ساعت کے واسطے میاں کو بیت میں ان کو بیت کم پہنچا ویں۔ اور اگر کوئی ہے کہ درسول خدانے سی میں قتل وقال کیا ہے۔ تو اس سے کہ دو کہ درسول خدا کو خدانے صرف ایک ساعت کے واسطے یہاں کے سوگوں کی سرختی کے سبب سے اجازت دی تھی۔ اور اے خزاعہ تمہارے واسطے خدانے اس کو حلال نہیں کیا ہے تم قتل سے اپنے ہاتھ اٹھا کو بہت قبل وقال ہو چکا ہے اور آئے خزاعہ تمہارے واجلے خدانے اس کو حلال نہیں کیا ہے تم قتل سے اپنے ہاتھ اٹھا کو بہت قبل وقال ہو چکا ہے اور تی کو اختیارے کہ جا جی قتل کیا ہے جس کا خون بہا جھے کو دینا پر کے اور اب سے جو شخص قتل ہوگا۔ اس اس کے وار توں کو اختیارے کہ جا جی قصاص کیں اور جا جیں خون بہا جمے کو دینا بہا جھے کو دینا ہو جا تیں۔

عمرو بن زبیر نے ابوشری سے یہ گفتگوں کر کہا آپ تشریف لے جائے۔ میں آپ سے زیادہ کعبہ کی ۔
حرمت کو جانتا ہوں کعبہ کب حرم قاتل اور باغی کو پناہ نہیں دیتی ہے ابوشری نے کہا۔ جس وقت حضور نے قرمایا ہے میں موجود تھا اور تو موجود نہ تھا۔ پس میں نے بچھے کو بہتم پہنچا دیا۔ اب تو جانے اور تیرا کام جانے۔
ابن ہشام کہتے ہیں فتح کہ کے مقتولوں میں سے سب سے پہلے جس مقتول کا حضور نے خون بہا دیا وہ جنید بن اکوع تھا۔ بنی کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا میں سواونٹ عنایت کئے۔
جنید بن اکوع تھا۔ بنی کعب نے اس کوتل کیا اور حضور نے اس کے خون بہا میں سواونٹ عنایت کئے۔
جب مکہ فتح ہوگیا تو حضور صفا پہاڑیر دعا و مناجات میں مشغول ہوئے اور انصار نے آپس میں کہا کہ

اب تو القد تعالیٰ نے حضور کا شہر فتح کر دیا ہے۔ شاید حضور یہیں رہنا اختیار کریں۔ جب حضور دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا کہم کیا کہدر ہے تنے حضور نے فرمایا ہرگز ایسانہیں ہوسکتا زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں مکہ کے روز جب حضور نے اونٹنی پرسوار ہوکر کعبہ کے گر دطواف کیا ہے۔ تو کعبہ کے گر د بت سیسہ سے جڑے ہوئ فصب تھے۔حضور نے چیڑی سے جوآپ کے ہاتے ہیں تھی ان بتوں کی طرف اشارہ اشارہ کرنا شروع کیا۔ جس بت کے مند کی طرف آپ اشارہ فرماتے وہ منہ کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بیثت کے بل اور پشت کی طرف اشارہ فرماتے وہ بیثت کے بل کر پڑتا یہاں تک کہائ طرح سب بت گر پڑے۔

ابن ہشام کہتے ہیں فضالہ بن عمیر بن طوح لیٹی نے ارادہ کیا کہ حضور کوشہید کردیں اور جب حضور کے قریب پہنچ اور آپ اس وقت کعبہ کا طواف کررہ سے تھے۔ آپ نے فرمایا فضالہ ہیں عرض کیا حضور ہاں ہیں ہوں۔ فرمایا تم کس ارادہ سے آئے ہوعرض کیا ہجونہیں خدا کو یا دکرر ہا ہوں حضور نے فرمایا خدا سے مغفرت ما گلو اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ فضالہ کے بینہ پر دکھا جس سے ان کے دل کو تسکین ہوئی۔ فضالہ کہتے ہیں حضور کے میرے مین پر ہاتھ در کھنے سے حضور کی محبت سب سے زیادہ مجھ کو ہوگئی۔

ابن آخق کہتے ہیں صفوان بن امیہ کمد ہے بھاگ کر جدہ میں آیا۔ تا کہ جہاز میں سوار ہوکر یمن کو چلا جائے۔ عمیر بن وہب نے حضور ہے حض کیا کہ یا بی الله صفوان بن امیہ بی قوم کا سردار ہے حضور اس کوامن عنایت کریں۔ حضور نے امن دے دیا۔ عمیر نے کہا اس کی پھوشانی بھی مجھ کومر حمت ہو۔ حضور نے اپناوہ عمامہ جس کو باند ھے ہوئے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا۔ عمیر تمامہ کو لئے کر جدہ میں صفوان کے پاس آئے اور کہا حضور نے تم کوامن دیا ہے ابتم کیوں اپنے تئیں ہلاک کرتے ہویہ عمامہ بھی حضور کا ہیں نشانی کے واسطے لا یا ہوں۔ صفوان نے کہا اے عمیر تو میرے سامنے سے چلا جا اور جھ سے بات نہ کر عمیر نے کہا اے صفوان حضور تیرے بھائی اور نہایت جلیم اور کریم اور رحیم ہیں تو ان کے پاس چل۔ ان کی عزت تیری عزت میں عنوان حضور تیرے بھائی اور نہایت حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ یعمیر کہا نہوں نے تھو کو امن دیا ہے۔ کھر صفولی عمیر کے ساتھ حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار نے می کوامن دیا ہے حضور نے فر مایا ہاں یہ بھے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار نے میں حضور نے فر مایا ہاں یہ بھے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار سے میں حضور نے فر مایا ہاں یہ بھے کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار کے دیں۔ حضور نے فر مایا ہاں یہ بھی کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار کے دیں۔ حضور نے فر مایا ہاں یہ بھی کہتا ہے صفوان نے عرض کیا تو پھر آپ جھے کو دومہینہ تک اختیار

ز ہری کہتے ہیں کہ ام حکیم بنت حرث عکر مہ بن ابی جہل کی بیوی تھی جوحضور سے عکر مہ کے واسطے امن لے کریمن کو گئی اور وہاں سے اس کو لائی اور فاختہ بنت ولید صفوان کی بیوی تھی بید دونوں عور تیں اپنے خاوندوں ہے بہلے اسلام لا فی تھیں اور حضور نے ان کواس پہلے نکاح پر قائم رکھا تھا۔

ابن ایخق کہتے ہیں مکہ کی فتح میں لشکر اسلام کی تعداد دس ہزارتھی۔ بن سلیم میں سے سات سواور بعض کہتے ہیں ایک ہزارتھی۔اور بنی غفار میں سے حارسواور بنی اسلم میں سے حارسواور بنی مزینہ میں ہے ایک ہزار تین اور باقی مہاجرین اورانصاراوران کے حلفا ءاورمختلف قبائل عرب مثل بی تمیم و بی قیس و بی اسدوغیرہ میں

# عباس بن مرواس کے اسلام لانے کا بیان

عباس کا باپ مرواس ایک پھر کے بت جس کا نام اس نے ضار رکھا تھا پرسٹش کیا کرتا تھا جب مرواس مرنے لگا تو اس نے اپنے جیے عماس سے کہا کہ اے فرزندتم اس بت کی پرستش کرنا یہی تمہار ہے گفع اور نقصان کا ما لک ہے۔ چنا نچے عماس اس بت کی پرستش کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس نے بت کے اندر سے بیا شعار ہے۔

كُلُّ لِلْفَبَائِلِ مِنْ عَلِيْمٍ كُلِّهِمْ أُورِى ضِمَارٌ عَاشَ آهُلُ الْمَسْحِدِ إِنَّ الَّذِيْ وَرِتَ النَّبُوَّةَ وَالْهُدْ مِ لَمُعْبَدَ إِبْنَ مِنْ قُرَيْشٍ مُهْتَدِي أُوْوِيْ ضِمَارٌ كَانَ يُعْمَدُ مَرَّةً قَبْلَ الْكِتَابِ اِلَى النَّبِيّ مُحَمَّدٍ

جب ابن مرداس نے بیا شعار ہے ای وقت اس بت کوآ گ میں جلا دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکراملام ہے مشرف ہوا۔



# فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید کا کنانہ کی شاخ بنی جذیمہ کی طرف جانااور پھر حضرت علی بن ابی طالب کی خالد کی خطا کی تلافی کے واسطے روانہ ہوتا

ابن آبخق کہتے ہیں فتح کہ کے بعد حضور مُثَاثِیَا آبے خالد بن ولید کوسلیم بن منصور اور مدلج بن مرہ کے قبائل کی فوج کے ساتھ دعوت اسلام کے واسطے قبائل عرب کی طرف روانہ فر مایا۔ اور قبل و قبال کا تھم نہیں دیا تھا جب خالد فوج لے کربی جذیمہ بن عامر بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے ان کو دیکھے کر ہتھیا ر ا ٹھائے انہوں نے ان کو حکم کیا کہا ہے ہتھیا رسب ڈ ال دو۔ کیونکہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔

تی جذیمہ کے ایک مخص کہتے ہیں کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا رڈ النے کا حکم کیا تو ہم میں ہے ایک مخص جحدم عامرنے کہا کہا ہے بنی جذبیرا گرتم نے ہتھیار ڈال دے تو خالدتم کو قید کر کے لگ کریں گے۔ میں تواپنے ہتھیار نہ ڈالوں گا۔ بنی جذیمہ نے کہاا ہے جحد م تو ہم سب کا خون کرنا جا ہتا ہے ۔سب لوگ مسلمان ہو گئے

### 

ہیں اور سب نے ہتھیارڈ ال دئے ہیں اور امن قائم ہوگیا ہے پھر ان سب لوگوں نے حضرت فالد کے کہنے ہے ہتھیارڈ ال دئے جب بیاوگ ہوگیا ہے پھر ان کی مثلیں باندھ کر چندلوگوں کو ان میں ہتھیارڈ ال چکے تب حضرت فالد نے ان کی مثلیں باندھ کر چندلوگوں کو ان میں ہے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر حضور کو پنجی ۔ آپ نے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے دعا کی کہ اے پر وردگار ہیں فالدگی کاروائی سے بری ہوں۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے ایک روز فر مایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے ایک نوالہ کھایا اوراس کا مز و مجھے کوا چھامعلوم ہوا۔ پھر وہ نوالہ میر ہے حلق میں اٹک گیا تب علی نے اپنا ہاتھ ڈال کراس کو میر ہے حلق سے نکالا حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول اللہ اس کی تعبیر سے ہے کہ اپنے کشکروں میں سے ایک کشکر آپ روانہ فر مائیں گے پھر پچھے کا روائی سے اس کی آپ خوش ہوں گے اور پچھے کا روائی اس کی قابل اعتراض ہوگی جوحضور کونا گوارگذر ہے گیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب خالد نے یہ کاروائی کی تو تو م میں ہے ایک فخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور سارا ماجرا عرض کیا ۔حضور نے فر مایا مسلمانوں میں ہے کسی نے خالد کی رائے کی مخالفت بھی کی یا نہیں ۔اس نے عرض کیا کہ ایک شخص سفید رنگ میا نہ قند نے خالد کومنع کیا اور خالد نے اس کوجھڑک دیا۔ پس وہ خاموش ہو گیا اورا یک مخص دراز قدنے خالد کی بڑے زورے نخالفت کی اور بہت دیر تک ان بیس گفتگو ہوتی رہی حضرت عمر نے عرض کیا یارسول القدیم بالمخف تو میرا بیٹا عبدالقد ہے اور دوسرافخص سالم ابوحذیفہ کا آزاد نلام ہے۔ راوی کہتا ہے پھرحضور نے حضرت علی کو بلا کر فر مایا کہ علی تم جا کر اس قوم کے مقدمہ میں نظر کرو۔اور جا ہلیت کے زمانہ کی باتوں کواینے ہیروں کے بنچے کر دینا یعنی ان باتوں کا اب کچھ خیال نہ کرتا حضرت علی بہت سامال حضور کے باس سے لے کراس قوم کے باس آئے اور جس قد راوگ اس قوم کے خالد نے تل کئے تھے۔ ان سب کا خون بہا دیا اور تمام مال جو خالد نے لوٹا تھا سب ان کو واپس کر دیا۔ کوئی اوٹی ہے اوٹی چیز بھی باقی نہیں رکھی۔ جب سب اداکر چکے تب بھی حضرت علی کے یاس پھھ مال بچاحضرت علی نے اس قوم سے فر مایا کہ ا گرتمہا را کوئی اورخون بہایا مال باتی ہوتو اس کے بدلہ میں یہ مال لےلوقو م نے کہا۔ ہما راا ب پچھ باتی نہیں ہے حضرت علی نے فر مایا ۔ تکریہ مال میں تم ہی لوگوں کو دیئے ویتا ہوں ۔ شاید تمہارا ایسا خون بہایا مال روگیا ہوجس کی نہتم کوخبر ہونہ ہم کوبس بیاس کے معاوضہ میں سمجھواور پھرحضرت علی نے حضور کی خدمت میں عاضر ہو کر اپنی کاروائی عرض کی حضور نے فر مایاتم نے بہت احجمااور درست کیا۔اور پھر حضور قبیلہ رو کھڑے ہوئے۔اوراینے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی کہاہے خدا میں خالد کی کاروا ئیوں ہے تیری بارگاہ میں اپنی ہریت ظاہر کرتا ہوں۔ تین باریبی فرمایا۔ بعض لوگوں کا بیان ہے جو خالد کواس قتل کرنے سے معذور کھیرائے ہیں کہ مہدالقد بن حذیفہ مہی نے خالدہے کہاتھا کہ حضور نے تم کوان لوگوں کے آل کرنے کا تھم دیا ہے اگر بیاسلام ہے بازر ہیں۔ ابن انتحق کہتے ہیں جب خالد نے ان لوگوں کو آل کرنا شروع کیا تو جرم نے کہاا ہے قوم تم ہتھیارڈال کر ای بات میں جنلا ہوئے جس ہے ہیں تم کوڈرا تا تھا گرتم نے میرا کہانہ مانا۔

راوی کہتا ہے اس قبل کے متعبق عبد الرحمٰن بن عوف اور خالد بن ولید میں بڑی بحث ہوئی۔عبد الرحمٰن نے خالد ہے کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ان سے فالد ہے کہا کہ یہ تمہارے باپ کا ان سے قصاص لیا ہے عبد الرحمٰن نے کہا تم جھوٹے ہو میں اپنے باپ کے قاتل کو آل کر چکا ہوں۔ بلکہ تم نے اپنے چچا فصاص لیا ہے آخر یہاں تک یہ گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پہنچی حضور نے فر مایا فاکہ یہ بن مغیرہ کا قصاص لیا ہے آخر یہاں تک یہ گفتگوان میں بڑھی کہ حضور تک اس کی خبر پہنچی حضور نے فر مایا اے خالد تم میر ہے اصحاب کے بیچھے نہ پڑو۔ اگر تم احد پہاڑ کی برابر سونا بھی راہ خدا میں خرچ کرو گے تب بھی ان میں ہے تم کسی کے ایک دن یا ایک رات کے مل کے برابر او اب نہ یا ؤ گے۔

فا کہہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز دم اور عوف بن عبدالحرف بن عبدالحرث بن زہرہ اور عفان بن الجہ اللہ العاص بن امیہ بن عبد مشمس یمن کی طرف مال تجارت لے کر گئے تھے اور عفان کے ساتھ ان کے بیٹے عثان اور عوف کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن بھی تھے جب بیلوگ یمن سے دالیس ہو ہے تو بی جذیر بیل سے ایک شخص کا مال بھی ان کے ساتھ تھا جو یمن بیل مرگیا تھا۔ پس بی جذیر بیل سے ایک شخص خالد بن ہشام نے داستہ بی بیل ان کے ساتھ تھا جو یمن بیل مرگیا تھا۔ پس بی جذیر بیل کے دار توں کے پاس بھی نہ پہنچے تھے داستہ بی بیل ان سے انہوں نے فالد سے انکار کیا خالد اپنی تو م کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچہ توف بین اس سبب سے انہوں نے فالد سے انکار کیا خالد اپنی تو م کے ساتھ ان سے جنگ پر آ مادہ ہوا چنا نچہ توف بین عبد توف اور فا کہہ بن مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوقتل کیا بھر مغیرہ کا مال بھی ان کے پاس رہا اور عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنے باپ کے قاتل خالد بن ہشام کوقتل کیا بھر جند گوٹر کیا تھی جہدالوگ سبب جہالت کے تمہارے آ دمیوں پر جا پڑے۔ اور ان کوتل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دے و سے چند کوگل سبب جہالت کے تمہارے آ دمیوں پر جا پڑے۔ اور ان کوتل کر دیا۔ ہم ان کا خون بہا دے و سے جبی قر یش بھی راضی ہو گئے اور جنگ موقو ف ہوگئی۔

ابودداد کہتے ہیں۔ بن جذیمہ کی جنگ میں میں خالد بن دلید کے ساتھ تھا۔ پس بن جذیمہ کے قید بول میں سے ایک فخص نے جونوان تھا۔ اور اس کے ہاتھ گردن سے بند ھے ہوئے تھے جھے سے کہ کہا ہے فخص تو میراایک کام کرسکتا ہے۔ میں نے کہا کہہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا تو جھے کو ذراعورتوں کے گروہ کے پاس لے چل۔ جواس سے تھوڑے فاصلہ پر کھڑی تھیں۔ میں ایک بات ان سے کہدلوں۔ پھر تو جھے کو مہیں لے آئیو۔ میں نے کہا یہ کیا مشکل ہے اور میں اس کو لے کرعورتوں کے قریب آیا۔ اس جوان نے ایک عورت سے خاطب ہوکر چندا شعار عاشقانہ پڑھے۔ابوو داد کہتے ہیں پھر میں اس جوان کواس جگہ لے آیا جہاں میہ پہلے کھڑا تھا اور پھراس کی گردن ماری گئی۔اس دفت وہ عورت اس کی لاش کے پاس آئی اور لیٹ کراس کے بوسہ لیتی لیتی خود بھی مرحمی ۔



### خالد بن ولید کاعزی کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ ہونا

پھر خالد بن ولید کو حضور نے عزی کے ڈہانے کے واسطے روانے فر مایا۔ مقام نخلہ میں بیا یک مکان تھا اور قربی اور کنانہ اور مفنر وغیر وسب قبائل اس کی تعظیم کرتے تھے اور بنی سلیم کی شاخ بنی شیبان جو بنی ہاشم کے حلیف تھے اس مکان کے خادم تھے جب ان کو خالد بن ولید کے اس طرف آنے کی خبر ہوئی۔ اس نہ خانہ کے خدام کے سر دار نے اس کے درواز و میں اپنی تکوار لئکا دی اور کہا اے عزی اس تکوار سے خالد اور اس کے لئکر کو اس قدر قبل کچو کہ ایک بھی ان میں سے باقی نہ رہ اور پھر خود پہاڑ میں بھاگ گیا خالد نے یہاں پہنچ کر اس مکان کو مسار کر دیا اور پھر حضور کی خدمت میں واپس چلے گئے۔ ابن آخی کہتے ہیں۔ مکہ کی فتح کے بعد حضور مکہ میں پیر دورا تیں رہے اور ٹیل دورا کی۔

# غز وهٔ حنین کابیان

[ میغز وہ فنتح مکہ کے بعد ۸ بجری المقدس میں واقع ہوا ]

ابن ایخی کہتے ہیں۔ جب ہواؤن کو مکہ کے فتح ہونے کی خبر ہوئی۔ ان کے سر دار مالک بن عوف بھری نے قب کل عرب کواپنے پاس جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہواؤن کے ساتھ تمام بی ثقیف اور بی نھر اور بی بھر اور بی جمع کرنا شروع کیا۔ پس اس کے پاس ہواؤن کے ساتھ تمام بی ثقیف اور بی نصب اور بی کا ب جسم اور بی بھر اور بی کعب اور بی کلب اور بی کلاب جی جمع ہوئے جو بہت بی قبیل تھے اور بی تھیں اور بی کعب اور بی کلاب جی سے ایک بھی شخص اس کے ساتھ نہ ہوا۔

بی جشم میں ایک شخص بہت بوڑ ھا درید بن صمہ نا می تھا۔ اس کو بھی بہسبب اس کی تجربہ کاری اور بزرگی کے انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔

اور بنی ثقیف میں دوسر دار تھے ایک قارب بن اسود بن مسعود بن معتب اور ایک ذوالخمار سبیع بن حرث بن ما لک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لفکر کا سر دار مالک بن عوف نصری مقر رکیا گیا تھا۔
بن مالک اور ایک اس کا بھائی احمر بن حرث ۔ اور اس تمام لفکر کا سر دار مالک بن عوف نصری مقر رکیا گیا تھا۔
راوی کہتا ہے جب بیل شکر روانہ ہوکر حضور کی جنگ کے واسطے مقام او طاس میں پہنچا تو وہ بوڑ ھا مخص سعنی درید بن صمہ بھی ایک اونٹ پر ہودج میں سوار تھا۔ جب یہال لفنگر اتر ابو درید نے بوجے ا۔ بیا بیا مقام ہے

لوگوں نے کہااوطاس ہے در بدنے کہا جنگ کے داسطے یہ یہت احمیمی جگہ ہے بیہاں کی زمین نہ بہت بخت ہے۔ جس پر ہے پھسکیں نہ بہت نرم ہے جس میں پیردہنسیں پھر کہا ہے بات ہے کہ مجھے کواونٹ اور گدھوں اور بکر یوں اور بچوں کی رونے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔لوگوں نے کہا ما لک بنعوف لوگوں کے سب مال واسیاب اور جوو بچوں کو ساتھ لایا ہے۔ ورید نے کہا احجما ما لک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ جب وہ آگیا تو ورید نے کہا ہے ما لک کیا دجہ ہے کہ جھے کواونٹوں اور گدھوں اور بکر بوں اور بچوں کی آ وازیں آ رہی ہیں اور تو سار لے لکٹکر کا سروار بناہے اور جانتا ہے کہ اس دن کے بعد اور دن ہونے والا نے اس کا سبب مجھ کو بتلا۔

ما لک نے کہا میں سب لوگوں کو مال واسباب اور آل واولا دکواس سبب سے ساتھ لا یا ہوں تا کہ ہر مخص اس کے خیال ہے خوب جان تو ڈ کر کوشش کرے۔ وربید نے کہا یہ تو نے بروی غلطی کی فٹکست خوروہ کوکسی بات ے نفع نہیں پہنچتا ہے۔اگر تیری فتح ہوئی ۔ تو صرف مکواراور نیز ہ ہے تجھے کو نفع پہنچے گا۔اورا گر تیری فکست ہوئی **تو** پھرتو نے خودا پنا اہل واولا دوشمنوں کے حوالہ کیا۔ پھر دریدنے بو حیصا کہ بنی کعب اور کلاب کہاں ہیں لوگوں نے کہا وہ نہیں آئے۔وریدنے کہامعلوم ہوا۔کہا گریہ جنگ رفت اور بلندی ہوتی تو ضرورکعب اور کلاب شریک ہوتے اور میں جا ہتا ہوں کہ کاش تم لوگ بھی ایسا ہی کرتے جیسا کہ کعب اور کلاب نے کیا پھر پوچھا کہ تبہارے ساتھ کون کون لوگ ہیں۔لوگوں نے کہا عمر و بن عامر اورعوف بن عامر ہیں۔ورید نے کہا بید دونوں ایسے ہیں كر كچھ نفع يا نقصان نہيں كہنجا سكتے ہيں ۔ پھر وريد نے مالك سے كہا۔ كداے مالك بير كت تونے بالكل نامعقول کی ہے میرے نز دیک بہتر یہی ہے۔ کہ تو اپنی قوم کو لے کرمحفوظ مقامات میں چلا جا۔اورو. ںان کے مال وا ولا دکو چھوڑ کر پھر جنگ میں مشغول ہوتا کہ اگر تیری فتح ہوگی تب تو بہت ہی بہتر ہوگا اور اگر ' بیری فنکست ہوگی۔تب تیری آل واولا دتو محفوظ رہے گئی۔ مالک نے کہافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایسا نہ کروں گا ہے ہیر مزخرف بردها ہے میں تیری عقل جاتی رہی ہے۔ پھر ہوازن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ کدا ہے ہوازن یا تو تم میری اطاعت کرو۔ ورنہ میں اپنی تکوار اینے پہیٹ میں مار لیتا ہوں۔ اور بیہ مالک نے اس واسطے، کہا تا کہ کوئی شخص ورید کی بات نه مانے ہوازن نے کہااے ما لک ہم ہر طرح تنہارے تابعدار ہیں۔ ما لک نے کہا۔ جب تم مسلمانوں کودیکھوتو اپنی تکوار کے میان تو ژکر بھینک دو۔اور نظی تکواریں لے کرایک دم اس ملرح جایژوجیسے ایک آ دی جایز تا ہے۔

راوی کہتا ہے مالک بن عوف نے مسلمانوں کا حال دریا فت کرنے کے لئے چندمخرروانہ کئے۔ جب وہ اس کے پاس والیس آئے تو نہایت پریشان اور حواس باختہ تھے۔اس نے یو چھارتم کوخرانی ہوا یہے حواس باختہ کیوں ہور ہے ہو۔انہوں نے کہا۔ ہم نے سفیدلوگ ابلق تھوڑ وں پرسوار دیکھیے ہیں۔ پس ان کو دیکھے کر

ہمارے ہوش وحواص سب تم ہوگئے۔

کے حضور کی خدمت میں جینے ویں۔

داوی کہتا ہے اس بات کوئ کربھی مالک بن عوف پچھ متاثر نہ ہوا بلکہ اور آ کے کوچ کیا۔
جب حضور مُلُ النہ اُل کو م ہوازن کے آنے کی خبر ہوئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی عدر واسلمی کو تھم دیا۔ کہتم عوازن میں جا کر خبر لاؤ۔ چتا نچے عبداللہ ہوازن کے لئکر میں گئے ۔ اور ان کے سب حالات معلوم کر کے حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے ۔ اور ساری خبر بیان کی۔ حضور نے عمر بن خطاب کو بلا کر ان سے سارا حال بیان کیا عمر نے کہا عبداللہ جھوٹ بولٹا ہے عبداللہ نے کہا اے عمرا گرتم نے بچھ کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمرا گرتم نے بچھ کو جھٹلا یا۔ تو حق بات کو جھٹلا یا۔ اے عمرا گرتم نے بچھ کو جھوٹا کہا تو بیشک ان کو جھوٹا کہا جو بچھ ہے ، بہتر ہیں۔ عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سنتے ہیں۔ کہ عبداللہ کیا کہتا ہے حضور نے فر ما یا اے عمرتم پہلے گراہ تھا اب خدانے تم کو ہدایت کر دی ہے۔ ایس برگمانی نہ کیا کرو۔ کہتا ہے حضور نے ہوازن کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کی تو کس نے عرض کیا کہ چھوان بن امیہ کے پاس زرہ اور ہتھیا ربہت ہیں حضور نے صفوان کے پاس جو ہنوز مشرک تھے آ دمی بھیجا کہ لیلور عاریت کے تم اپنی زر ہیں اور ہتھیا ربہیں دے دوتا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے دشن سے جنگ کریں۔ صفوان نے کہا کیا آپ میرا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما گئتے ہیں۔ نے کہا کیا آپ سے بیرا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما گئتے ہیں۔ نے کہا کیا آپ سے برا مال غصب کرتے ہیں حضور نے فر مایا ہم غصب نہیں کرتے بلکہ بطور امانت کے ما گئتے ہیں۔

جنگ ہے فارغ ہوکر پھرتم کو بحببہ واپس دے دیں گے۔ تب صفوان نے ایک سوزر ہیں مع ان کے ہتھیاروں

راوی کہتا ہے پی حضور دی ہزار لشکر پہلا جو فتح کہ کے واسطے آپ کے ساتھ آیا تھا۔ اور وہ ہزار لشکر اہل کہ کا کل بارہ ہزار لشکر ساتھ لے کر ہواز ن کی مہم پر رواند ہوئے۔ اور کہ بین آپ نے عماب بن اسید بن ابی الحدیث بن امید بن عبد شمس کوان لوگوں پر حاکم مقرر کیا جو یہاں رہ گئے ہے اور حضور کے ساتھ نہ گئے ہے۔

- حرث بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس وقت نوسلم ہے جب حضور ہواز ن کے مقابل مقام حنین ہیں گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ورخت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال ہر ہیں ایک روز اس ورخت کی گئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ورخت و ات انواط نامی تھا قریش اور تمام عرب سال ہر ہیں ایک روز اس ورخت کی رہتے ہے اور ایک ون حاضر رہتے سے اس سر ہیں جب ہم حضور کے ساتھ جا رہے ہے تو ہم نے ایک ورخت ہیری کا بہت بڑا اور سر سبز و کہما ہم نے حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ جسے سمرکوں کا ذات انواط ہے۔ ہمارے واسطے ہی ایک ذات انواط ہمر فرما ہیں جو مورٹ فرمایا ہی تھے و بہت ہی ہی ہمارے واسطے ایسے ہی معبود مقرد کر دو۔ موی نے فرمایا قبل ہوے حائل ہو۔

میں ہور مقرد کر دو۔ موی نے فرمایا ہور ہی ہی ہم ہی ہمارے واسطے ایسے ہی معبود مقرد کر دو۔ موی نے فرمایا مقر لوگ ہوے حائل ہو۔

جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب مسلمان حنین کی وادی ہیں پنچے ۔ تو یہ وادی بہت نشیب ہیں تھی۔ اس ہیں لوگ اتر نے گے اور صبح صادق کا وقت تھا۔ اور دشن ہم ہے پہلے وہاں پہنچ کر ٹیلوں اور گڑھوں ہیں جھپ گئے سے ۔ مسلمانوں کواس کی خبر نہتی ۔ اب جو مسلمان ہے دھڑ ک اس وادی ہیں اتر ہے تو یکبار گی ہوازن نے چار ول طرف ہے ۔ آپ نے ول طرف ہے ان پر حملہ کیا۔ مسلمان وہاں ہے الئے پھر ہے اور حضور لشکر کے دائیں طرف تھے۔ آپ نے مسلمانوں کوآ واز دبنی شروع کی ۔ کہ اے لوگو میری طرف چلے آؤ۔ ہیں رسول خدا کا یہاں موجود ہوں۔ اور مہر جرین اور انصار اور اہل بیت کے لوگ آپ کے ساتھ تھے لیمنی ابو بحر اور علی اور عباس اور ابوسفیان بن عبید جوائی حرث اور اس مہ بن زید اور ایمن بن ام ایمن بن عبید جوائی جنگ ہیں شہید ہوئے ۔۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابوسفیان بن حرث کا نام مغیرہ اوران کے بیٹے کا نام جعفر تھا۔اور بعض لوگ تشم بن عباس کوجعفر بن الی سفیان کے بدلہ شار کرتے ہیں۔

جابر کہتے ہیں۔ ہوازن میں ایک شخص سرخ اونٹ پرسوارتھا اور ہاتھ میں اس کے سیاہ نشان لمبے نیز ہ میں لگا ہوا تھا۔ جب کو کی شخص اس کی ز دیر آتا ہے نیز ہ ہے اس کوتل کرتا۔اور پھرنشان کواونیچا کرتا۔تو سب لوگ اس کی قوم کے اس کے گرد آجائے۔

راوی کہتا ہے حضرت علی بن الی طالب اور ایک شخص انصار میں سے بید وونوں اس کی طرف چلے اور حضرت علی سند بیچھے سے جا کراونٹ کوالی مکوار ماری۔ کہاونٹ کر پڑا۔ اور انصاری نے اس کا فرکوالی مکوار دکائی۔ کہا یک پیراس کا مع نصف پنڈلی کے کٹ گیا اور وہ کجاوہ پر سے نیچے گر کر مرگیا۔

رادی کہتا ہے جس وقت مسلمان بھا گے جیں۔ تو بعض مکہ کے منافق جو ساتھ تھے ان کو اپنے نغاق اور حسد کے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ ابوسفیان بن حرب کہنے لگا۔ کہ اب بیادگ جو بھا گے جیں تو سمندر کے کنارہ تک کہیں دم نہ لیں گے اور اس کے ترکش مع قرعہ اندازی کے تیر یعنی از لام تھے جن کو یہ اپنے ساتھ لا یا تھا۔ اور جبلہ بن صغبل نے پکار کر آ واز دی کہ آج سحر باطل ہو گیا بہ جبلہ صفوان بن امیہ کا بھائی تھا صفوان نے جو ہو دشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو ٹر اب کرے یہ کیا بہووہ بکتا ہے تیم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص ہوز مشرک تھا اس سے کہا خدا تیرے منہ کو ٹر اب کرے یہ کیا بہووہ بکتا ہے تیم ہے خدا کی اگر قریش کا کوئی شخص میر اسر دار ہے تو یہ جھے کومنظور ہے گر ہواز ن جس سے کسی کی سر داری جھے کومنظور نہیں ہے اور شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کہتا ہے میرے دل جس خیال آ یا کہ آج موقعہ ہے جس جمہر کوتش کر کے اپنے باپ کا قصاص لوں۔ کیونکہ میرا باپ احد کی جنگ جس مارا گیا تھا۔ پھر جس اس ارادہ سے حضور کے قریب آیا اور اس تاک جس آپ کے گر د پھر نے لگا کہ یکا کہ رہا کہ ایک ایک ایسا خوف میرے دل پر طاری ہوا کہ جس حضور کے قریب آیا اور اس تاک جس آپ کے گر د پھر نے لگا کہ یکا کہ ایک ایک ایسا خوف میرے دل پر طاری ہوا کہ جس حضور کوتی نے دکر سکا۔ اور جس نے جان لیا کہ

میں ہر گزید کا م نیس کرسکتا ہوں۔

ابن انتخل کہتے ہیں جب حضور مکہ ہے حنین کی طرف چلے ہیں اور اپنے لٹنگر کی کٹر ت ملاحظہ کی ہے تو فرمایا تھا کہ ہم مغلوب نہ ہوں گے۔اور بعض کہتے ہیں یہ بات بی بکر میں سے ایک شخص نے کہی تھی ۔

حضرت بن عبدالمطلب کہتے ہیں۔ بی حضور کے سفید خچرکو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور جس ایک جسیم بلند

آ وافخض تھا۔ جب حضور نے لوگوں کو شکست کی حالت میں دیکھا۔ تو آ واز دی کہا ہے لوگو کہ ں جاتے ہو۔
عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے حضور کی آ واز نہیں ٹی۔ تب حضور نے جھے ہے فر مایا۔ کہا ہے عباس
تم لوگوں کو آ واز دو کہا ہے انصار کہاں جاتے ہو۔ پس میں نے آ واز دی اور انصار لبیک لبیک کہہ کر آ نے شروع
ہوئے۔ کہتے ہیں اور لوگوں کو ایس بدحوای کی حالت تھی۔ کہ اونٹ پر پڑ ھناچا ہتے تھے۔ اور پڑھ نہ سکتے تھے۔
کوئی اونٹ کی گرون پراپنی زرہ بھینک و بتا تھا۔ اور کوئی تکوار اور ڈھال کو پھینک و بتا تھا کوئی اونٹ کو چھوڑ و بتا تھا
کوئی اونٹ کی گرون پراپنی زرہ بھینک و بتا تھا۔ اور کوئی تکوار اور ڈھال کو پھینک و بتا تھا کوئی اونٹ کو چھوڑ و بتا تھا
آ واز دی پہلوگ جنگ میں پڑے صبر کرنے والے تھے۔ بھر حضور جنگ کو ملاحظ کرنے ایک بلندی پر چڑ ھے۔
اور صحاب اس وقت خوب گرما گری ہے جنگ کرر ہے تھے حضور نے فر مایا اب لڑائی گرم ہوئی ہے۔

اور باقی لوگ جوفٹکست کھا کر بھا گے تتھے وہ جس وقت واپس آئے ہیں۔تو انہوں نے دیکھا کہ قیدی گرفتہ ویستہ حضور کے سامنے کھڑ ہے تتھے۔

رادی کہتا ہے حضور نے جوم کر دیکھاتو ابوسفیان بن حرث بن عبدالمطلب کو اپنے پاس پایا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ جنگ میں صبر کیا تھا۔ اوران کا اسلام بہت اچھ تھ۔ حضور کے فیج کو کو کی کی کے بیٹا۔ فیج کو کی کی کی بیٹا۔ فیج کو کی کی کی بیٹا۔ اور حضور نے اس کو دیکھ کر فر مایا کون ہے عرض کیا یارسول انقد میں ہوں آپ کی ماں کا بیٹا۔ اور حضور نے اس وقت ام سلیم بنت ملمان کو دیکھا کہ اونٹ پرسوار ہیں۔ اور انہوں نے اپنی کر باند ھ کو کی تھی کی کو کک عبداللہ بن افی طلحہ اس وقت اس جنگ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور اونٹ کے ساتھ اس جنگ میں اور اونٹ کے شرارت کے خوف ہے اس کی کیل بہت قریب سے انہوں نے اپنی میں کی کر رکھی تھی۔ حضور نے ان کو کی کی کر قر مایا کہ کیا ام سلیم میں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول القہ حضور ان لوگوں کو بھی قتل کریں جو میں جسے کہ حضور وشمنوں کو قتل کرتے ہیں کیونکہ یہ بھگوڑ ہے اس کا لئت ہیں حضور نے فر مایا اے ام سلیم خدا کی قبل ہے۔

راوی کہتا ہے امسلیم کے پاس ایک خنجر تھا ان کے خاوندا بوطلحہ نے اس کو دیکھے کر بوچھا کہ اے امسلیم بیا مختجر تمہارے پاس کیسا ہے امسلیم نے کہا پہنجر میں نے اس واسطے لیا ہے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا۔ تو اس خنجرے میں اس کا پبیٹ بھاڑوں گی۔ ابوطلحہ نے عرض کیا یا رسول اللّٰد آپ سفتے ہیں کہ ام سلیم بہا در کیا کہدر ہی ہے۔

ابوقادہ کہتے ہیں حنین کی جنگ میں میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک مشرک ہاہم جنگ میں مشنول ہیں اور مشرکین میں سے ایک اور شخص اس مشرک کی مدد کرنے کو آر ہاہے۔ میں اس کے مقابل گیا۔ اور میں نے ایسی تلواراس کو لگائی کہ ایک ہاتھ اس کا کٹ گیا اور دوسر ہے ہاتھ ہے وہ جھ کو آ کر چہٹ گیا۔ یہاں تک کہ جھ کو اس میں ہے موت کی بوآئی۔ اور وہ گر بڑا پھر میں نے اس کو آل کیا ور نہ قریب تھا کہ وہ جھ کو آل کر حمل دے اور اس شخص پر سامان بہت تھا۔ گر میں اس کو چھوڑ کر جنگ میں شخول ہوگیا۔ اور مکہ کے ایک شخص نے اس کا سارا مال اور کپڑے اور ہتھیا روغیرہ لے نئے جب لڑائی ختم ہوگئی تو حضور نے فر مایا جس نے جس کو آل کیا ہو اس کا مال اس کا ہے میں مقول کیا تھا۔ پھر میں تو جنگ میں مشغول کیا مال اس کا ہے میں مقول کیا یا رسول اللہ میں نے ایک شخص کو آل کیا تھا۔ پھر میں تو جنگ میں مشغول ہوگیا اب جھے نہیں معلوم کہ اس کا سامان کس نے لیا۔ مکہ کا وہ شخص کو آل ہوا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوگیا اب بھی ہم شرا ہوا۔ اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کہت ہو سے اس کا سامان میر ہے باس ہے آپ اس کو جمع سے راضی کر دیسے ۔ حضرے ابو بکر نے فر مایا تھی سب مال لاکران کو دے۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ میں تج جیں سب مال تو واپس کر ۔ چنا نچے سب مال لاکران کو دے۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ میں تج جیں سب مال تو واپس کر ۔ چنا نچے سب مال لاکران کو دے۔ حضور نے بھی فر مایا۔ کہ میں تے فر وخت کر کاس کی قیمت سے ایک ہا تھی سے مور کے اس کی قیمت سے ایک ہا تھی میں اس مال ہی تھوں سے اب تھی میں ہوا تھا۔ میں میں اس کو جی سے براس مال ہی تھی میں ہوا تھا۔ میں میں اس کو جی سے براس میں کو قوص میں ہوا تھا۔ میں میں میں ہور ہے۔ اور تو تو دیا۔ ابو تی دو حد دیا۔ ابو تی دو حد دیا۔ ابو تی دی کو خوت کر کاس کی قیمت سے ایک ہو تھا۔ ابو تی دیا۔ ابو تی دیا۔ ابو تی دیا۔ ابو تی دیا۔ ابو تیک کے اس کی قیمت سے ایک ہو تھا۔ ابو تی دیا۔ ابو تیک ہو تھا۔ ابو تی دیا۔ ابو تیک ہو تھا۔ ابو تی دیا۔ ابو تی دیا۔ ابو تیک ہو تھا۔ ابو تیک ہو تو تی دی

انس بن ما لک کہتے ہیں۔اس جنگ ہیں ابوطلحہ نے فقط تنہا ہیں آ دمیوں کا سامان لیا۔ کیونکہ انہوں نے ان کوئل کیا تھا۔

جبیر بن مطعم کہتے ہیں کفاروں کی شکست سے پہلے جبکہ خوب تھمسان کی لڑائی ہوری تھی۔ میں نے آسان سے ایک سیاہ چیز آتی دیکھی۔ اور پھر وہ ہمارے اور مشرکوں کے درمیاں میں پھیل گئی۔ اور وہ سیاہ چیو نٹیاں تھیں جواس تمام جنگل میں بھر گئی تھیں۔اورای وقت مسلمانوں کو فتح اور مشرکوں کی ہزیمت ہوئی پس جھے کواس میں پچھ شبہیں ہے کہ بیشک و وفر شیتے تھے۔

ابن آخن کہتے ہیں۔جس وقت خدا وند تعالیٰ نے اپنے رسول اورمسلمانوں کومشرکوں پر غالب کیا۔ مسلمانوں میں سے ایک عورت نے بیشعرکہا۔ مشعو

دار بريخ کا)۔

ابن این این میں جب ہواز ن کوشکست فاش ہوئی۔ تو ان کے قبیلہ بنی مالک میں ہے ستر آ دمی قبل ہوئے۔ اوراس قوم کا سر دار ذبی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللّٰہ ربیعہ بن حبیب نے احراس قوم کا سر دار ذبی الخمار تھا۔ جب وہ قبل ہو گیا تو ان کا نشان عثمان بن عبداللّٰہ ربیعہ بن حبیب نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور پھر میبھی قبل ہوا۔ جب اس کے قبل کی خبر حضور کو پہنچی ۔ تو فر مایا اس کو اپنی رحمت سے دور کرے یہ قریش کا بڑا دیممن تھا۔

راوی کہتا ہے۔ عثمان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نفر انی غلام بھی قبل ہوا تھا۔ جب لڑائی کے بعد مسلمان مشرکین کا سامان لینے گئے تو انصار میں ہے ایک شخص نے اس غلام کے بھی کیڑے آتا رے اور اس کو و یکھا تو یہ بغیر ختنہ کئے ہوئے تھا۔ انصاری نے پکار کر کہا۔ اے گردہ عرب ثقیف میں بغیر ختنہ کیا ہوا آدی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے ان انصاری کا ہاتھ کی ٹرر کر کہا کہ ایسی بات نہ کہو۔ میرے مال باپ تم پر فدا ہول میں ان تھا۔ اور پھر میں نے ان انصاری کا ہاتھ کے اور مقتو لول کو کھول کر دکھایا کہ دیکھوتو یہ ختنہ کئے ہوئے ہیں یا بین بیسی۔

ابن اکن کہتے ہیں ہوازن ہیں سے احلاف کا نشان قارب بن اسود کے پاس تھا۔ یہ اپنے نشان اور قوم کو لے کر بھاگ گیا۔اوراس قوم میں سے صرف وہ آ دمی قبل ہوئے ایک بنی غمر ہ میں سے جس کو وہب کہتے تھے۔اور دوسرابی کعبہ ہیں ہے جس کا نام حلاج تھا۔ جب حضور کو اس کے قبل کی خبر پہنچی تو آ پ نے فر مایا۔ کہ آج بنی تعیف کے جوانوں کا سردار قبل ہوا۔

تھا۔اور جب تواپی ماں کے پاس جائے۔تواس سے کہدد یجو کہ تو نے درید بن صمہ کوتل کیا ہے ( بیعنی بیمیرانام ہے اور تیری ماں مجھ کو جائتی ہے ) کیونکہ تسم ہے خدا کی۔کتنی ہی مرتبہ ایبا ہوا ہے کہ بیس نے تیری عورتوں کی حفاظت کی ہے۔

ربیعہ کہتے ہیں۔ جب میں نے اس کوتل کر دیا۔ تو اس کی رانوں اور کولھوں کی کھال کو نیچے کی طرف سے دیکھا کہ گھوڑ ہے ہر کثر ت کے ساتھ سوار ہونے کے سبب ہے مثل کاغذ کے تھی۔ پھر جب ربیعہ اپنی ماں کے پاس آ ئے اور میدواقعہ بیان کیا تو ان کی ماں نے کہا کہتم ہے خدا کی اس نے تیری تین ماؤں کو آزاد کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ورید بن صمہ کوجس شخص نے قبل کیا ہے اس کا نام عبداللہ بن قلیع بن اہبان بن تعلیم بن ربیعہ تھا۔

ابن آئن گئتے ہیں اور جولوگ اوطاس کی طرف بھا گے بتھے ان کے تعا قب ہیں حضور نے ابوعامر اشعری کوفوج دے کرروانہ کیا۔ اور ابوعامر نے ان ہیں ہے پچھلوگول کو جالیا۔ گر ابوعامر کوایک تیرابیالگا۔ جس سے وہ شہید ہو گئے۔ پھران کے بعد ابوموی اشعری نے جوان کے جچازاد بھی کی بتھے نشان اپنے ہاتھ ہیں لیا۔ اور ان کے ہاتھ پر ضدانے اس جنگ کوفتے کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں۔ جس نے ابوعامر کوتیر مارا تھا وہ در بدین سے کا بیٹا سلمہ بن ورید تھا۔

راوی کہتا ہے اور ہوازن کے لئنگر بی نصر کی شاخ بن ر ماب میں سے جب بہت لوگ غازیان اسلام نے دتیج کئے ۔ تو عبداللہ بن قبیس ربائی نے جن کوابن العورا بھی کہتے ہیں ۔ حضور سے عرض کیا کہ یارسول اللہ بنی ربا ب ہلاک ہو گئے ۔ حضور نے فر مایا۔ اے خداان کی مصیبت کا ان کوا جھا معاوضہ دے۔

 شانہ پر نیزہ رکھے اور سرخ عمامہ باندھے چلا آتا ہے مالک نے کہاتھم ہے لات کی بیز بیر بن عوام ہے اور سے ضرورتم سے معرض ہوگا۔تم اس کے مقابلہ کو تیار ہو جاؤ۔ چنا نچہ جب زبیراس ٹیلہ کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا۔فوراً ان پرحملہ کیا اور اس قدر نیزہ ہے ان کی خبرلی۔ کہ ان کو وہاں ہے بھٹا دیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔ ابوعامر کی اوطاس کی جنگ میں مشرکین میں سے دس بھ نیول سے ملاقات ہوئی۔ اور نیکے بعد دیگر سے ابوعامر نے ان میں سے نو کوتل کیا اور جب ابوعامر تملہ کرتے ہتے تو پہلے دعوت اسلام کر کے کہتے ہتے اسے خدااس پر گواہ ہو جا۔ پھراس شخص کوتل کرتے ہتے۔ جب دسویں بھائی کی باری آئی تو اس کو بھی دعوت اسلام کر کے گواہ نہ ہوجیو۔ اس بات کوئن کر ابوعامر نے اپنا حملہ روک لیا۔ اور یہ شخص بھاگ میا۔ پھر یہ مسلمان ہوا۔ اور اس کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ اور جب حضور اس شخص کو دیکھتے ہتے فرماتے ہتے یہ ابوعامر کا بھگایا ہوا۔۔

پھرائ اوطاس کی جنگ میں دو بھائیوں حلاءاوراونی نے جوحرث کے بیٹے اور بنی جشم بن معاویہ کے قبیلہ سے تھے۔ایک ساتھ دونوں نے ابوعامر کو تیر مارے ایک کا تیرابوعامر کے دل میں اور دوسرے کا کھٹنہ میں لگا۔ابوعامر شہید ہوئے۔ان کے بعد ابوموی اشعری نے لشکر کا نشان سنجالا۔اوران دونوں بھائیوں کومع باتی دشمنوں کے قبل کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں حضورا کی عورت کی لاش کے پاس سے گذر ہے جس کو خالد بن ولید نے تل کیا تھا اور لوگ بہت سے اس لاش کے گردجمع تتے حضور نے بوچھا یہ کیا ہے کس نے عرض کیا۔ اس عورت کو خالد بن ولید نے تل کیا ہے حضور نے ایک شخص سے فر مایا کہتم خالد کے پاس جا کر کہدد و کہ رسول خداتم کوعورت اور بچہ اور بوڑ ھے آ دمی کے تل کرنے نے منع فر ماتے ہیں۔

ابن آخق کہتے ہیں اسی روز حضور نے اپنے افسر ان کشکر سے فرمایا کہ اگر بنی سعد ہیں سے بجاد تمہار سے ہاتھ آ جائے تو ہرگز اس کو نہ چھوڑ تا۔ اس مختص نے بڑی گراہی پھیلائی تھی۔ صحابۂ کرام نے اس کو گرفار کیا اور مع اس کے الل وعیال کے لے کر حضور کی خدمت ہیں روانہ ہوئے اور اس کے ساتھ شیماء بنت حرث بن عبدالعزی حضور کی دودھ بہن بھی تھیں راستہ ہیں ان لوگوں کو صحابہ نے جلد چلنے کی تکلیف دی شیماء نے کہا اے لوگو تم جانے بھی ہو کہ ہیں تمہار سے رسول کی دودھ بہن ہوں۔ تم کو میری حرمت وعزت جائے۔ صحابہ نے اس کے قول کی تھید بی نہ کی بیاں تک کہ جب بیا قالم حضور کی خدمت میں پہنچا۔ تو شیماء نے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ خرایا اس کی کوئی نش نی بھی تمہار سے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں اللہ میں آ ب کی دودھ بہن ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کی کوئی نش نی بھی تمہار سے پاس ہے۔ شیماء نے کہا ہاں اللہ دفعد آ ب نے میری پشت میں کا ثاقہ۔ اس کا نشان اب تک موجود ہے تب حضور کو بھی یاد آیا۔ اور اپنی بیا در

آپ نے بچھا کراس پرشیما کو بٹھایا۔اورفر مایا اگرتم چاہوتو عزت کے ساتھ میرے پاس رہو۔اورا گرتم چاہوتو اپنی قوم میں جلی جاؤ۔ بیس تی کر دول۔شیما نے عرض کیا بیس اپنی قوم ہی بیس رہنا چاہتی ہوں۔حضور نے قوم میں بیس رہنا چاہتی ہوں۔حضور نے ان کو بہت ساہ ل واسباب دے کر رخصت کیا۔ بنی سعد کے لوگ کہتے ہیں کے حضور نے شیماء کوایک خلام کمحول نامی اورایک لونڈی بھی دی تھی۔اوران کی نسل اب تک باتی ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جنگ تنین کے متعلق خداوند تعالی نے بیآیت نازل فر مائی ہے:
﴿ لَقَدُّ نَصَرَّكُمُ اللّٰهُ فِی مَوَاطِنَ كَثِيْهُ رَقِّ قَ يَوْمَ حُنيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثُورَتُكُمْ ﴾

'' آخرا بت تک ۔ بیشک خدا نے تمہاری بہت ہے مواقع میں تمہاری مدد کی ۔ اور خاص حنین کی جنگ کے دوز جبکہ تم اپنی کھڑے فوت ہے خوش ہتے'۔

# ان مسلمان کے نام جو تنین کی جنگ میں شہید ہوئے

قریش کی شاخ بنی ہاشم میں ہے ایمن بن عبید۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسدان کے گھوڑے نے جس کا نام جناح تھا۔ چبک کران کوشہید کیا۔اورانصار میں سے سراقہ بن خزبن عدی۔اور بنی اشعر میں ہے ابو عامراشعری شہید ہوئے۔

راوی کہتا ہے حضور نے حنین کے تمام مال نئیمت اور قید بوں کو جمع کر کے مسعود بن عمروغفاری کو تکم دیا کہ ان کو مقام ہعر انہ میں لے جا کر مقید رکھو۔ بجیر بن زہیر بن الب سمی نے حنین کی جنگ میں ایک قصیدہ کہا ہے۔ جس کے چند شعر ذیل ہیں مندرج کئے جاتے ہیں۔

فَاللَّهُ ٱکُومَنَا وَٱظْهَرَ دِیْنَنَا وَلَلْعَزَّنَا بِعِمَادَةِ الرَّحُمانِ بِعِمَادَةِ الرَّحُمانِ بِسِ فدائے ہمیں عزت دی اور ہمارے دین کوظا ہر کیا اور خدائے رحمٰن (یعنی اپنی) عبادت کے ساتھ ہم کوعزت دے۔

وَاللّٰهُ اَهُلَكُهُمْ وَ فَرَقَ جَمْعَهُمْ وَ الشَّيْطَانِ السَّيْطَانِ وَ النَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ال (ترجمه) اورخدائے ان کو ہلاک کیا اور ان کی جماعت کو پریٹان کیا۔ اور شیطان کی عبادت کرنے سے ان کو ذلیل رسوا کیا۔

اِذْ قَامَ عَمَّ نَبِيْكُمْ وَ وَلِيَّهُ يَدُعُونَ يَا لِكَتِيبَةِ الْإِيْمَانِ لِأَدْمَانِ الْأَيْمَانِ الْأَيْمَانِ عَامَ مَا الْمَارِي اللَّهِ الْمَانِ عَمَالِكُمْ اللَّهِ الْمَالِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

آیْں الَّذِیْنَ هُمُ اَجَابُوْا رَبَّهُمْ یَوْمَ الْعَرِیْضِ وَبَیْعَةِ الرِّضُوّانِ (ترجمہ)اورکہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام قبول کئے تھے عریض اور رہیعۃ الرضوان کے روز۔

ابن ایخی کہتے ہیں۔ ہوازن کے مالک بنعوف کے ساتھ حضور پرلشکرکشی کرنے کے واقعہ کوایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعداس طرح نظم کیا ہے۔

اُذْکُرْ مَسِیْرَهُمْ لِلنَّاسِ إِذْ جَمَعُوْا وَمَالِكٌ فَوْقَهُ الرَّایَاتُ تَخْتَفِقُ (ترجمہ) جنگ کے داسطے لوگول کے سفر کرنے کو یا دکر وجبکہ وہ جمع ہوئے اور مالک ہوازن کے سروار کے سرینثان بل دے ہے۔

وَمَالِكُ مَالِكُ مَا فَوْفَهُ اَحَدٌ يَوْمَ حُنَيْنِ عَلَيْهِ التَّاجُ يَا تَلِقُ (رَجمه) اور ما لك سے اور كوئى سر دار حين كى جنگ ين نه تقااس كے سر برتاج چك رہاتھا۔
حَتْى لَقُو الْبَائسَ يَقُدُمُهُمُ عَلَيْهِمُ الْبِيْضُ وَالْاَبْدَانُ وَالدُّرُقُ (رَجمه) يہاں تك كه جنگ كے وقت وہ خوب لڑے۔ ان پرزر ہیں اور خود اور ڈہالیس تھیں ۔
فَضَارَ بُوا النّاسَ حَتّى لَمْ يَرَوْ اَحَدًا حَوْلَ النّبِيّ وَحَتّى حَنّهُ الْفَسَقُ (رَجمه) پس اس قدر ہوا ذن نے مسلمانوں کو بارا كه رسول كردا يك بھى آ دى وكھائى نه ويا۔ اور يہاں تك كه اندهير ہے نے ان كو ڈھا كے ليا يعنى شم ہوگئى۔

تَمَنُ نَزَّلَ جِبُرِیْلُ بِنَصْرِهِمْ مِنَ السَّمَآءِ فَمَهُزُوْمٌ وَ مُعْتَنَقُ (ترجمہ) تب جبرئیل مسلمانوں کی مدد کوآسان سے نازل ہوئے۔ پس ہوازن میں سے بعض بھاگ گئے اور بعض گرفتار ہوئے۔

مِنَّا وَلَوْ غَيْرٌ جِبْرِيْلٍ يُفَاتِلُنَا لَمَنَعَنْمَا إِذْ اَسْيَافُنَا الْعَتَقُ (ترجمه) اور اگر جبرئیل کے سواکوئی اور ہم سے لڑتا تب ہماری تیز تلواریں اس کو غالب نہ ہونے دیتیں۔

#### غزوة طا نُف كابيان

6

[ مینز وه منین کے بعد ہی 🛧 ہجری میں واقع ہوا ]

جب قبیل ثقیف کے نوگ بھا گ کر طائف میں مہنچ تو انہوں نے اس کے: ندر واخل ہوکر دروازوں ،

بند کرلیا۔اور بر دج وفصائل کی خوب مضبوطی کر کے جنگ کے واسطے تیار ہوئے۔

راوی کہتا ہے عروہ بن مسعوداور غیلان بن سلمہ حنین اور طاکف کے عاصرہ کی جنگ بیں موجود نہ تھے۔

کیونکہ یہ دونوں مقام جرش میں بنجنی وغیرہ آ رات حرب کے بنانے کی ترکیب سیھنے گئے ہوئے تنے اور حضور جب حنین کی جنگ ہے فارغ ہوئے تو آپ نے طاکف کے فتح کرنے کا قصد فر مایا۔ اور مع اشکر کے کوئ فرما کرمق م نخلہ کیا نہ ہے قرن اور قرن سے بلتے اور یہاں سے بحرة الرغار میں پہنچے یہاں آپ کے واسطے ایک مسجد بنائی گئی۔ اور اس میں آپ نے نماز ادا کی اور یہیں ایک مسلمان نے ایک مسلمان کوئل کیا۔ اور اس کے مصور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قصاص میں قاتل قبل کیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جو اسلام میں لیا گیا ہے۔ اور یہیں حضور نے مالک بن عوف کے قلعہ کو منہدم کرنے کا تھم دیا۔ چنا نچہ دہ مسار کیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ ہے جس کا نام ضیفہ تھا تشریف لیا گیا۔ پھر آپ ایک راستہ ہے جس کا نام ضیفہ تھا تشریف لیا ہے۔ ویلی اور دریا فت فرمایا کہا کہ اس راستہ کا کیا نام ہے۔ اوگوں نے عرض کیا اس کو ضیفہ کہتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ یہ لیہ کیا ہے۔

پھریہاں ہے آپ مقام نخب میں ایک بیری کے درخت کے نیجے تشریف فر ماہوئے۔ اس درخت کا امام صادرہ تھا۔ اور یہاں بنی ثقیف میں ہے ایک شخص کا باغ تھا۔ حضور نے ایک صحابی کواس شخص کے بلانے کے واسطے بھیجا اس نے حاضری ہے انکار کیا۔ حضور نے فر مایا۔ کہ یا تو حاضر ہو ور نہ ہم اس باغ کواجاڑ دیں گے۔ جب بھی وہ حاضر نہ ہوا۔ حضور نے باغ کو ہر باد کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی وقت وہ باغ مسمار کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہنج گئے شھا اس سے بعد حضور نے مع لشکر کے طاکف کا محاصرہ کیا اور چونکہ صحابہ فصیل کے قریب بہنج گئے شھا اس سب سے گئ آ دمی تیروں کی ضرب سے شہید اور زخمی ہوئے اور دروازہ بند ہونے کے سبب سے اندرداخل نہ ہو سبب سے اندرداخل نہ ہو کے تب سیاری کی شرب سے مسلمانوں نے اپنالشکر اس مقام پر ڈالا جہاں اب حضور کی مسجد طاکف میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا پچھا و پڑس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں بنی ہوئی ہے۔ راوی کہنا ہے حضور نے طاکف کا پچھا و پڑس را تیں محاصرہ رکھا۔ اور بعض کہتے ہیں سترہ میں می خور کھا۔

ابن آخل کہتے ہیں اس سفر میں حضور کے ساتھ آپ کی دو بیبیاں تھیں۔ جن میں ہے ایک ام سلمہ اور دوسر کی کوئی اور تھیں۔ اور ان دونوں کے ذیمہ پاس پاس استادہ تھے اور حضور ان دونوں نجیموں کے درمیان میں نماز پڑھتے تھے جب بن تقیف بینی اہل طائف نے اسلام قبول کر رہا۔ تب عمر و بن امیہ بن و جب بن معتب بن مالک نے حضور کے مصلے کی جگہ محد تقمیر کی۔

لوگ کہتے ہیں کہ اسی مسجد میں ایک ستون تھا کہ جب دھوپ اس پر پڑتی تھی تو اس میں ہے آ واز سنا کی دیتی تھی۔ راوی کہتا ہے حضور نے طائف کا محاصرہ کیا اورخوب جنگ ہوئی تیرا ندازوں نے اپنے بنر ظاہر کئے اور حضور نے منجنیق لگا کراہل طائف کو ہار ناشر وع کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے بخینق اہل طائف ہی پرلگا ہے۔

ابن اسحق کہتے ہیں آخر ایک روز طائف کی فصیل میں ایک سوراخ ہوا۔ چند مسلمان اس میں سے شہر کے اندر داخل ہو جائے طائف کے اندر داخل ہو جائے طائف کے اندر داخل ہو جائے طائف والوں نے ان مسلمانوں پرلو ہے کے نکڑ ہے گرم کئے ہوئے مار نے شروع کئے۔ تب یہ لا چا رہوکر ہا ہرنگل آئے گھر طائف والوں نے ان پر تیر برسائے اور کئی مسلمان شہید ہوگئے۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے طائف والوں کے انگور کی بیلوں اور باغوں کے کاٹ دینے کا تھم ویا۔ لشکر نے ان کو کا ثنا شروع کیا۔ اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ اہل طائف کے پاس گئے۔ اور ان ہے کہا اگرتم ہم کوامن دوتو ہم تم ہے ایک بات کہیں۔ طائف والوں نے ان کوامن دیا پھر ان دونوں نے قریش اور بنی کنانہ کی عور توں کوا ہے پاس بلایا۔ اور بیان کے قید ہموجانے سے خوف زدہ تھے۔ کیونکہ بیعور تیس بنی تقیف کے کان نہ کی عور توں کوا ہے باس بلایا۔ اور بیان کے قید ہموجانے سے خوف زدہ تھے۔ کیونکہ بیعور تیس بنی تقیف کے پاس تھیں۔ اور ان میں سے ایک آ منہ ابوسفیان کی بینی عروہ بن مسعود کی بیوی تھی۔ اور عروہ سے اس کے ہاں واؤر پیدا ہوا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں عروہ کی بیوی میمونہ بنت الی سفیان تھی۔

اورا کی فراسیہ بنت سوید بن عمر و بن نظبہ تھی جس کا بیٹا عبدالرحمٰن بن قارب تھا۔ اورا کی امیمہ بنت ناشی امیہ بن قلع کی بیوی تھی۔ جب ان عورتوں کو ابوسفیان اور مغیرہ نے بلایا تو انہوں نے ان کے ساتھ آنے سے انکار کیا ابن اسود بن مسعود نے ان سے کہا کہ اے ابوسفیان اور اے مغیرہ جو بات تم چاہتے ہو۔ اس سے بہتر بات میں کم کو بنا تا ہوں ہمارے باغات جس جگہ ہیں۔ تم جانتے ہو۔ جن سے بہتر باغ طائف میں کہیں نہیں جیں۔ اور اگر اجز گئے تو پھر تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم جمہ سے چ کر ان باغات کے واسطے گفتگو کرو۔ کہ وہ ان کوسمار نہ کریں یا تو اپنے واسطے رہنے دیں یا خدا کے اور رشتہ کے واسطے ہم کو عنایت کر دیں۔ کیونکہ ہمارا جوان سے رشتہ سے وہ لوشیدہ نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے حضور اپنے نشکر کو لئے ہوئے وادی عقیق میں فروکش تنھے جو طا کف اور ان باغوں کے درمیان میں تھااوران باغوں کوحضور نے ان کی درخواست سے ان کے داسطے چھوڑ دیا تھا۔

راوی کہتا ہے جب حضرت ابو بکر طانف کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔حضور نے ان ہے فر مایا کہ اے ابو بکر میں نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک برتن میں مسکا بحرا ہوا میر سے پاس تخد میں آیا ہے بجرا یک مرغ نے چونچ مارکر اس برتن کوگرا دیا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرا خیال تو سے کہ آج حضور کی فتح ہوگی۔حضور نے فر مایا میرا خیال بھی بہی ہے۔خویلہ بنت حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ جوعثان بن مظعول کی بیوی تھیں

انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی فتح ہوتو بادیہ بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ بنت عقبل کا زیور جھ کوعنایت سیجے گا۔ کیونکہ تمام ثقیف میں ان عورتوں کی برابر کسی عورت کے پاس فیتی زیور نہ تھا حضور نے فر مایا۔ اے خویلہ جب تک مجھ کو ثقیف کے متعلق تھم نہ ہو میں کیسے دے سکتا ہوں۔ خویلہ نے یہ بات حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ خویلہ ہے جو بات میں نے سی متعلق تھم نہیں ہوا ہے۔ فر مایا ہاں میں نے کبی ہے۔ عمر نے عرض کیا تو پھر جب حضور کو بی ثقیف کے متعلق تھم نہیں ہوا ہے۔ تو میں لئکر میں یہاں ہے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کوچ کا اعلان کر دوں۔ حضور نے فر مایا ہاں عمر نے کہا ہاں بیٹک قسم ہے خدا کی بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ اعلان کر دیا۔ جب لوگ تیار ہوئے تو سعید بن عبید بن اسید بن ابی عرف کا بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خوص نے کہا ہاں بیٹک قسم ہے خدا کی بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خوص نے کہا ہاں بیٹک قسم ہے خدا کی بڑی عزت اور بزرگ کے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں میں ہے ایک خوص نے کہا ہاں اور میں اس واسطے تھوڑا آئی آیا تھا کہ تمہار ہے ساتھ ہو کر ثقیف سے حضور کی المداد کے واسطے آیا تھا عیمینہ نے کہا میں اس واسطے تھوڑا آئی آیا تھا کہ تمہار سے ساتھ ہو کر ثقیف سے خورت سے میں تو فقط اس واسطے آیا تھا کور گھر نے طا نف کو فتح کیا۔ تو آیک عورت میں بھی لوں گا۔ شاید کہ اس عورت سے میرے ہاں اول دیو۔ کیونکہ ثقیف نے اس عورت کے جھوکو دیکھنے سے انکار کر دیا تھا۔

راوی کہتا ہے طاکف کے محاصرہ کے دنوں میں چند غلام اہل طاکف کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔حضور نے ان کوآ زاد کردیا۔اور جب اہل طاکف بھی مسلمان ہوئے۔تو انہوں نے حضور سے ان غلاموں کے واسطے گفتگو کی۔حضور نے قرمایا بہلوگ خدا کے آزاد کئے ہوئے ہیں۔

ابن ایخق کہتے ہیں بی ثقیف نے مردان بن قیس دوسی کے اہل وعیال کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور مروان مسلمان ہوکر حضور کی مددکو آئے تھے حضور نے ان سے فر مایا اے مردان تم کو جو مخص ملے تم بھی اس کواپنے اہل و عیال کے بدلہ میں پکڑلا و کے بس مروان الی بن مالک قشیری کو پکڑلا ئے ضحاک بن سفیان کلا بی نے اس مقدمہ میں ثقیف سے گفتگو کی اور ثقیف نے مروان کے اہل وعیال کو چھوڑ دیا۔ مروان نے بھی ابی بن مالک قشیری کو چھوڑ دیا۔



## ان مسلمانوں کے نام جوطا کف کی جنگ میں شہید ہوئے



بنی امیہ بن عبدتکس میں سے سعید بن سعید بن عاص بن امیہ اور عرفط بن خباب بنی اسد میں غوث سے ان کا حلیف۔

اور بی تیم بن مرہ سے عبدالقد بن الی بکرصدیق ایک تیر کے لگنے سے شہید ہوئے۔مدینہ میں آ کرحضور

اور بنی مخزوم میں سے عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ یہ بھی ایک تیر سے شہید ہوئے ۔اور بنی عدی بن کعب سے عبداللہ بن عامر بن رہیدان کے حلیف۔

اور بنی مہم بن عمرو سے سائب بن حرث بن قیس بن عدی اوران کے بھائی عبداللہ بن حرث \_اور بنی سعد بن لیٹ ہےجلیمہ بن عبداللہ شہید ہوئے۔

اورانصار میں ہے بن سلمہ ہے ثابت بن جذع۔

اور بنی مازن بن نجار سے حرث بن ہل بن افی صعصعہ ۔ اور بنی ساعد ہ بیں سے منذر بن عبداللہ۔ اور بنی اوس میں سے رقیم بن ثابت بن ثعلبہ بن زید بن لوذ ان بن معاویہ بیسب ہور شخص سے ہرام سے طاکف کی جنگ میں شہید ہوئے۔ جن میں سے سات قریش سے اور جا رانصار سے اور ایک بنی لیٹ سے تھے۔

### ہوازن کے مالِغنیمت اور قیدیوں کا بیان

[اورحضور کامؤلف قلوب لوگول کواس میں سے بطورانعام کے عنابت کرنا] طائف سے واپس ہو کرحضور مقام ہر انہ میں تشریف لائے۔اور ہوازن کے بہت سے قیدی آپ کے ساتھ بتھے۔ راوی کہتا ہے طائف کی جنگ میں ایک شخص نے حضور سے عرض کیا کے ثقیف پر بدد عافر ما ہے۔ حضور نے دعاکی۔ کہا سے خدا ثقیف کو ہدایت کر کے میرے یاس بھیج۔

مقام ہم انہ ہی ہیں ہوازن کا وفد حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اور حضور کے پاس چھ ہزار عور تیں اور نیجے ہوازن کے قید تھے اور اور خاور کی وغیرہ کا تو کچھ حساب ہی نہ تھا۔ جب بید وفد ہوازن حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو بیلوگ مسلمان ہو کر آ ئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اوگ شریف خاندان ہیں اور ہم جس بلا و مصیبت ہیں جتلا ہیں وہ حضور پر پوشیدہ نہیں ہے۔ پس حضور ہم پر احسان فرما نمیں خدا حضور پر احسان کرے گا۔ اور ہوازن کی شاخ بنی سعد بن بکر ہیں سے ایک فخص نہ ہیر نے جس کی کئیت ابوصر وتھی عرض کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آ پ کی چھو پھیاں اور خالا نمیں اور وہ عور تیں ہیں۔ جنہوں نے آ پ کو پر ورش کیا یا رسول اللہ ان قید یوں ہیں آ پ کی پھو پھیاں اور خالا نمیں اور وہ عور تیں ہیں۔ جنہوں نے آ پ کو پر ورش کیا ہوتے جی کہ اب آ پ سے ہوئے تو اس سے بھی ہم بیا میدر کھ سکتے تھے جو آ پ سے رکھتے ہیں اور پھر آ پ تو سب سے زیادہ ہم بریان ہیں۔ حضور نے فرمایا تم لوگوں کو اپنی عور تیں اور اولا دزیادہ ہیاری ہیں یا مال واسباب سے دیادہ گول کیا یا رسول اللہ جب آ پ نے ہم کو مال اور اولا دیل سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان کوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آ پ نے ہم کو مال اور اولا دیل سے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا ان کوگوں کو بیا ہوں کے ایک چیز کے اختیار کرنے کوفر مایا

ہے تو بس ہماری عورتیں اور اولا دہم کوعنایت فرما دیں۔ کیونکہ یہی ہم کو زیادہ بیاری ہیں۔حضور نے فرمایا میر ہے اور بنی عبدالمطلب کے حصہ میں جو تمہارے قیدی آئے ہیں وہ میں نے تم کو دیۓ اور جس وقت میں ظہر کی نمازلوگوں کے ساتھ پڑھ چکوں۔ اسی وقت تم کھڑے ہو کر کبنا کہ ہم رسول خدا کوشفیج گروان کرمسلمانوں سے اور مسلمانوں کوشفیج گردان کر رسول خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اولا د اور عورتیں ہم کو واپس مل جا کیں۔ پس اس وقت میں تم کو دے دوں گا۔

چنانچہ جب حضور نے ظہری نماز جماعت ہے اوا کی۔ ان لوگوں نے حضور کی تعلیم کے موافق وہ کلام کہا حضور نے فرمای میں نے اپنا اور بنی عبدالمطلب کا حصہ تم کو دیا۔ مہاجرین اور انصار نے کہا کہ جم نے بھی اپنا حصہ حصور کی نذر کیا۔ اقرع بن جالس نے کہا میں اپنا اور بنی تمیم کا حصہ نیس دیتا ہوں اور عیدینہ بن حصن نے کہا میں اپنا اور بنی فزارہ کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ اور عباس ابن مرواس نے کہا میں بھی اپنا اور بنی سلیم کا حصہ نبیں دیتا ہوں۔ بنی سلیم نے عباس کا بیقول سن کر کہا نہیں جم اپنا حصہ حضور کی نذر کرتے میں ۔عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس نے ان سے کہا۔ تم ہوں۔ بنی سلیم نے عباس دلائی۔

پھر حضور نے فر مایا اے لوگوتم میں ہے جو خص ان قید یوں میں ہے اپنے حصہ کے قیدی لے گااس پر چھے ہا تنمی فرض ہوں گی۔ بیس کر سب لوگوں نے اپنے قیدی واپس کر دئے۔ ان قید یوں میں سے حضور نے حضرت علی کو ایک لونڈی ریطہ بنت ہلال بن حیان بن عمیر و بن ہلال بن ناصر بن قصبہ بن نصر بن سعد بن مجر عنایت کی تھی۔

اورایک لونڈی حضرت عنان کودی تھی۔جس کا نام زینب بنت حیان بن عمروبن حیان تھااورایک لونڈی کو عمر بن خطاب کودی تھی۔ جو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بخش دی تھی۔ عبداللہ کہتے ہیں ہیں نے اس لونڈی کو اپنے ماموں کے پاس بھیجا تھا۔ جو بنی تجے ہیں شے تا کہ وہاں وہ اس کا بناؤ سنگار کریں اور بیس کعبہ کا طواف کر کے اس کے پاس بہنچ جاؤں ۔پس جس وقت ہیں طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو ہیں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ ب سان کے پاس بہنچ جاؤں ۔پس جس وقت ہیں طواف کر کے مسجد حرام سے لکلا۔ تو ہیں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ ب سے جار ہے ہیں۔ ہیں نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے کہا حضور نے ہماری عور تیں اور اولا دکو واپس عنایت کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک عورت تمہاری بی جج میں ہے اس کو بھی لیتے جاؤ ۔پس وہ لوگ اس لڑی کو لے گئے۔ ابن آخی کہتے ہیں عیبنہ بن حصن نے ہواز ن کے قید یوں ہیں ہے ایک برحیاتی بنی۔ اور کہتا تھا مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ برحیا کی امیر گھر انے کی ہے۔ اس کے فدیہ میں بہت سارہ بیہ میر ہے ہا تھ آ نے گا۔ پھر حب حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے ویے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر رنے اس جب حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے ویے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر رنے اس جب حضور نے ہواز ن کوقیدی واپس کے ۔تو عیبنہ نے اس بڑھیا کے ویے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر رنے اس حسے کہ اے عیبنہ تو اس بڑھیا کو کیا کرے گائے اس کی لیون میں شھنڈک اور شرین ہے اور نہ اس کی لیتا نمیں نو فیز

ہیں۔ نہاس کا پیٹ جننے کے دائق ہے۔ عمراس کی ایس ہے کہاس کے خاوند کو تلاش کرو۔ تو کہیں نہ ملے گا۔ادر نہاس کی چھاتی میں دودھ باقی رہاہے۔ پس تو بھی اس کوواپس کردے۔

راوی کہتا ہے حضور نے ہوازن کے وفد ہے ما لک بن عوف کو دریافت کیا۔ انہوں نے کہا وہ طا لف بل اُقیف کے پاس ہے۔ حضور نے فر ما یا اگر وہ مسلمان ہوکر میر ہے پاس آئے تو بیس اس کے اہل وعیال کو بھی اسے والیس کر دوں اور سواونٹ بطور انعام کے اور دوں۔ جب ما لک بن عوف کو یہ خبر ہوئی ۔ تو اس نے خیال کیا کہ اگر تقیف کو میرے حضور کے پاس جانے کی خبر ہوگئی۔ تو ضرور یہ جھے کو روکیس گے۔ پس اس خیال ہے اس نے اپنی اونٹنی کو طاکف سے پچھ فاصلہ پر تیار کھڑا کرا دیا اور پہر رات کو گھوڑے پر سوار ہوکر طاکف سے نگل کر اونٹنی پر سوار ہوا۔ اور حضور کی خدمت میں جھر انہ یا کہ بیس چہنے گیا۔ اور اسلام سے مشرف ہوا۔ اور بہت اچھا اسلام لا با۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والیس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا با۔ حضور نے حسب وعدہ اس کے اہل وعیال کو مع سواونٹوں کے اس کے پاس والیس کیا۔ پھر حضور نے ماسلام لا با۔ حضور نے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم ما لک بن عوف کو ان قبائل کا سردار کر دیا جو ان کی قوم سے مسلمان ہوئے تھے۔ اور یہ قبائل ثمالہ اور سلمہ اور فہم میں کھوٹ کی ان کو لے کر بی ثقیف پر لوٹ مار کیا کر تے تھے یہاں تک کہ ان کو تگ کر بی ۔

ابن اعق کہتے ہیں جب حضور ہوازن کے قید یوں کے واپس کرنے سے فارغ ہوئے۔ لوگوں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ اور بحری وغیرہ جو پچھ مال ہے اس کو تو حضور ہم ہیں تقسیم فرمادی۔ یہاں تک کہ درخت کے سابیہ ہیں حضور سے اس بات کے بہت مصر ہوئے۔ اور حضور کی چا دراس درخت سے الجھ کر گر پڑی۔ فرمایا اے لوگو میری چا در تو جھ کو دو قتم ہے خدا کی اگر تہا مہ کے ملک کے درختوں کی گنتی کے برابر بھی مال ہوتا۔ تو ہیں اس کو تہار سے درمیان ہیں تقسیم کر دیتا۔ اور تم ہرگز جھے کو بخیل نہ پاتے اور نہ جھوٹا دیکھتے۔ پھر آپ ایک اونٹ کے پہلو ہیں کھڑے ہوئے۔ اونٹ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کے کو ہان کے چند بال اپنی دوائگیوں میں پکڑ کر فرمایا۔ اے لوگو میر سے واسطے تمہارے مال غنیمت اور ان بالوں ہیں ہے۔ سوائحس کے اور پہنے ہی پھر تمہیں پر واپس ہو جا تا ہے۔ پس اہتم سوتی اور تا گایا جو جواد نی شرخی مال غنیمت کی کس کے پاس ہوسب کو اوا کر دو اور پہنچا دو۔ کیونکہ خیانت خائن کے واسطے عار اور ٹار اور شرا رہے تیا مت کے دوز۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس فرمان کوئ کر انصار میں ہے ایک فیخص اون کے تا گوں کا ایک مٹھالا یا۔ اور عرض کیا یا رسول انقد میں نے ان تا گوں کو اپنے اونٹ کا پالان درست کرنے کے واسطے رکھ لیا تھا۔ حضور نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں نے تجھ کو دیا۔ اس فیض نے کہا جب یہ بات ہے تو میں اس کوئیس لیتا۔ اور اس نے اس کوڈ ال دیا۔

### 

ابن انحق کہتے ہیں۔ حضور نے اس مال غنیمت میں سے مؤلفہ قلوب کو جواشراف لوگ تھان کے ول مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ ابوسفیان بن حرب کواور سواونٹ اس کے مائل کرنے کے واسطے بہت سامال ان کوعنایت کیا۔ چنا نچہ سواونٹ بن حرث بن کلاء کو دیے اور سواونٹ سہیل بن عمر وکواور سواونٹ حویطب بن عبد العزیٰ بن الی قیس کواور سواونٹ علار بن جارید ثقفی کواور سواونٹ عیبنہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حالس تھی کو۔ اور سواونٹ مالک بن عوف نفری کواور سواونٹ میں سے حصن بن حذیفہ بن بدر کواور سواونٹ اقرع بن حال کو حضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے لوگول کوسو سے کم اونٹ عنایت کئے۔ یہ وہ لوگ بیں جن کوحضور نے سوسواونٹ عنایت کئے۔ اور باقی قریش میں سے اور ہشام بن عمر وعامری وغیر بم یہ جھے کو یا وہیں کہ حضور نے ان کو کیا کیا عنایت کیا۔ گریہ طرور ہے کہ سوے کم کم اور ہشام بن عمر وعامری وغیر بم یہ جھے کو یا وہیں کہ حضور نے ان کو کیا کیا عنایت کیا۔ گریہ طرور ہے کہ سوے کم کم وی نے سے سعید بن یہ ہوئی بن عنام بن مخز وم اور سمی کو بچاس بچاس اور شرے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ہی کانام عدی بن قیس ہے۔

ابن آخق کہتے ہیں اور عباس بن مرواس کو حضور نے چنداونٹ عنایت کئے کہ بیان کو کسی نہ ہمارا۔ اور بلکہ ناراض ہو کراس نے چنداشعار کہے جن میں انعام کے لیل ہونے کا بیان کیا ہے حضور نے صحابہ سے فرمایا اس کو لے جا کراس کو اتنامال دیا کہ یہ خوش ہو گیا اور میں اس کی زبان کا ث دو۔ چنانچ صحابہ نے لے جا کراس کو اتنامال دیا کہ یہ خوش ہو گیا اور میں اس کی زبان کا کثنا تھا۔

این ہشام کہتے ہیں عب س بن مرواس حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور کے فرمایا اے عباس تو نے پیشعر کہا ہے۔
فاصّبَ نَهُ بِی نَهُ بِی نَهُ بِ الْعَبِیْدِ بَیْنَ الْاَقْدِ عِ ہِدَ حضور نے فرمایا بیا کہ بی بات ہے۔ یوں حضرت ابو بکر نے عرض کیایا رسول اللہ بَیْنَ الْعُبِیْنَةِ وَالْاَقْدَ عِ ہے۔ حضور نے فرمایا بیا کہ بی بات ہے۔ یوں کہوچا ہے یوں کہوچا ہے یوں کہوچا ہے ہی کہ بیشک میں گواہی ویتا ہوں۔ کہ آپ ایسے ہی ہیں جیسا کہ خدائے آپ کہ شان میں فرمایا ہے وَمَا عَلَمْنَاهُ اللَّهِ عُورَ وَمَا بَنْ عَلَىٰ لَهُ يَعِیٰ نَدِیم نے ان اپنے رسول کوشعر کہنا سکھایا ہے نہ ایسان کی شان کے لائق ہے۔ این ہشام اہل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے بیان کی شان کے لائق ہے۔ این ہشام اہل علم ہے روایت کرتے ہیں۔ کہ قریش وغیرہ قبرس سے حضور نے مقام جرانہ میں بیعت لی۔ اور حنین کے مال غنیمت میں سے ان کو بہت پکھ عنایت کیا۔

بنی امیہ بن عبدشس میں سے ابوسفیان بن حرب بن امیہ اور طلیق بن سفیان بن امیہ اور خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ کودیا۔

اور بنی عبدالدار بن قصیٰ میں سے شیبہ بن عثمان بن الی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار اور ابور الدار بن عبدالدار ۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن ابوالسنا بل بن بعلک بن حرث بن عمیلہ بن سباق بن عبدالدار ۔ اور عکر مہ بن عامر بن ہاشم بن عبدمنا ف بن

عبدالدار۔اور بنی نخز وم میں سے زبیر بن انی امیہ بن مغیرہ۔اور حرث بن ہشام بن مغیرہ اور خالد بن ہشام بن مغیرہ اور میں سے زبیر بن انی امیہ بن مغیرہ اور سائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر مغیرہ اور سائب بن انی سائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ۔اور سائب بن انی سائب بن عائذ بن عبدالله بن عمر بن مخز وم ۔اور بن عدی بن کعب ہے مطبع بن اسود بن حارثه ابوجهم حذیفہ بن غانم ۔

اور بنی بح بن عمر و سے صفوان بن امیہ بن خلف۔ اور اصیحہ بن امیہ بن خلف اور عمیر بن وہب بن خلف۔ اور بن مہم میں سے عدی بن قیس بن حذافہ۔ اور بنی عامر بن لوگ سے حویطب بن عبدالعزیٰ بن الی قیس بن عبدوداور ہشام بن ربیعہ بن حرث بن حبیب۔

اور دیگر قبائل عرب ہے بنی بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ سے نوقل بن معاویہ بن عروہ بن صحر بن رزن بن بعمر بن نفاشہ بن عدی بن الدیل ۔

اور بنی کلاب بن رہید بن عامر بن صعصعہ سے علقمہ بن علاقہ بنعوف بن احوص بن جعفر بن کلاب اورلبید بن رہید بن مالک بن جعفر بن کلاب۔

اور بنی عامر بن رہیعہ ہے خالد بن ہوڈ ہ بن رہیعہ بن عمر و بن عامر بن رہیعہ بن عامر بن صعصعہ اور یز بیر بن ہوڈ ہ بن رہیعہ بنعمر و ۔اور بن نصر بن معاویہ ہے ما لک بنعوف بن سعید بن ہر بوع۔

اور بنی سلیم بن منصور ہے عب س بن مرواس بن انی عامر۔اور بنی غطفان کی شاخ بنی فزارہ سے عیبینہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر۔اور بنی تمیم کی شاخ بنی حظلہ ہے اقرع بن حابس بن عقال۔ان سب لوگوں کو حضور نے اس مال سے عنابیت کیا۔

ابن آئی کہتے ہیں کسی صحافی نے حضور سے عرض کیا یارسول اللہ آپ نے اقرع بن حابس اور عیدنہ بن حصن کوتو اس مال میں سے سوسواونٹ عنایت کئے اور جعیل تمام روئے زمین کے لئنگر سے بہتر ہے جوعیدنہ بن حصن اور اقرع بن حابس کی مثل ہو۔ آپ نے فر مایا۔ ان دونوں کو میں نے ان کی تالیف تلوب کے واسطے دیا ہے اور جعیل کواس کے اسلام نے سپر دکیا ہے۔

مقسم ابوالقاسم کہتے ہیں ہیں اور تلید بن کلاب لیٹی ہم دونوں عبداللہ بن عمر و بن عاص کے پاس آئے اور وہ ہاتھوں ہیں جو تیاں لئے ہوئے کعبہ کا طواف کررہے تھے ہم نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس دقت موجود ستھے جب حنین کے دن تیسی مختص نے حضور سے گفتگو کی ہے۔ عبداللہ نے کہا ہاں۔ ہیں موجود تھا کہ ایک تیسی مختص جس کو ذوالخویصر و کہتے تھے حضور کے پاس آ کر کھڑ اہوا۔ اور حضور اس وقت لوگوں کو مال تقسیم کررہے تھے اس منے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جسیاتم آئ کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں نونے کیاد یکھا۔ اس نے کہا تھے کہا اے محمد میں نے خوب دیکھا جسیاتم آئ کررہے ہو حضور نے فرمایا ہاں نونے کیاد یکھا۔ اس نے کہا تم

تو پھرکس کے باس انصاف ہوگا۔اورحضور کواس کےاس کہنے ہے بہت غصہ آیا۔حضرت عمر نے عرض کیا بارسول الله مجھ کوا جازت دیجئے کے میں اس کی گرون ماردوں ۔حضور نے فر مایا اے عمر اس کوچھوڑ دو۔عنقریب اسکے ساتھ ا پے لوگ ہوں گے جو دین کی باتوں میں بہت غلو کریں گے حالا تکہ دین ہے بالکل نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیرنگل جاتا ہے۔اور پچھاٹر شکار کےخون وغیر ہ کا اس کے پیکان یا پہل یا پروں پر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ جب حضور نے بخششیں قریش اور دیگر قبائل عرب پر کیس اور انصار کو سمجھ عنایت نہ کیا تو انصار کے دلوں میں طرح طرح کے خیال پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہان میں اس با**ت کی** گفتگوئیں ہونےلگیں کےحضور نے اپنے اقر با وَ ل کواس قدر مال عنایت کیا۔اور ہم کو پچھے نہ دیا۔ جب بہت قبل وقال ہوئی تو سعد بن عبادہ نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو *کرعرض کی*ا یا رسول الند میں تو اس با**ت میں ان کا** شریک نہیں ہوں مگرمیری قوم کی یہی گفتگو ہے۔حضور نے فرمایاتم جا کرسب انصار کوایک خطیرہ میں جمع کرو۔ سعد بن عبودہ نے جا کرسب انصار کو ایک خطیرہ میں جمع کیا۔ اور حضور کوخبر کی حضور تشریف لائے اور خدا کی حمدوثناء کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے انصار مجھ کومعلوم ہوا ہے کہتم لوگوں کے دل میں میری طرف سے خیامات بیدا ہوئے ہیں کیا میں تمہارے پاس ایسے وقت میں نہیں آیا جبکہ تم گراہ تھے پھر خدانے تم کو ہدایت ک۔اورتم فقیر تھے۔خدانےتم کوغنی کیا اورتم آلیں میں ایک دوسرے کے دشمن تھےخدانےتم کو دوست بنایا۔ انصار نے کہا بیشک خداؤ رسول نے ہم پر بڑا احسان اورفضل کیا۔ پھر آپ نے فر مایا اے انصار مجھ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہوانصار نے عرض کیا یا رسول القدہم آپ کو کیا جواب دیں آپ کا ہم پر بڑاا حیان اورفضل ہے حضور نے فر مایا اگرتم مجھ کو پیرجواب دونو و ہے سکتے ہو۔اوراس میں تم سیحے ہواور جو سنے و وتم کوسچا کہے تم مجھ کو یہ جواب دے سکتے ہو کداے رسول جبتم ہمارے پاس آئے ہوتو لوگ تم کوا ورجھٹلاتے تھے۔ہم نے تمہاری تقىدىتى كى-اورسب نے تمہارى ترك يارى كى-ہم نے تمہارى مدوكى لوگوں نے تم كو نكال ديا-ہم نے تم كو جگہ دی اورتم دل شکتہ ہتھے۔ہم نے تمہاری دلجوئی کی۔اے انصار کیا اس اسباب دنیا کے دینے سے جوایک ذ کیل چیز ہے تم نے اپنے دلول میں ایسے خیالات کو جگہ دی۔ یہ میں نے ان لوگوں کو دیا ہے جن کو میں اسلام کی طرف راغب کرنا جا ہتا ہوں۔اورتم کومیں نے تمہارے اسلام کے سپر دکیا ہے۔اے انصار کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ کوئی اونٹ کو لے کر جائے اور کوئی بجری کو لے کر جائے اور تم رسول خدا کوایے ساتھ لے کر ا پے گھروں کو جاؤ۔ پس نتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر بجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی میں ہےا کیشخص ہوتا۔اورا گرتمام لوگ ایک راستہ چلیں اورانصار ایک راستہ چلیں تو میں انصار ہی کا راستہ اختیار کروں گا۔اے خداانصار پررخم فر ما۔اورانصار کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں پررخم فر ما۔ رادی کہتا ہے۔حضور کے اس فرہان کوئن کر انصار اس قدر روئے ۔ کہ ان کی داہڑیاں تر ہوگئیں اور سب نے بالا تفاق کہا ہم رسول خدا کی بخشش اور تقسیم ہے بدل و جان راضی ہیں۔ پھر حضور بھی تشریف لے آئے ،اورانصار بھی چلے گئے۔



ابن ایخل کہتے ہیں حضور نے باتی مال غنیمت کے مقام مجنہ میں جومرظہران کے قریب ہے لے جانے کا تحکم دیا اورخودعمرہ کے واسطے مکہ میں تشریف لائے اورعمرہ ہے فارغ ہوکرعتا ب بن اسید کو مکہ کا حاکم کر کے مدینہ کوروا نہ ہوئے ۔اورمعامٰذین جبل کوبھی لوگوں کی تعلیم وہلقین کے واسطے مکہ میں جیموڑ گئے ۔

ا بن ہشام کہتے ہیں جب حضور نے عمّا ب کو مکہ کا حاکم مقرر کیا ہے تو ایک درم روزانہ ان کی تنخو اومقرر کی تھی۔عمّاب نے لوگوں کوجمع کر کے خطبہ پڑ ھااور بیان کیا کہا ہے لوگوجس کوایک در ہم روز ہے اور پھروہ بھو کا رے خدااس کا بھی ساتھ نہ بھرے ۔حضور نے میراایک درہم روزمقر رکیا ہے۔اب مجھ کوکس ہے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ابن اسحق کہتے ہیں بیے ممر ہ حضور کا ذی قعد 🕰 🕳 میں ہوا۔اور آخر ذی قعد ہ یا شروع ذی الحجہ میں حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور باقی مال نمنیمت بھی آپ کے ساتھ تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مدینہ ہیں تشریف فر ماہوئے ہیں تو جھ را تیں ذیقعدہ کی با تی تھیں۔ ابن ایخق کہتے ہیں۔اس سال عرب نے جس طرح کہ جج کرتے تھےاسی طرح حج کیا اور عمّا ب نے بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔اور ط کف کے لوگ اسی طرح اینے شرک پر رمضان ہے۔ تک قائم رہے۔

# کعب بن زہیر کے اسلام قبول کرنے کا بیان

راوی کہتا ہے جب حضور طائف ہے واپس ہوئے تو بجیر بن زہیر بن ابی سکنی نے اپنے بھائی کعب بن ز ہیر کولکھا کہ حضور نے مکہ میں ان شاعروں کولل کر دیا ہے جو آپ کی ججو کیا کرتے تھے اور آپ کو ایڈ اویتے تھے۔اور قریش کے شعراء میں ہےابن زبعری اور بہیرہ بن وہب بھاگ گئے ہیں۔ان کا کہیں پیڈنیس ہے۔ پس اگر تمهارا ول جا ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسان م اختیا رکرو۔ کیونکہ حضور اس محض کولل نہیں كرتے ہيں جوآپ كے ياس تائب ہوكرآتا ہے۔اوراگريہ بات تمہاراول قبول كرے تو جہاں تمہارے سينگ

سائیں بھاگ جاؤ۔ جب کعب کے پاس بیڈط پہنچا نہایت جیران ہوئے کہ کیا کروں۔اور جولوگ ان کے دشمن وہاں موجود تھے انہوں نے بھی ان کوڈرایا کہتم ضرور وہاں جاتے ہی قتل کئے جاؤ گے۔ آخر لا چار ہوکر کعب نے وہ قصیدہ کہا جس میں حضور کی تعریف کی ہے اورا پنے خوف اور پریٹانی اور دشمنوں کی بدگوئی ہے ڈرنے کا حال نظم کیا ہے۔

اور پھر ہید ہند ہیں آ کر جہید ہیں ہے ایک شخص جس ہے ان کی جان بہچان تھی تھہرے وہ شخص صبح کے وقت ان کو لئے کرمبحد شریف ہیں حاضر ہوا۔ اور جب حضور نماز ہے فارغ ہوئے۔ تو اس شخص نے ان کو اشارہ سے بتایا کہ حضور وہ تشریف رکھتے ہیں تم جا کر حضور ہے اپنے واسطے امن لو۔ کعب بن زہیر حضور کے پاس آئے اور آپ کے قریب بیٹھ کرا پناہا تھ آپ کے ہاتھ ہیں رکھ دیا حضوران کو بہچ نے تھے۔ پھرانہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن زہیر تو بہ کر کے اور مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول فرمائیں گور کے اور مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے۔ تو آپ اس کی تو بہ قبول فرمائیں گور نے فرمائیا ہاں ہیں اس کی تو بہ قبول کروں گا۔

کوب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہی خدمت میں حاضر کروں ۔ انصار ہیں سے ایک شخص اس بات کوس کر کھڑ ہے ہو کے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہی کو جا جا زت و ہی تھی اس دشمن خدا کی گردن ماروں ۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو کے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہی کو جا جا تھے کہ ہیں اس دشمن خدا کی گردن ماروں ۔ حضور نے فرمایا نہیں اس کو چھوڑ دو بہ تو بہ کر کے آبیا ہے۔

راوی کہتا ہے اس سب سے کعب بن زہیر کے دل میں انصار کی طرف سے برائی پیدا ہوگئ تھی۔ کیونکہ مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے مہاجرین میں سے کئی نے کعب نے اپنے اس تصیدہ میں جوحضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے وقت پڑہا ہے مہاجرین کی تعریف کی ہے۔ اور انصار کی جوکی طرف اشارہ کیا ہے۔

ابن ایخی کیتے ہیں جب انصار نے کعب کے قصیدہ کا پیشعر سنا۔ اذا دالسود التنابیل

کہااس شعرے بیشک کعب نے ہماری ہجو کی ہے کیونکہ ہم میں سے ایک شخص نے اس روز حضور کے سامنے اس کے حق میں اس کے برخلاف کہ تھا اور انصار کعب پر بہت نقا ہوئے کعب کو جب بین خبر ہوئی۔ تب انہوں نے انصار کی تعریف میں بیا شعار کے۔اشعار

مَنْ سَرَّهُ كُرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَوَلُ فِي مُقَنَّبٍ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَادِ مَنْ سَرَّهُ كُرَمُ الْحَيَاةِ فَلَا يَوَلُ فِي الْمُقَادِ مِنْ مُقَادِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَرَثُوا الْمَكَارِمَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ إِنَّ الْحِيَارَ هُمْ بَنُو الْآخْيَارِ (ترجمه) بزرگيوں كوانبوں نے باپ دادات پايا ہے۔ بينك بيلوگ نيك اورنيكول كى اولاد بيل۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب کعب نے حضور کو مسجد ہیں اپنا قصید وہانت مسعاد منایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے کعب بن زہیر تو نے انصار کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیوں نہ کیا۔ بیلوگ اس لائق ہیں کہ ان کا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ تب کعب بن زہیر نے انصار کی تعریف ہیں وہ اشعار کے ہیں۔ اور بیا شعار کعب کے قصیدہ کے ہیں۔

## غزوهٔ تبوک ما ورجب و هيرس

این اتحق کہتے ہیں ذی قعد ہے لے کر رجب تک حضور مدینہ میں تشریف فر مار ہے بھر رجب میں آپ نے مسلمانوں کورومیوں پر جہاد کرنے کی تیاری کا تھم دیا۔اور بیابیاوت تھا کہ گری کی بہت شدت تھی۔اورلوگوں کے باغات وغیرہ میں پھل تیار ندہوئے تھے۔اس سبب سے لوگ اپ گھروں اور سایہ میں رہنا چاہتے تھے۔
داوی کہتا ہے جب حضور کی غزوہ کا ارادہ کرتے تھے تو لوگوں ہے اس کے برخلاف فر مایا کرتے تھے تاکہ دشمن کو فہر ندہولیتنی اگر مشرق پر جہاد کا ارادہ ہوتا تو مغرب کو ظاہر کرتے تکر اس غزوہ تبوک کو حضور نے بہ سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں چیش آئی متصور تھی ظاہر فرمادیا۔اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کثیر سبب مشقت اور تکلیف کے جواس سفر میں چیش آئی متصور تھی ظاہر فرمادیا۔اور دشمن کی تعداد بھی اس طرف کثیر میں۔ای واسطے حضور نے اس کو ظاہر کیا تاکہ لوگ کثریت کے ساتھ جمع ہوں۔اورا چھی طرح ساز و سامان درست کریں۔اورلوگوں سے صاف طور پر فرمادیا کہ ہی را ارادہ رومیوں پر جہاد کرنے کا ہے۔

راوی کہتا ہے اپی تیاری کے دنوں میں حضور نے جذبن قیس سے جوبی سلمہ میں سے ایک شخص تھا فرمایا
اے جدتو بھی رومیوں کے جہاد میں چلے گا۔ اس نے کہا حضور جھے کوتو معافی دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالئے۔ شم ہے فعدا کی میری تو م خوب جانتی ہے کہ جھے سے زیادہ کو کی شخص عور توں کا چاہے والانہیں ہے اور جھے کو بھی ڈرہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عور توں کو دیکھ تو پھر اپنے قابو سے باہر ہوجاؤں گا اور ہر گر صبر نہ کرسکوں گا۔ حضور نے اس کا مہجواب من کراس کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

راوی کہتا ہے۔جد بن قیس بی کی حالت میں ہے آیت تا زل بوئی ہے ﴿ وَ مِنْهُمْ مَّنْ یَّقُولُ انْذَنْ لِیْ وَلاَ تَفْتِیْنَیْ الاَ فِی الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِیْطَةٌ بِالْکافِرِیْنَ ﴾

" • نیعنی منافقول میں ہے ایک و وضخص ہے جو کہتا ہے کہ مجھ کومعافی و بیجئے اور فتنہ میں نہ ڈوالئے۔

خبر دار بیلوگ فتند میں گر پڑے ہیں بیعن یہ جور ومیوں کی عور توں پر فریفۃ ہونے کے فتنہ ہے ڈرتا ہےاس ہے بڑھ کر فتنہ میں بیگر پڑا بیعن حضور کے ساتھ جہا دمیں شریک ہونے سے پیچھے رہ گیا۔ اور بیشک جہنم کا فروں کو گھیر ہے ہوئے ہے ''۔

اور جب بعض منا فقول نے بعض منا فقوں ہے کہا کہتم کیوں گرمی کےموسم **ہیں سفر کر کے حمران و** یریشان ہوتے ہوخداوندتعالٰی نے ان کی شان میں ہیآ یت نازل فر مائی

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْنَاكُوا يَغْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْنَاكُوا جَزَآءً بِهَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ﴾

''(ترجمه) اورمنافقول نے کہا کہ اس گرمی کے موسم میں جہاد کو نہ جاؤ کہہ دوآ تش دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہے اگر وہ سمجھتے ہول ۔ پس لازم ہے کہ وہ بنسیں تھوڑ ااور روئیں بہت سارااس کی جودہ کسب کرتے ہے''۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور نے اس غزوہ کی تیاری کا بہت زور سے تھم دیا تو تگرلوگوں کو مال کے خرچ کرنے اور راہ خدامیں غریب لوگوں نے نہ کئے اور حضرت عثان نے اس غزوہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ سی نے نہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کوروایت پینی ہے کہ حضرت عثان نے جیش عشرت یعنی غزو کا تبوک میں ایک ہزارد بنارس خ خرج کئے تھے اور حضور نے و عاکم تھی۔ کدا ہے خدا ہیں عثان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو۔

ابن آئی کہتے ہیں پھرسات آ دمی انصار وغیرہ قبائل ہے روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے نام ان کے یہ ہیں بنی عمرو بن عوف سے سالم بن عمیر اور بنی حارث سے علیہ بن زیداور بنی مازن بن نجارے ابولیل عبدالرحمٰن بن کعب اور بنی سلمہ سے عمرو بن حمام بن جموع اور عبدالقد بن مغفل مرل اور بعض کہتے ہیں عبدالله بن عمرومز نی اور ہم می بن عبداللہ واقعی اور عرباض بن ساریہ فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب بن عمرومز نی اور ہرمی بن عبداللہ واقعی اور عرباض بن ساریہ فزاری اور ان لوگوں نے حضور سے سواریاں طلب کیس حضور نے فرمایا میرے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس یہ لوگ اپنی مفلسی ہوئے۔

کیس حضور نے فرمایا میرے پاس سوای نہیں ہے جس پر ہیں تم کوسوار کروں پس یہ لوگ اپنی مفلسی ہوئے۔

ابن یا بین بن عمیر بن کعب نفری نے ابولیل عبدالرحمن بن کعب اور عبدالله بن مففل کوروتے ہوئے و کھے کر بوچھا۔ کہ کیوں روتے ہو انہوں نے کہ جم حضور نے پاس سواری طلب کرنے سے بھے۔حضور نے فرمایہ میر سے یاس سواری نہیں ہے جو بیس تم کودوں ابن یا مین نے اپنے پاس سے ایک اونٹ و یا اور بیدولوں اس پرسوار ہو کرحضور کے ساتھ سے ہے۔

ابن ابحق کہتے ہیں۔ پھر حضور کے پاس عرب کے لوگ جباد کی شرکت سے معذور کی ظاہر کرنے آئے۔ کہ ہم بسبب عذرشر یک نہیں ہوسکتے ہیں نہ جن کا ذکر خداوندت کی نے قر آن شریف میں کیا ہے جھے سے کسی شخص نے بیان کیا ہے کہ بیلوگ بی خفار میں سے ہتھے۔

راوی کہتا ہے اوربعض سے مسلمان بھی حضور کے ساتھ اس جباد میں شریک ہونے کے لئے گئے تھے جن میں ہے بعض لوگ میہ بین کعب بن مالک بن الی کعب سمنی اور مرارہ بن ربھے اور واقفی اور ابوضیّمہ سالمی ۔ میہ لوگ سے مسلمان تھے نفاق وغیر ہ ہے متم نہ کئے جاتے تھے۔

پھر جب حضور نے پوری تیاری کر کے سفرشر وع کیا۔ تو پہلے اپنے کشکر کو آپ نے مقام ثنیۃ الوداع میں تھہرایا اور مدینہ پرچمہ بن مسلمہ انصاری کواور بعض کہتے ہیں سباع بن عرفطہ کو حاکم مقرر کیا۔

ابن اتحق کہتے ہیں اور عبدالقد بن ابی نے اپن الشکر علیٰجد و حضور کے لشکر سے پچھ فاصلہ پر کھڑا کیا تمام منافقین اور ابل شک وریب اس کے ساتھ تھے جب حضور آ گے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن ابی منافقوں کے ساتھ پچھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ گیا ۔ حضور نے حضرت علی بن ابی طالب کواپے گھر کی حفاظت کے واسطے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی بن ابی طالب کواپے گھر کی حفاظت کے واسطے میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ بھا کرنے کے واسطے جھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی میں چھوڑ دیا تھا۔ منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ علی کو حضور ہو جھ بھا کرنے کے واسطے جھوڑ گئے ہیں۔ کیونکہ علی کے ساتھ جانے سے حضور پر بڑا ہار ہوتا۔ حضرت علی اس بات کوئن کر بہت ناراض ہوئے ۔ اور اپنہ ہتھیا رہ بہن کرمقام جرف میں حضور نے پائی پنچے اور مرض کیا یا رسول القد کیا آپ میرے بارکو خیال کرکے جھے چھوڑ آ کے ہیں۔ حضور نے فرا ما پنہیں ۔ وہ ہوگر جنہوں نے تم کی ہے جھوٹ ہولئے ہیں۔ میں نے تم کو فقط کیے اہل وعیل کی حفاظت کے واسطے چھوڑ اسے تم جا کا ورو ہیں رہو۔ اسطی کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ جھوٹ کی بیا تھی اس بات سے راضی نہیں ہو کہ حضور نے بی تھی کیا تو کہ بین کی داور ہارون نبی ہتھے ) پس کے معرف کے بین تھے بہن کو کہ کے دوانہ ہوئے۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور کو مدینہ سے گئے ہوئے کی روز گذر گئے۔ ابوضیہ ایک دن اپنے گھر میں آئے اور وہ وقت بخت گری کا تھ ویکھا کہان کی دونوں ہیو یوں نے ان کے واسطے پانی خوب بھنڈ اکر رک ہے اور کھانا بھی تیار ہے۔ ابوخیمہ نے اس سامان کو ویکھ کرکہا۔ افسوس ہے۔ کہ رسول خداسی پیانی آتو اس میں اور کھانے ہرگزیدا نصاف نہیں ہوسے سفر میں ہوں اور ابوضیمہ یہ شختہ اپنی عمرہ کھانا خوبصورت مورت کے پاس بیٹھ کر کھائے ہرگزیدا نصاف نہیں ہے کھراسی وقت ابوضیمہ نے اپنی ہیو یوں سے کہا کہ جلد سامان سفر میر سے داھے تیار کر ویا کہ میں حضور کے پاس مینچوں۔ ہو یوں نے سامان ورست کیا اور ابوضیمہ اونٹ یرسوار ہو کرحضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راستہ کہا ور ایونشیمہ اونٹ یرسوار ہو کرحضور کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ راستہ

ین ان کوعمیر بن و ہب ججی بھی مل گئے۔ یہ بھی حضور کی خلاش بیل جارہ ہے تھے۔ یبال تک کے جوک بیل یہ دونو ل
حضور نے قر ما یا ابو خشیمہ ہوگا۔ جب بیز ویک پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا حضور بال ابو خشیمہ ہی ہیں۔ اور ابو خشیمہ ہی خصور نے قر ما یا ابو خشیمہ ہی ہیں۔ اور ابو خشیمہ کے دوست میں ایک سوار آرہا ہے۔

نے راست میں امیر بن و بہ سے کہ تھا کہ میں نے ایک گن و کیا ہے تم میرے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چلنا فی راست میں امیر بن و بہ سے کہ تھا کہ میں نے ایک گن و کیا ہے تم میرے ساتھ ہی حضور کی خدمت میں چلنا جھ سے ابو خشیمہ تم پر ایک شروبانا چنا نچہ جب بید حضور کی خدمت میں آئے۔ اور سلام کیا تو حضور نے قرمایا اے ابو خشیمہ تم پر کی ۔ بھی ہوئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ افسوس ہے۔ تب ابو خشیمہ نے اپنا سمارا قصہ بیان کیا۔ حضور بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں دعائے خیر کی۔ راوی کہتا ہے اس سفر میں جب حضور مت م حجر میں پنچے تو یبال خشیر سے ۔ لوگوں نے یبال کے کئو کی سے پ نی مجرا ہوں نے نہاں کے کئو کی سے پ نی مجرا ہوں کے نہاں کی کو کئی ہیں دوسرے کو ساتھ کے کو خانے وہ تنہا نہ ب کے گونہ ہو کے وہ تنہا نہ ب کے گیہ کی دوسرے کو ساتھ لے کر جائے۔

راوی کہتا ہے حضور کے اس ارشاد کے موافق سب لو گول نے عمل کیا۔ مگر بی ساعدہ کے دوشخص بھول گئے اوران میں سے ایک قضاء حاجت کے واسطے رات کو تنہا گیا پس مین قضاء حاجت میں اس کو ختاق کا عارضہ ہو گیا۔ اور دوسرا اپنا ونٹ تلاش کرنے گی تھا اس کو آندھی نے بی طے کے پہر ڈول کے درمیان میں جو یہال سے ایک مدت کے راستہ پر دور سے بھینک دیا۔ جب حضور کو یہ نبر ہوئی فر مایا اس واسطے میں نے تم کو پہلے بی منع کیا تھ کہ تنہا کو کی شخص باہر نہ نکلے بھر حضور نے اس شخص کے واسطے دع کی۔ جس کو خناق ہو گیا تھا خدانے اس کو شفادی اور دوسر شخص جس کو آندھی نے بن طے کے پہاڑوں میں بھینک دیا تھا۔ اس کو جب قبیلہ طے کاوگ مدینہ میں تھا حدادے اس کو جب قبیلہ طے کاوگ

ابن انحق کہتے ہیں ان دونوں آ دمیوں کا قصہ جھے سے عبدالقد بن الی بکر نے اوران سے عباس بن سعد سامدی نے بیان کیا تھا اور عبدالقد کہتے ہتھے کہ عباس نے جھے کو ان دونوں آ دمیوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ مگر اس بات کا عبد لے لیا ہے کہ کسی اور کو ان کے نام نہ بتا نا ابن انحق کہتے ہیں۔ اس سب سے عبداللہ نے جھے کو ان کے نام نہیں بتائے۔ کے نام نہیں بتائے۔

ابن ہشام کہتے ہیں جب حضور مقام حجر سے گذر ہے ہیں تو کیڑے سے ابنا چبرہ آپ نے ڈھک لیا تھا اور صحابہ سے فر ماتے ہینے کے ظالمول کے مکانول سے روتے ہوئے گذروابیا نہ ہو کہتم بھی اس بلا ہیں گرفآر ہو جاؤ۔ جس میں وہ گرفآر ہوئے۔

ا ہن انحق کہتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو او گول نے حضور سے پائی ند ہوئے کی شکایت کی ۔حضور نے خدا

ہے دعا کی۔خداوند تعالیٰ نے ای وقت ایک ابر بھیجااور اس قدر بارش ہوئی۔ کہلوگ سیراب ہو گئے۔اور پی نی ہے مشکیس مجرلیس۔

بن عبدالا شہل میں ہے ایک شخص کہتے ہیں۔ میں نے محبود سے پوچھا کہ کیا نفاق لوگوں میں ظاہر معلوم ہوتا تھا۔ محبود نے کہا ہال شم ہے خدا کی ہر شخص اپنے بھائی اور باپ اور رشتہ دار کے نفی کو جانتا تھا گر بھر وہ مشتبہ ہوجا تا تھا۔ پھر محبود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے جھے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق مشتبہ ہوجا تا تھا۔ پھر محبود نے کہا میری قوم کے ایک شخص نے بھے سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیر اب ہوئے جس کا نفی ق ظاہر تھا حضور کے ساتھ تھا۔ جب حضور کی دعا سے بادل آیا اور بارش ہوئی اور لوگ سیر اب ہوئے تو بعض مسلمانوں نے اس منافق ہے کہا کہ اب ایس ایس مجز ہود کھے کر بھی تجھ کو پچھ شبہ ہے اس نے کہا مجز ہوگی ایس ایس میں گیا۔ ایک چلان ہوا بادل تھا ہرس گیا۔

این آگی کہتے ہیں حضورات سفر ہیں ایک جگدا تر ہے تھے۔ اور آپ کی سواری کی سانڈ کی گم ہوگی تھے۔
الوگ اس کی تلاش کرنے گئے تھے اور محمارہ بن مخرم آپ کے صحابی جو بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں شریک تھے۔
اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور محمارہ کے خیمہ میں ایک خفس زید بن لصیت نامی منافق تھا۔ اس نے اسپنے پاس کے لوگوں ہے کہ کہ کیا محمر کی ہیں گہتے ہیں کہ میں نبی ہوں۔ اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی اس سے جبر گیا وہ کہ ان کی سائڈ نی گم ہوگئی۔ اور اس کی ان کو خبر نہیں کہد دو کہاں ہے۔ اس خفس نے بہاں یہ بات کی اور وہاں حضور نے عمارہ بن ترم سے فرمایا کہ اس وقت ایک خفس کہدرہا ہے کہ محمد کہتے ہیں میں بنی ہوں اور میر سے پاس آسان سے خبر آتی ہے حالا نکہ وہ بیش جانے کہ ان کی اور وہ وہ اس کے اور قتی ہے جو خدا جھی کو بتلا تا ہے جاؤتم جنگل کی قلال گھاٹی میں ویکھواو نمنی کی مہارائیک درخت میں الجھ گئی ہے اور وہ وہ ہاں کھڑ کی مہارائیک درخت میں الجھ گئی ہے اور وہ وہ ہاں کھڑ کی مہارائیک درخت میں الجھ گئی ہے اور وہ وہ ہاں کھڑ کی ایک خیمہ میں آسے اور کہا اس وقت آم سے حضور نے ایک بجیب بات بیان کی جس کی خبر خدا نے آپ کو دی کہ ایک شخف ایسا اور ایسا کہ درہا ہے جو لوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔ کی جس کی خبر خدا میں نے بیا ت بیان کی جس کی خبر خدا میں نے بہارنگل جھے خبر خدا تھی کہی تھی عمر سے بی نہیں ہے جو لوگ اس وقت خیمہ میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا واقعی یہ بات زید بن لصیت کی گرون کی جس کی خبر ضدا میں جن نے بیا میں نے بہر نکل جھے خبر خدا تھی کہی تھی عمر سے بی نہیں تیا۔ اور ایسا آبیا ہے۔

ا بن آخق کہتے ہیں۔بعض لوگوں کا بیان ہے کہ زید بن لصیت نے اس واقعہ کے بعد تو ہہ کر لی تھی اور بعض کہتے ہیں آخر دم تک وہ ایسی ہی باتیں کرتار ہا۔

راوی کہتا ہے پھرحضور نے اس منزل ہے کوچ فر مایا۔ اورلوگوں کا بیہ حال تھا۔ کہ ایک ایک دو دو ہر

### 

منزل میں پیچے رہے جاتے تھے صحابہ حضور ہے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آئ قلال شخص پیچے رہ گیا حضور فرماتے تم بھی اس کو جھوڑ دواگر اس میں پچھے بھلائی ہوگی خداتم سے اس کو ملا دے گا۔ چنا نچہ ایک منزل میں ابوذر پیچے رہ گئے۔ یہ نفاق کی وجہ سے پیچے ندر ہے تھے۔ بلکہ ان کا اونٹ تھک گیا تھا اور چلنا نہ تھا۔ آخر جب یہ لا چارہو گئے۔ تب اسباب انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا اور بیدل چلا آتا ہے۔ حضور نے فر مایا ابوذر ہوگا۔ جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ زبیں ۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا جب بینز دیک آئے تو اس شخص نے عرض کیا حضور ہاں قتم ہے خدا کی ابوذ زبیں ۔ حضور نے فر مایا ابوذر پر خدا رحم کرے تنہا پیدل چلنا ہے اور تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اسٹھے گا۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضرت عثمان نے ابو ذر ہی دور کو مقام ابذہ کی طرف شہر بدر کیا ہے اور وہاں میہ یہارہ وکے ہیں۔ تو ان کے پاس اس وقت صرف ایک ان کی ہوکی اور ایک نملام تھا۔ اور انہوں نے اس وقت وہیت کی کہ جب ہیں مر جاؤں تم مجھ کو نہلا کر گفن وینا اور پھر میر اجنازہ راستہ کے بیچ رکھ وینا۔ اور جو خض پہلے راستہ ہے گذرتا ہوا ہے۔ اس ہے کہن کہ یہ ابو ذرحی لی رسول کا جنازہ ہے اے خض تم ہماری اس کے دفن راستہ ہوگئی در کرو۔ چنا نچہ جب ان کا انتقال ہوگی تو ہوی اور نملام نے ایسا ہی کیا کہ نبلانے اور کفن ویئے کہا نے بعد ان کا جنازہ راستہ پر رکھ دیا۔ اور کسی آنے والے کے منتظر رہے کہ اتنے ہیں عبد اللہ بن مسعود چند اللہ عبد کراتے ہوگی اور نما ہوگی کا ہے۔ اے جانے والوتم ان کے دفن کرنے ہیں عماری مدوکرو۔ عبد اللہ بی کہا۔ لا الم الا الملہ اور بہت روئے۔ اور بہرسول خدا کے فرمای ہوگی فرمای تھر سے کہ اور پھرعبد اللہ بن مسعود نے یہ بہا۔ لا الم الا الملہ اور بہت روئے۔ اور بہرسول خدا کی قرمای تھر سے کہ اور پھرعبد اللہ بن مسعود نے غزوہ تو ہوگئے۔

ابن انحق کہتے ہیں جب حضور تبوک کو جارے ہے تھے تھے کہ کیا تم رومیوں کی جنگ کہتے ہیں جب حضور تبوک کو جارے ہے تھے کہ کیا تم رومیوں کی جنگ کو بھی مثل عرب کی جنگ بھے ہوکہ ایک قبیدہ دوسر نے تبیلہ سے لڑتا ہے۔ قتم ہے خدا کی جم کل ہی تم کو رسیوں میں مخلیس بندھی ہوئی دکھا دیں گے۔ اور ان باتوں سے منا فقوں کا مقصد بیا تھا کہ مسلمانوں کو خوف ز دو کریں۔ ان منا فقوں میں سے بعض لوگوں نے نام بیہ ہیں ودیعہ بن تابت بی تمروبن عوف میں سے اور مخفن بن جمیر نے کہا۔ میں اس بات کو بہتر بھتا ہوں۔ کہ تم بہارے اس کہنے کے بدلہ میں سوسوکوڑ ہے ہم میں سے ہرایک شخص کو لگیس ۔ مگر قرآن بماری اس گفتگو کے براے میں نازل ندہو۔ اور حضور نے تمار بن یا سرکو تھم فر مایا۔ کہتم ان لوگوں سے جاکر دریا فت کروکہ کی باتیں بات کو رکہ کیا باتیں باتہ کو کہ کہا تمیں کہ رہے ہے۔ اور اگر وہ انکار کریں بی تم کہنا کہ کیا تم ایسا ایسانہیں کہدر ہے تھے۔ عدر ان لوگوں کے پاس

آئے اوران سے دریافت کیا۔ انہوں نے صاف انکار کیا۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عذر نامعقول کرنے گئے۔ اور و دید بن ثابت نے عرض کیا اور حضوراس وقت اپنی سانڈنی پرسوار سے کہ یارسول اللہ ہم تو ہنی مذاق کررہے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں بیآ یت نازل فرمائی 'و کین شاکتھ ہم کیگو گئ اِنتما کُتا نئٹو ضُ و کلیٹ شاکتھ ہم کیگو گئ اِنتما کی بیا نئٹو ضُ و کلیٹ شاکتھ ہم کی ہوا سے اس کی بیا نئٹو ضُ و کلیٹ سے اور خشن بن کواس آیت میں معافی دی گئ ہے۔ پھر خشن نے اپ نام عبدالرحمٰن رکھا اور خدا سے دع کی کہ میں اس طرح شہید ہوں کہ کی کومیری خبر نہ ہو چنا نچہ کیامہ کی جنگ میں بیشہید ہوئے اور کسی کو ان کا پیتہ نہ معلوم ہوا۔ راوی کہنا ہے جب حضور تبوک میں پنچے بہت بن رؤ بہ ملک ایلہ کا باد اور اذرح نے بھی میں حاضر ہوا۔ اور جزید دینا اس نے قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر لی۔ اور اہل جربار اور اذرح نے بھی جزید دینا قبول کیا حضور نے اس سے صلح کر اید کیا۔

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہدائن ہے خدا اور محمہ نبی رسول خدا کی طرف سے یمنہ بن رؤ ہداور اہل ایلہ کے واسطے کہ ان کی کشتیال اور ان کے مسافور خشکی اور تر ی کے سفر ہیں خدا اور محمہ نبی کی ذرر داری میں ہیں اور شام اور یمن اور سمندر کے جولوگ ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس امن میں شریک ہیں۔ اور جوشخص ان میں سے کوئی خلاف کا روائی کرے گا۔ پس اس کا مال اور خون حلال ہوگا۔ اور لوگوں میں سے جوشخص اس کو لے گا۔ وہ اس کے واسطے حل ال طیب ہوگا۔ اور بیاوگ کسی چشمہ پراتر نے یا خشکی وتری میں گذر نے سے رو کے نہ ہو کمیں گے۔

## رسول خداصًى تَنْ الله الله بن وليدكو أكيدر دُوْمه كي طرف روانه فرمانا

پھر حضور مُن اللہ ہے۔ اور فر مایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ طرف روانہ کیا۔ اور فر مایا تم کو وہ گائے کا شکار کرتا ہوا ملے گا۔ یہ بادشاہ نصرانی تھا خالد اس کی طرف روانہ ہوئے اور جب اس کے قلعہ کے اس قد رقریب پنچے کہ سامنے وہ دکھائی دینے لگا تو یہاں یہ واقعہ ہوا کہ اس کے قلعہ کے دروازہ میں ایک جنگل گائے نے آ کر نکر مارنی شروع کیں۔ اکیدر کی بیوی نے اس سے کہ کہتم نے تعمل ایسا واقعہ ویکھا ہے کہ جنگل سے گائے اس طرح آن کر کل کے دروازہ پر نکر مارے اکیدر نے کہا میں نے بھی ایسا موقعہ نہیں دیکھا ور اب میں اس کو کب چھوڑتا ہوں ابھی شکار کرکے لاتا ہوں پھراکیدر اور اس کا ایک بھائی حسان نام اور چند لوگ سوار ہوکر اور ہتھیا ر لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب بھائی حسان نام اور چند لوگ سوار ہوکر اور ہتھیا ر لے کر اس جنگلی گائے کا شکار کرنے روانہ ہوئے رات خوب جانے تھے کہ سامنے سے شکر اسلام نمود ار ہوا۔ اور ان خار ہوں کو شکار کرلیا حسان مارا گیا اس کے مریر دیاج کی قباتھی۔ جس میں بہت ساسونا لگا ہوا تھا۔ خالد نے اس شکار ہوں کو قالد نے اس

قبا کوای وقت حضور کی خدمت میں روانہ کیااور پھرخو دا کیدر کو لے کر روانہ ہوئے۔راوی کہتا ہے جب قباحضور کی خدمت میں پہنچی صحابہ اس کو دیکھیے تنصاور تعجب کرتے تیجے حضور نے فر مایاتم اس کو دیکھی کر کیا تعجب کرتے ہوئے حضور نے فر مایاتم اس کو دیکھی کر کیا تعجب کرتے ہوئے میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے بہتر ہیں۔ ہوئے میں سعد بن معاذ کے رومال اس ہے بہتر ہیں۔ پھر جب خالدا کیدر کولے کر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔حضور نے اکیدر سے جزیہ قبول کرکے اس کو چھوڑ دیا اورخو د تبوک ہیں چھاویر دی را تیں گھر کریدین کی طرف روانہ ہوئے۔

راوی کہتا ہے راستہ میں ایک چشمہ تھا۔جس میں بہت ہی تھوڑ ایا ٹی تھا۔ کہ فقط ایک یا دوآ دمی لی سکیس۔ حضور نے حکم دیا کہ جولوگ ہمار کے شکر کے پہلے چشمہ پر پہنچین و ویانی کو ہمارے پہنچنے تک کام میں لائمیں۔ یہ تھم من کر چندمن فقین پہلے ہے اس چشمہ پر پہنچے اور پانی کو کام میں لے آئے۔ جب حضور وہاں پہنچے اور چشمہ کود یکھا تو اس میں ایک قطرہ بھی یانی کا نہ تھا حضور نے دریا فت کیا کہ بیدیانی کس نے خرچ کیا عرض کیا کیا کہ حضور فعال فلال لوگ پہلے آئے تھے اور انہوں نے خرج کیا ہے۔ فرمایا کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا کہ میرے پہنچنے تک خرج نہ سرتا۔ پھرآپ نے ان لوگول پرلعنت کی اوران کے حق میں بدد عافر مائی اوراس چشمہ پر آ کراپنا ہاتھ آپ نے اس کے اندر رکھا۔ اور یانی آپ کے باتھ میں سے ٹیکنے لگا۔ اور آپ دع فرماتے رہے۔ یہاں تک کے تھوڑ ہے عرصہ میں کڑک اور اُسرج کی ہی آ واز آئی۔اور یانی مثل نہر کے چشمہ ہے جاری ہوا۔اورحضور نے فرمایا اگرتم لوگ زندہ رہے یا جوتم میں سے زندہ رہے گا۔وہ اس جنگل کوتمام جنگلول سے زیادہ سرسبز اور پیداوار وارا دیکھیے گا۔عبدالقدین مسعود کہتے ہیں۔ میں غزوۂ تبوک میں حضور کے ساتھ تھا پس ا یک و فعدرات کو جو میں اٹھا تو اشکر میں ایک طرف میں نے روشنی دیکھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ حضوراورابوبکراورعمر ہیں۔اورعبداللہ ذوالیجادین مزنی کاانتقال ہوگیا ہے ان کے واسطے قبر کھدوار ہے ہیں پھرحضور قبر کے اندرا ترے اور ابو بکرا ورغمر نے اویر ہے لاٹن کوحضور کے تینن ویا۔ اورحضور نے قبر کے اندر لٹایا۔ اور دعا کی کہاہے خدا میں اس ہے راضی ہوں۔ تو بھی اس ہے راضی ہو۔ عبدالقد بن مسعود کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت تمنا کی۔ کہ کاش پیقبر والا میں ہوتا۔

ابن ہشام کہتے ہیں۔عبدالقدمزنی کالقب ذوالبی دین اس سبب ہے ہوگی تھا کہ جب بیمسلمان ہوئے سے تھ تو ان کی قوم نے ان کوقید کردیا تھا اور صرف ایک ہی دیعنی چا دران کے پاس رکھی تھی اور سب کپڑے چھین لئے تھے آخرا کیک روز موقعہ پاکر قوم میں ہے بھا گ نظے اور جب حضور کے قریب پہنچے۔ تو اس چارد کو پھاڑ کر دوحمہ کیا ایک حصد کا تہ بند باندھا اور ایک حصو کو اوڑھ لیا۔ اس روز سے ذوالبیا دین ان کا قب ہوا لیمنی دو چاروں والے۔

## غزوۂ تبوک ہے واپس آنے کے بعدمسجد ضرار کا بیان



راوی کہنا ہے جب حضور ہوک پر جانے کی تیاری کررہے تھے تو مسجد ضرار کے بانی حضور کے پاس
آئے اور عرض کرنے گئے یارسول ابقد ہم نے مسافر وں اور اندھیری اور جاڑے کی رات کے چنے والوں کے
آرام کے واسطے ایک مسجد بنائی ہے۔ آب اس میں قدم رنج فر ماکر ایک و فعد نماز پڑآ ہے ۔حضور نے فر مایا اب
تو میں سفر کی تیاری میں مشغول ہوں۔ بال جب ان ،القد تعالی واپس آؤں گا تو و بال نماز پڑھوں گا۔ اب جوحضور
جوک سے آتے ہوئے مقام ذی آذان میں پنچے۔ تو خداوند تعالی نے اس مسجد کے حال سے آپ کو مطلع کیا۔
اور آپ نے مالک بن دیشم اور معن بن عدی بیان کے بھائی میں میں عدی ان و و خصوں کو تھم دیا کہ تم جاکران کا لمول کی مسجد کو جلا دواور مسی رکر دو جس بید و نول شخص فور آروانہ ہوئے اور مالک نے معن بن عدی سے کہا کہ تم

ذرائھ ہرومیں اپنے گھرے آگ لے آوں اور کھجوری سنچوں کا ایک مشاب نے گھرے جلا کرلائے پھر دونوں نے لئے۔ نے لے کراس مجدمیں آگ لگائی۔اوراس کو ہا کی سرادیا۔ جو وگ اس وقت مجدمیں تھے سب بھاگ گئے۔ قرآن نثریف کی اس آیت میں اس مجد کا بیان ہے 'الکّدینَ اتّے حَدُوْ ا مَسْحدًا صِرَارٌ وَ سُحُورًا وَ سُحُورًا وَ تھوینقا بَیْنَ الْمُوْمِیینَنَ 'آخرتک راوی کہتا ہے جن لوگوں نے بیر مجد بنائی تھی یہ بارہ فخص تھے۔ جن کے نام یہ ہیں۔

خذام بن خالد بی عمرو بن عوف ہے اورای نے اپنے گھر میں ہے جگہ نکال کرمسجد شقاق بنائی تھی۔اور العلیہ بن حاطب بن امیہ بن زید اور معتب بن قشیر بنی خنیعہ بن زید ہے۔ اور ابوحبیب بن ازعربیہ بن خونوں بیٹے تھا۔ اور عبو بربن حنیف کا بھائی بن عمرو بن عوف ہے۔ اور جاربیہ بن عمراوراس کے دونوں بیٹے جمع بن جاربیہ اور زید بن جاربیہ۔اور خبتل بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخر تی بنی ضبیعہ ہے۔ اور بجاد بن عثان بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخر تی بنی ضبیعہ ہے۔ اور بجاد بن عثان بن حرث بنی ضبیعہ ہے۔ اور بخر تی بنی ضبیعہ ہے۔ اور بجاد بن عثان بنی ضبیعہ ہے۔

راوی کہتا ہے حضور کی مبجد میں مدینہ ہے تبوک تک مشہور ومعروف تھیں چننج ایک مبجد خاص تبوک ہیں تھی۔ اور ایک مشجد شنیز مدارن ہیں ایک مسجد ذات الذراب ہیں اور ایک مسجد مقام اخضر ہیں اور ایک مسجد فرات الخطمی ہیں اور ایک مسجد مقام ایا ہیں اور ایک مسجد فرق الجیف ذات الفرا کی مسجد شراء ہیں اور ایک مسجد فرق کی الجیف ہیں اور ایک مسجد صدر حوضی ہیں اور ایک مسجد حجر ہیں اور ایک مسجد صعید ہیں اور ایک مسجد وادی القری ہیں اور ایک مسجد مقام رقید ہیں جوشقۂ بنی عذرہ کے قریب ہے اور ایک مسجد ذکی مروہ ہیں اور ایک مسجد رقیفاء ہیں اور ایک مسجد درقیفاء ہیں اور ایک مسجد درقیفا میں میں مسجد درقیفا میں مسجد درقیفا میں میں مسجد درقیفا میں میں مسجد درقیفا میں مسجد درقیف میں اور ایک مسجد درقیفا میں میں مسجد درقیف میں مسجد درقیفا درقیف میں اور ایک مسجد درقیفا درقیفا درقیفا درقیف میں میں میں درقیفا د



مسلمانوں میں ہے یہ تین شخص تبوک کے غزوہ میں نہ گئے تھے کعب بن مالک اور مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیداور بیاوگ منافق یاوین میں شک رکھنے والے نہ تتھے۔

جب حضور مدینہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے صی بہ کو تکم فر مایا۔ کہتم ان تینوں شخصوں سے ہات نہ کرنا چنا نچ صحابہ میں سے کی نے ان لوگوں سے ہوت نہ کی۔ اور من فتی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفت میں کھا کہ نا چیا نچ صحابہ میں سے کی نے ان لوگوں سے ہوت نہ کی۔ اور من فتی حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرفت میں کھا کر اپنے نامعقول عذر بیان کرنے لگے گر حضور نے ان کی طرف بچھ توجہ نہ فر مائی اور نہ کوئی عذر ان کا خدا اور رسول کے ماں مقبول ہوا۔ اگر چہ بظاہر حضور نے ان کو بچھ تنبیہ نہ فر مائی نہ مسمانوں کوان کی بات جیت سے

منع کیا۔ بلکہان کے واسطے وی ءمغفرت کی تکران کے باطن کوخدا کے سپر دکیا۔

کعب بن مالک تبوک کے غزوہ سے اپنے اور اپنے دونوں ساتھیوں مرارہ بن رہے اور ہلال بن امیہ کے رہ جانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کی غزوہ میں شریک ہونے سے بیچھے نہ رہا تھا سوا ایک بدر اور تبوک کے اور بدر کا غزوہ ایسا تھا کہ اس میں جولوگ شریک نہ ہوئے تھے ان پر خدا و رسول نے کچھ ملامت نہیں فر مائی۔ کیونکہ حضور قریش کا قافلہ لوٹے کے ارادہ سے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں قریش سے مقابم عقبہ میں حضور کی بیعت کی تھی جو چھکو بدر کی شرکت سے زیادہ بہتر معلوم ہوئی۔اگر چہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے۔

اوراب جوہیں جوک کے غزوہ سے رہ گیا حالا نکہ سب سامان میر سے پاس تیار تھا اور جانے ہیں جھے کو کھودت نہتی یعنی کسی غزوہ ہیں جانے کے وقت وہ اونٹ میر سے پاس نہ تھے اوراس وقت موجود تھے گر پھر بھی ہیں نہ گیا۔ اور حضور جب کسی جہاد کا ارادہ فرماتے تھے لوگوں کو تیاری کا تھکم دیتے تھے گریہ خاہر نہ فرماتے تھے کہ کدھر کا قصد ہے اب جو آپ نے جوک کا قصد کیا تو اس کو ظاہر فرما دیا۔ کیونکہ موسم نہایت گرمی کا اور دور ور راز کا تھا اور زبر دست دشمن کا مقابلہ تھا۔ اور لوگ ان ونوں میں سایہ میں رہنا پیند کرتے تھے۔ اس سب سے حضور نے اس ارادہ کو ظاہر فرما دیا تا کہ سلمان کشرت سے جمع ہوں۔ اور خوب تیاری کرلیں اور فضل الہٰی سے مسلمانوں کی تعداد بھی اس وقت اس قدر ہوگئی جو کسی دفتر میں نہیں ساستی ۔

کعب کہتے ہیں اس کثرت کے سب ہے بعض لوگ میہ خیال کرتے تنھے کہ اگر ہم نہ گئے۔تو کسی کو ہمارے نہ جانے کی خبر بھی نہ ہوگی۔بشر طیکہ قرآن کی آیت ہمارے متعلق نازل نہ ہو۔

پس جب حضور نے اس غزوہ کی تیے ری کی میں بھی روز ارادہ کرتا تھا کہ تیاری کروں گر پچھ نہ کرتا تھا یہاں تک کہ حضور مسلمانوں کے ساتھ روانہ بھی ہو گئے اور میں یونہی رہ گیا۔ کہ آج تیاری کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور کل کرتا ہوں اور حضور سے جا ملوں گا۔ ہوں اور حضور سے جا ملوں گا۔ بہاں تک کہ حضور تبوک میں بہنچ بھی می اور حضور کے جانے کے بعد جو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے دو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے دو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے دو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے دے دو میں مدینہ میں بھرتا تو ایسے ہی لوگ رہے۔

جب حضور تبوک میں پنچ تو صحابہ ہے آپ نے فر مایا کہ کعب بن مالک کہاں ہے۔ بنی سلمہ میں ہے ایک شخص کو جواب ایک شخص کو جواب ایک شخص کیا یا رسول اللہ عیش و آ رام نے اس کو آ نے ہے روک ویا معاذ بن جبل نے اس شخص کو جواب و یا۔ کہتم نے درست نہیں کہا۔ ہم نے کعب میں بجز بھلائی اور خیر کے پچھ برائی نہیں دیکھی حضور خاموش رہے۔ و یا۔ کہتم نے میں جب مجھ کو خبر پنجی کے حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہیں اس

فکر میں ہوا کہ حضور ہے کیا بہانہ کروں گا۔اور پچھ جھونی باتیں بنانے کے واسطے سوچنے لکا اور اپنے گھر کے لوگوں ہے بھی اس بات میں مشور ہ نرتا تھ یہاں تک کہ جب مجھ وخبر پہنچی کہ حضورتشریف لے آ ہے ساراجھوٹ خدا ئے محصے دور کر دیا۔ اور میں نے جان لیا کہ بس سیج او لئے میں نجات ہے میں سیج ہی حضور سے عرض کرول گا۔ حضور منے کے وقت مدینہ میں تشریف لائے اور آپ کا قاعدہ تھا کہ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں دورکعتیں پڑھتے تھے پھرلوگوں ہے ملنے کے واسطے تشریف رکھتے۔ پھرگھر میں جاتے تھے۔ چنانجد کعب بھی جوسفرے آیتشریف لائے تو دور کعتیں یا ھے کہ مسجد ہیں ہیٹھے اور منافق جوحضور کے ساتھ نہیں گئے تھے خادیے اور قسمیں کھا کراہنے عذر بیان کرنے لگے حضوران کے داسطے دعائے مغفرت کرتے تھے اور ان کے باطن کو خدا کے سپر دفر ماتے تھے بیبال تک کہ میں بھی حاضر ہوا۔اور میں نے سلام کیا۔حضور نے تمہم فر مایا جیسے غصہ میں آ دہ تبسم کرتا ہے اور مجھ سے قرمایا۔ آؤ میں حاضر ہوا۔ اور آپ کے سامنے جاکر جیٹھ گیا۔ فرمایاتم کیوں جہاد سے ر و گئے کیا تم نے اونٹ نبیں خریدا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول امتدقتم ہے خدا کی اگر میں سی د نیا دار کے یا س جیفے ہوتا۔تو بیخیال کرسکتا تھا کہ بچھ ملذر کر کے اس کے غصہ ہے نیج جاؤں گا۔اور اگر حضور کی خدمت میں بھی کچھ جھوٹ بولوں تو شاید حضور راضی ہو جا نہیں گر پھر خداحضور کومیر ے حال ہے مطلع کر کے مجھ برخفا کرا دے گا۔اس سبب سے میں تو سچ ہی عرض کرتا ہوں۔اور سچ ہی بولنے سے امید رکھتا ہوں۔ کہ خدا میرعقبی کو یا ک کرے گا۔اورنجات دے گا۔قشم ہے خدا کی پچھ عذر نہ تھا۔ بلکہ اس وقت میرے واسطے بڑی آسانی اور سہولت تھی جواورکسی وقت میسرنہیں ہوئی۔اور پھر میں حضور کے ساتھ نہ جاسکا۔حضور نے فر مایا ہاں تو نے سیج کہا۔احیما جایباں تک کہ خداتیرے معاملہ میں فیصلہ فر مائے۔

کعب کہتے ہیں میں کھڑا ہوا۔اور بنی سلمہ کے چند آ دمی بھی میر ہے ساتھ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نہیں جانے کہ ت ہم نہیں جانے کہ تم نے اس سے پہلے بھی کوئی سناہ کیا ہوگا تم اس بات سے عاجز تھے کہ حضور سے کوئی عذر بیان کر دیتے۔اور حضور تمہارے واسطے مغفرت کی دعا کرتے جسے کہ اور لوگوں کے واسطے کی ہے۔ اور وہی دعا تمہارے گناہ کے واسطے کافی ہوجاتی۔

کعب کہتے ہیں۔ان لوگوں نے اس قدر مجھ سے رہے یا ت کہی۔ کہ آخر میں نے قصد کیا ہیں پھرحضور کی خدمت ہیں جا کر پچھ مذر کروں۔اور دعا کراؤں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے جس نے بہی بات کہی ہو۔ جو میں نے حضور سے عرض کی ہے ان لوگوں نے کہ ہاں دو آ دمی اور ہیں انہوں بھی حضور سے جس کے کہا۔اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے پچھاوہ کون لوگ ہیں۔انہوں نے کہا اور حضور نے بھی ان سے وہی فر مایا ہے جوتم سے فر مایا۔ میں نے خیال

کیا کہ بیدد ونوں آ دمی بھی نیک ہیں۔ پھر میں خاموش ہور ہااورحضور ہے کچھعرض نہ کیا۔

کعب کہتے ہیں حضور نے سحابہ کوہم متیوں آ دمیوں سے کلام کرنے سے منع فرماویا تھا۔ چنانچے لوگ ہم ے یہ بیز کرتے تھے اور میں ایسا دل تک تھا کہ کہیں اپنے واسطے ٹھکا ٹا نہ پاتا تھا۔ اور میرے دونوں ساتھ تو اینے گھر میں بیٹھرے تھے تگر میں نماز میں حضور کے ساتھ شریک ہوتا تھا۔اور با زاروں میں بھی پھرتا تھااور کوئی مجھے بات نہ کرتا تھا جب میں حضور کی خدمت میں آتا اور سلام کرتا تو دیکھتا تھا۔ کہ حضور نے بھی جواب کے واسطے ہونٹ ہلائے میں یانہیں اور میں حضور کے باس ہی نماز پڑھتا تھا۔اورنظر پھرا کر دیکھتا تھا کہ حضور میری طرف دیکھتے ہیں یانہیں ۔پس جب میں تماز میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف د کھیاتو آپ منہ پھیر کیتے۔

جب ای طرح بہت روز گذر گئے۔اورمسلمانوں نے مجھ ہے بات نہ کی تو میں بہت پریشان ہوا۔اور ا بوق وہ کے یاس گیا جومیر ہے بچاز او بھائی تنھے اور سب ہے زیا دہ مجھ کوان سے محبت تھی اور میں نے ان کوسلام کیا۔ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہااے ابوق دہ میں تم کو خدا کی قشم دلاتا ہوں کیا تم اس بات کوئیں جانے کہ میں خدا ؤ رسول ہے محبت رکھتا ہوں۔ابوقتا د ہ نے پچھ جواب نہ دیا۔ میں نے دوبار ہ کہا۔ جب بھی وہ خاموش رہے میں نے سہ بارہ کہا۔ تب انہوں نے اتنا کہا کہ خداا دررسول کوخبر ہے۔اس وقت میں رونے لگا۔ پھر میں صبح کو بازار میں آیا میں نے دیکھا۔ کہایک نبطی شخص شام کار ہے والالوگوں ہے مجھ کو دریا فت کرر ہا تھا میخض مدینہ میں تجارت کے واسطے آیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو لوگوں نے اشارہ ہے اس شخص کو مجھے بتلا دیا وہ مخص میرے یاس آیا۔اور بادشاہ غسان کا خط جوحریر پر نکھا ہوا تھا مجھ کو دیا میں نے اس کو پڑیا تو اس میں لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے تہارے سردار نے تم پرظلم کیا ہے اس واسطے مناسب ہے کہتم ہمارے یاس جلے آ ؤ۔ ہم تمہارے ساتھ بہت احیما سلوک کریں گے۔

کعب کہتے ہیں اس خط کو پڑ ھاکر میں نے اپنے دل میں کہا کہ ریجھی میرے واسطے ایک فتنہ ہے جھے کو کیا ضرورت ہے کہ میں ایک مشرک کے یاس جا کر پناہ گزین ہول۔ پھر میں نے اس خط کو ایک بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ کعب کہتے ہیں ای حالت میں جب حالیس را تمیں ہم پرگذریں ایک شخص نے مجھے آ کرکہا کہ حضورتم کو حکم فر ، تے ہیں کہانی بیوی ہےا لگ ر بنا اختیار کرواورا بینے دونوں ساتھیوں ہے بھی یہی کہہ دو میں نے اس شخص ہے کہا کہ کیا ہیں اپنی ہوی کوطلاق دے دوں اس شخص نے کہانہیں پیرحضور نے نہیں فر مایا ہے فقط تم ا بنی بیوی ہے الگ رہنا اختیار کرو۔ ہیں میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہتم اپنے میلے چلی جاؤ۔ اور جب تک خدا ہمارےمقدمہ کوقیصل نہ کرے تم وہیں رہو۔ کعب کیتے ہیں ہلال بن امیہ کی بیوی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! ہلال
بن امیہ بہت بوڑ ھاشخص ہے۔ اور کوئی اس کی خدمت کرنے والانہیں ہے۔ اگر حضور مجھ کوا جازت ویں تو ہیں
اس کی خدمت کردیا کروں حضور نے فر مایا تم اس سے قربت نہ کرنا عورت نے کہا حضور وہ بہت بوڑ ھا ہے بچھ
کواس حس وحرکت کی اس میں طاقت نہیں ہے۔ اور جب سے بیدوا قعہ ہوا ہے وہ ہر روز اس قد رروتا ہے کہ مجھ کواس کے نابینا ہوجانے کا اندیشہ ہے حضور نے اس عورت کوا جازت و ہے دی۔

کعب کہتے ہیں میرے بعض گھر والول نے بھی مجھ سے کہا کہتم بھی حضور سے اپنی ہوی کے واسطے اجازت کے لیے۔ کہا کہتم بھی حضوراس بات کا مجھ کو کیا اجازت کے لیے۔ اور میں نہیں جانتا کہ حضوراس بات کا مجھ کو کیا جواب دیں۔ جس کو حضور نے اجازت دی ہے وہ بوڑھا آ دمی ہے اور میں جوان آ دمی ہوں۔ میں کیونکر اجازت لی۔ اجازت دی ہوں۔ میں کیونکر اجازت لیں۔

کعب کہتے ہیں جب اس طرح بچاس را تمیں ہم پر پوری ہوئی۔ تو پچاسویں رات کی مبح کو ہیں اپنے گھر کی حجےت پرنماز پڑھ رہاتھا کہ جھے کو ایک شخص کی آ واز آئی۔ جس نے پکار کر کہاا ہے کعب تم کومبارک ہو۔ یہ سنتے ہی ہیں مجد و ہیں گریز ا۔اور بچھ گیا کہ اب کشادگی میرے واسطے ہوگئی۔

کعب کیج ہیں۔ اس دوزمیج کی نماز پڑھے ہی حضور نے لوگوں کو ہماری تو ہد کی قبولت سے خبر دار کردیا تھا۔ اور لوگ جھے کو اور میر سے ساتھیوں کی خوشخری دینے آئے تھے۔ ایک شخص گھوڑ سے پرسوار ہو کر خوشخری دینے میر سے پاس آیا۔ اور ایک نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آ واز کے ساتھ جھے کو مبارک با ددی اور اس کی آ واز جھے کو سوار کے آئے ہے کہ بہلے جھے کو خوشخری سائی تھی اس کو ہیں نے اپنے دوٹوں کوسوار کے آئے ہوئے تھا بخش و نے حالانگذاس وقت میر سے پاس اور کپڑ ہے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریت کپڑ سے جو پہنے ہوئے تھا بخش و نے حالانگذاس وقت میر سے پاس اور کپڑ ہے بھی نہ تھے ایک شخص سے عاریت میں کہڑ سے جو پہنے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ محت میں بہنچا۔ آپ مبحد میں تشریف رکھتے تھے اور صحابہ آپ کے گردا گرد بیشے تھے طلحہ بن عبدالقد جھے کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہوگئے۔ اور مبارک با دوستے نے اور تھی ہے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی عبدالقد جھے کو دیکھتے ہی کھڑ ہے ہو گئے۔ اور مبارک با دوستے نگے اور تھی ہے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے خدا کی مہا جرین میں سے اور کوئی سے شخص میری طرف طلحہ کے سوا کھڑ انہیں ہوا۔ اور کعب طلحہ کی اس محبت کا جمیشہ ذکر کرتے تھے اور بھی اس کوئیس محبولے تھے۔

کعب کہتے ہیں جب میں نے حضور کوسلام کیا تو حصور نے فر مایا خوش ہو جاؤ۔ کہ ایسا خوشی کا دن جس سے تم پہدا ہوئے تہارے واسطے نہ ہوا گا۔اور حضور کا چہرہ مہارک اس وقت مثل چودھویں رات کے جاند کے روشن ومنور تھا۔ میں نے عرض کیایا رسول اللہ یہ خوشی میرے واسطے آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا۔ خدا کی طرف سے کہتے ہیں خوشی کی حالت میں حضور کا چہرہ اس طرح روش ہوجاتا تھا۔ اور ہم سمجھ جاتے سے کہاں وقت حضور خوش ہیں۔ پھر جب میں حضور کے پاس بیٹھا تو میں نے عرض کیا یارسول القد خدانے میری تو بہ قبول کی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے پھے صدقہ نکال کر خدا و رسول اللہ کی خدمت میں وقیق کرول ۔ حضور نے فرمایا تم اپنا مال اپنے ہی پاس رہنے دو یہی تمہارے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور خیبر میں جو میرا حصہ ہے وہ میں رہنے ویتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خدانے جھے کو پیج ہولئے کے سبب سے نجات دی ہے اب میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زند ور ہوں گا بچ ہی بولوں گا۔

کعب کہتے ہیں جس وفت ہے میں نے حضور کے سامنے بچے ہو لئے پرعبد کیا تھ پھر بھی جھوٹ ہو لئے کا قصد نہیں کیا۔ ہمیشہ وہ عہد مجھ کو یاد آجا تا تھا۔

راوی کہتا ہے ان لوگوں کی تو بہ قبول ہونے کے بارہ میں میں خداوند تعالیٰ نے بیآیت نازل فر ، کی . ﴿ لَقُدُ تَنَابَ اللّٰهُ عَلَى اللّنَبِيّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ الَّذِيْنَ اتّبَعُوهًا فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُوا كُلْ تَنْكُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنّهُ دَءً وَفَ رَّحِيْمَ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴾ گاد يَزِيْغُو اللّه اللّهُ عَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوا ﴾ ''آ خرتک ۔ بینک تو بہ قبول کرلی خدانے نبی کی کہ انہوں نے منافقوں کو پیچھے رہے کا حکم و ب و یا تھا۔ اور تو بہ قبول کی مہاجرین اور انصار کی جنبوں نے رسول کی اطاعت کی تھی کے وقت میں ویا تھا۔ اور تو بہ قبول کی مہاجرین اور انصار کی جنبوں نے رسول کی اطاعت کی تھی کے وقت میں بعدا سے کہ دقریب تھا کہ ان میں ہے ایک گروہ کے دل پھر جا کمیں جب و ہے۔ پھر خدانے ان کی تو بہ قبول کی جو پیچھے رہ گئے تھے ''۔ گی جو پیچھے رہ گئے تھے''۔

کعب کہتے ہیں پس اسلام لانے کے بعد خدانے اس سے بڑھ کراور کوئی نعمت مجھ پرنہیں کی۔کہ جس روز میں نے حضور کی خدمت میں سچ بولا اور من فقول کی طرح سے جھوٹ نہ بولا اور نہ جیسے وہ اور منا فقول کی حالت میں خدانے یہ آیت نازل قرمائی:

﴿ سَيَحْلِغُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ اللَّهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ النَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِغُونَ لَكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

''اے مومنوں جب تم منافقوں کی طرف واپس جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھا کیں گئے۔ تا کہ تم ان سے روگر دانی کرو۔ پس مت ان سے مند پھیرلو بیشک وہ نا پاک ہیں اور ان کا ٹھکا نا جہنم ہے۔ سزاان اعمال کی جو وہ کماتے اور کسب کرتے تھے۔ تمہارے سامنے

اس واسطے تشمیں کھاتے ہیں تا کہتم ان ہے راضی ہو۔ پس اگرتم ان ہے راضی بھی ہوجاؤ کے تو غداا لیے فاسق برکاروں ہے راضی نہیں ہوتا''۔

کعب کہتے ہیں ہم نتنوں آ دی منجانب اللہ اس جہاد سے پیچھے رکھے گئے تھے کیونکہ خدا وند تعالیٰ نے فرمایا ہے 'وَعَلَی الشَّلَاثَةِ الَّذِیْنَ خُلِفُوا' اورای سبب سے حضور نے ہمارے متعلق تعم اللہی کا انظار کیا بخلاف منافقین کے کہ حضور نے ان کی قسموں اور عذروں کوئن کر پچھ نہ فرمایا۔ پس اس آیت میں خدا نے ہمارے پیچھے رہے کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ خودہم کو پیچھے رکھے ۔ اور پھر ہماری تو بقبول فرمانے کا ذکر کیا ہے۔



## ماہ مبارک رمضان مصمیں ثقیف کے وفد کا آنا وراسلام قبول کرنا



حضور تبوک ہے واپس ہو کر رمضان کے مہینہ میں مدینہ میں رونق افروز ہوئے اور اسی مہینہ میں بنی ثقیف کا وفد خدمت شریف میں حاضر ہوا۔

اصل اس واقع کی اس طرح ہے کہ جب حضور طاکف ہے واپس آر ہے ہے تھے تو راستہ ہیں عروہ بن سعود تفقی آپ کو ملے بیطا کف کو جارہے ہے حضور ہے گل کر انہوں نے اسلام تبول کی اور عرض کیا کہ حضور جھکو اجازت دیں تو ہیں اپنی قوم بن ثقیف کو اسلام کی وعوت کروں ۔حضور جواس قوم کی تخی اور کفر پر مضبوطی ملاحظہ کر چکے ہتے فرمانے لگے کہ وہ لوگتم ہے لڑیں گے عروہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان لوگوں کو ان کی آنکھوں ہے زیادہ پیارا ہوں۔ اور واقعی بیا پی قوم میں ہر دل عزیز ہے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم سے زیادہ پیارا ہوں۔ اور واقعی بیا پی قوم میں ہر دل عزیز ہے حضور خاموش ہور ہے۔ اور عروہ نے اپنی قوم مارے چنا نچے بیشہید ہوگئے بی مالک میں اور اپنا نہ ہب بھی ظاہر کر دیا۔ قوم نے چاروں طرف ہے ان پر تیر مارے ۔ چنا نچے بیشہید ہوگئے بی مالک کے ایک شخص اور بین عوف نے قبل کیا ہے۔ اور احلاف یہ کہنے جاوہ کو کو بی سالم کے ایک شخص اور بین عوف نے قبل کیا ہے۔ اور احلاف یہ کہنے جان باتی تھی وریا فت کیا۔ انہوں نے کہا جیسے کہ حضور کے صحابہ ہیں جو کے جیں۔ ایسا بی بھوکو تھی دنیال کرو۔ اور جہاں وہ لوگ وفن جیں وہیں جھوکو بھی وفن کر دیتا۔ چنا نچے ان کی قوم نے ایسانی کیا۔ سے ابھی کو میں کہنا ہے۔ حضور نے جسے وہ کی شہادت کی خرسیٰ فریا عروہ کی مثال اس شخص کی دی ہے جس کا کا رادی کہتا ہے۔ حضور نے جسے وہ کی شہادت کی خرسیٰ فریا باعروں کی مثال اس شخص کی دی ہے جس کا کا رادی کہتا ہے۔ حضور نے جسے وہ کی شہادت کی خرسیٰ فریا باعروں کی مثال اس شخص کی دی ہے جس کا کا رادی کہتا ہے۔ حضور نے جسے وہ کی شہادت کی خرسیٰ فریا باعروں کی مثال اس شخص کی دی ہیں کو میں کہنا ہے۔ حضور نے جسے وہ کی شہادت کی خرسیٰ فریا باعروں کی مثال اس شخص کی دی ہے جس کا کو میں کو میں کا کی کے جس کا کھور

راوی کہتا ہے۔حضور نے جبعروہ کی شہادت کی خبرسی فر مایا عروہ کی مثال اس محفص کی ہے جس کا قرآن شریف کی سورۂ کیلین میں خداوندتع الی نے ذکر فر مایا ہے۔

عروہ کوشہید کرنے کے کی مہینہ بعد تک بنی تُقیف خاموں ہیٹھے رہے پھرانہوں نے باہم مشورہ کیا۔ کہ ہورے چاروں طرف کے عرب مسلمان ہو گئے ہیں۔اور ہم میں حضور سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

راوی کہتا ہے کہ عمرو بن امیہ علاجی اور عبدیالیل بن عمرو میں کسی رنج کے سبب سے ترک ملا قات تھی۔ پس ایک روزعمرو بن امیہ عبدیالیل کے مکان پر گیا۔اورایک شخص کواس کے بلانے کے واسطے بھیجا۔اس شخص نے عبد یالیل ہے کہا کہ عمرو بن امیرتم کو بلا تا ہے باہر آ و عبدیالیل نے کہا کیا عمرو بن امیہ نے تجھ کو بھیجا ہے اس نے کہا ہاں دیکھے بیکھڑا ہوا ہے۔عبدیالیل نے کہا مجھ کو بیرخیال بھی نہ تھا کہ عمر و بن امیدمیرے گھریر آئے گا۔ پھر جب میہ باہر نکلاتو عمرو بن امیہ ہے اچھی طرح ملا اور مزاج پری کی ۔عمرو نے کہاتم جانتے ہو کہ آج کل ہم سب جس مخصہ میں گرفتار ہیں۔اس وقت میں ہم کوتم کو جدار ہنا مناسب نہیں ہے با ہم مل کر پچھمشور ہ کرو ۔ کہ اب کیا کرنا جائے ۔ محمد کی طاقت دن بدن تر تی پر ہے۔ تمام عرب نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور ہم کوان کے مقابلہ کی طافت نہیں ہے۔ عمرو کے اس کہنے ہے بی ثقیف مشورہ پر آ مادہ ہوئے۔ اور بیصلاح قراری کی۔ کدایک تلخ**ف کوحضور کی خدمت میں** روا نہ کریں جیسے پہلے عروہ بن مسعود کوروا نہ کیا تھا اور عبدیالیل ہے کہا کہتم ہی جاؤ۔عبد یالیل عروہ کا واقعہ دکھے جانے جانے ہے انکار کرنے لگے۔ کیونکہ جب بیرواپس آتے تو بھر ثقیف ع**روہ کی طرح سے ان کوبھی قتل کردیتے ۔ آخریہ رائے قرار پائی کہ عبدیا لیل کے ساتھ دو آ دمی احلاف سے اور** تمین بنی ما لک سے بیسب حیوآ دمی یہاں ہے حضور کی خدمت میں روانہ ہوں۔ چنانچے عبدیالیل کے ساتھ بیلوگ روانہ ہوئے ۔ تھم بن عمر و بن وہب بن معتب اور بنی ما لک ہے عثمان بن الی العاص بن بشر بن عبد د ہمان ۔ اور '' وس بن عوف اورنمیر بن خرشهٔ بن رہید۔ پس عبدیا لیل ان لوگوں کوساتھ لے کر روانہ ہوئے ۔اور یہی اس وقت کے سر دار تھے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر اس سبب ہے آئے تھے تا کہ عروہ کی طرح سے بی ثقیف ان کے ساتھ بدسلو کی شکریں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ ہونے سے ہر قوم اپنے آ دمی کی یا سداری کر ہے گی۔ پس بیلوگ مدینہ سے قریب بہنچ تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھا۔اورمغیرہ کا وہ دن حضور کے اونٹو ں کے چرانے کی باری کا تھا۔ کیونکہ صحابہ حضور کے اونٹوں کونوبت بنوت چرایا کرتے تھے۔ جب مغیرہ نے ان لوگول کود یکھا۔اونٹ ان کے پاس جھوڑ کےخودحضور کی خدمت میں ان کے آنے کی خبر کرنے کوروا ندہوئے۔ راستہ میں حضرت ابو بکر ملے ان ہے ان لوگوں کے آنے کا حال بیان کیا۔انہوں نے فر مایا میں تم کوخدا کی قشم دیتا ہوںتم بہبیں تھبر جاؤ۔ میں ان کے آنے کا حال تم ہے پہلے جا کرحضور سے عرض کر آؤں مغیرہ تھنے اور ابو بمرنے حضور سے جا کرعرض کیا۔ کہ بی ثقیف کا وفدمسلمان ہوکر آیا ہے اور وہ کچھ شرا لط بھی حضور ہے اپنی قوم کے واسطے منظور کرانی اور لکھوانی جا ہتے ہیں۔مغیرہ بی ثقیف کے پاس چلے آئے۔اور ان کوتعلیم کیا۔ کہ جب حضور کی خدمت میں جاؤ تو ای طرح سے سلام کرنا۔اوراس طریقہ سے داخل ہونا اور گفتگو کرنا ۔گران لوگوں ک سمجھ میں مغیرہ کی تعلیم نے پچھاٹر نہ کیا۔ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس ہے ہلیت کے طریقہ سے

سلام اداکیا۔ اور حضور نے مجد کے ایک گوشہ میں ان کے واسطے جگہ مقر رفر مائی۔ خالد بن سعید بن عاص حضور کے اور ان کے درمیان میں گفتگو کرتے تھے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوا خالد ہی نے اپنے ہاتھ ہے اس کو لکھا اور اس عبد نامہ کے کمل ہونے سے پہلے جو کھا ناحضور کے ہاں ہے ان کے واسطے آتا تو یہ لوگ بغیر خالد کے کھلائے نہ کھا تے یہاں تک کہ عبد نامہ تیار ہوگیا۔ اور ان لوگوں نے مسلمان ہوکر حضور کی بیعت کی۔ اس عبد نامہ کی شرائط میں سے ایک بیشر طبحی انہوں نے چش کی تھی۔ کہ بڑا بتخا نہ جس میں لات کا بت تھا اس کو تین سال تک منہدم نہ کیا جائے حضور نے اس شرط کے قبول کرنے سے انکار کیا پھرانہوں نے ایک سال تک کہا۔ حضور نے اس کو جس منظور نے مال کی تھور نے انکار کیا پھرانہوں نے ایک سال تک کہا۔ کو اور کس منظور نے مال کو گور آئے دوراس دخواست سے ان لوگوں کا منشا و پر تھا کہ فور آئے اور اس دخواست سے ان لوگوں کا منشا و پر تھا کہ فور آئے منہدم کرنے ہوائی کو عمل کے جائل لوگ اور عور تیں گڑ جائیں گے اور اگر چندروز بعداس کو منہدم کرنے ہوائکل منظور نہیں کیا۔ کریں گے تو اس عرصہ میں و ولوگ کچھے کھا صلاح پر آجائیں گے۔ گر حضور نے اس شرط کو بالکل منظور نہیں کیا۔ کریں شعبہ اور الوسفیوں بن بن حرب کو ان لوگوں کے ساتھ جاکراس بت خانہ کے منہدم کرنے کا تھی ویا۔

اورایک شرط ان لوگول نے بیہ بھی چین کھی کہ نماز ہے بہم کومع فی دی جائے۔اور ہم اپنے بتول کو اپنے ہاتھ سے نہ تو ک اپنے ہاتھ سے نہ تو ڑیں گے۔حضور نے فر مایا خیر بتول کو تہمیں اپنے ہاتھ سے تو ڑنے ہے تو ہم معافی ویتے ہیں۔ گراس دین میں بچھ خبر نہیں ہے۔جس میں نماز نہ ہواس ہے ہم معافی نہیں دے سکتے۔

راوی کہتا ہے جب حضور نے عہد نا مدان کولکھ دیا اور بیمسلمان ہو گئے۔عثان بن افی العاص کوحضور نے ان کا سردارمقررفر مایا حالا نکہ عثان ان سب میں نوعمر تھے۔گر ان کوعلم دین اور قر آن شریف کے حاصل کرنے کا برا شوق تھا۔اور حاصل کربھی لیا تھا۔حصرت ابو بکر نے حضور ہے عرض کیا۔ یا رسول ابتداس لڑکے کو میں علم دین کے حاصل کرنے اور قر آن کے کے میں بڑا حریص یا تا ہول۔اسی سبب سے حضور نے ان کومر دار بنایا۔

ای وفد کے ایک فخص ہے روایت ہے کہتے ہیں جب ہم مسلمان ہوگئ تو رمضان کے باتی مہید کے ہم نے بھی حضور کے ساتھ روز ہے رکھے۔ اور باہل افطار اور بحری کے وقت ہمارے واسطے حضور کے ہاں ہے کھانا لاکر ہم کو کھلاتے تھے۔ پس باہل افطار کے وقت آتے اور ہم ہے کہتے کہ روز و کھول لوہم کہتے کہ ابھی تو سورج اچھی طرح غروب نہیں ہوا۔ باہل کہتے میں حضور کوروز وافطار کرائے آیا ہوں اور بلال ایک نوالہ کھاتے ہیں ہم افطار کرتے اور ایسے ہی بھری کے وقت جب بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے میں حضور کو کھاتے ہوئی۔ بلال آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلال کہتے میں حضور کو کھاتے ہوئے وی کے اب تو ہوئی۔ بلاگ آتے تو ہم کہتے کہ اب تو فجر طلوع ہوگئی۔ بلاگ اللہ عن ابی العاص کے بیسی حضور کو کھاتے ۔ عثمان بن ابی العاص کے بیسی جب حضور نے مجھ کو بی ثقیف کا سروار بنا کر بھیجا تو فر بایا کہ اے بین نی ز بہت مختصر بڑھایا کرنا کیونکہ

مفتذی بوژ ھےاور بیاراور کارو باری بوگ بھی ہوتے ہیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں جب حضور نے ان لوگوں کو واپس ان کے شہر کی طرف رخصت کیا۔ تو ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کو بھی بہت خانہ کے منہدم کرنے کے واسطے روانہ فر مایا۔ جب بیلوگ طاکف ہیں پہنچ ۔ تو مغیرہ نے ابوسفیان نے انکار کیا آخر کدال لے کربت خانہ پر چڑھے اور اس کو ڈھانا شروع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گروآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف کو ڈھانا شروع کیا۔ اور مغیرہ کی قوم بنی معتب ان کے گروآ کر کھڑے ہوگئے تا کہ عروہ کی طرح سے بنی ثقیف ان کو تیرنہ ماریں اور ابوسفیان ذکی ہرم میں جہال اس کا مال تھا چلا گیا۔ پھر آ کر مغیرہ بت خانہ شے منہدم کرنے میں شریک ہوا۔ بنی ثقیف کی عورتیں بت خانہ کو منہدم ہوتے ہوئے دیچے کرروتی اور چلاتی تھیں مغیرہ نے تمام زیوراور سوتا جواس بت خانہ میں تھا ابوسفیان کے یاس بھیج دیا۔

جب عروہ کو بی اقتیف نے شہید کیا ہے تو الوالملیج بن عروہ اور قارب بن اسود عروہ کے بھتیج بید دنول القیف کے وفد کے آنے ہے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کرمسلمان ہوئے تھے اور عرض کیا تھا کہ ہم اب لقیف ہے ہو جب کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خداور سول لقیف ہے بھی خصور نے فر بایا تم جس سے چا ہو بحب کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو خداور سول سے محب کرتے ہیں۔ اور انہیں کو اپنا ولی بناتے ہیں حضور نے فر بایا۔ ابوسفیان بھی تو تمہارے مامول ہیں انہوں نے عرض کیا حضور ہاں ہمارے مامول ہیں اب جو حضور نے مغیرہ اور ابوسفیان کو بت خانہ کے منہد م کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالملیح بن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باہو عروہ کے ذمہ میں آخر ہی کہ واسطے روانہ کیا۔ تو ابوالملیح بن عروہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میرے باہو ہو کہ ذمہ میں آخر ہی تا ہو ہو کہ اور اکر دیا جائے حضور نے فر مایا انہی بات ہے گارب بن اسود نے عرض کیا یارسول اللہ حضور میں اس کے ماتہ حسلوک کریں لیخی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ مشرک مرا تھا۔ قارب نے عرض کیا حضور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کریں لیخی میرے ساتھ کیونکہ اب تو وہ قرض مجھ کو دینا ہے۔ اور بیس بنی اس کا دین دار ہوں۔ پس حضور نے ابوسفیان کو تکم کیا کہ عروہ اور اسود کا قرض اور سے خانہ کے مال سے اواکر دیا جائے۔ چنا نچہ جب مغیرہ نے سب مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہ عروہ اور اسود کا قرض اس مال بت خانہ کا جمع کیا۔ تو ابوسفیان سے کہ ب



## حضور نے جوعہد نامہ بی اُقیف کولکھ کردیا تھا اس کامضمون بیہے



بہم القدالرحمٰن الرحیم ۔ بیہ عبد نامہ ہے محمد نبی رسول کا خدا کی طرف ہے مومنوں کے واسطے بیہاں کی گھاس اورلکڑی نہ کاٹی جائے اور نہ بیہاں کے جانو ر کا شکار کیا جائے۔اور جوشخص ایسا کرتا ہوا پایا جائے گااس کو کوڑ نے لگیں گے اور کپڑے اتار لئے جائیں گے اور اگر اور زیادہ زیاتی کرے گا۔ تب وہ گرفتار کر کے محمد رسول خدا کی خدمت میں بھیجا جائے گا۔ یہ تم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تھم ہے اس فر مان کو خالد بن سعید نے لکھا ہے۔ یہ بھم محمد نبی رسول خدا کا ہے۔ اور انہیں کے تھم ہے اس فر مان کو خالد بن سعید نے لکھا ہے۔ یہ بھر محمد سول خدا منائے تھے تھم کرے گا۔ یہ تھم محمد رسول خدا منائے تھے تھے اس فر مان کے خلاف نہ کرے ور نہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرے گا۔ یہ تھم محمد رسول خدا منائے تھے تھے کہ رسول خدا منائے تھے تا کہ ہے۔

# حضرت ابو بکرصد بق کا 9 ہے میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت ابو بکرصد بن کا 9 ہے میں مسلمان کے ساتھ جج کرنااور حضرت علی کو حضور مثل اپنی طرف سے برات کا حکم دینے کے واسطے مخصوص کرنااور سور ہُ برائت کی تفسیر

ابن آخق کہتے ہیں حضور رمضان اور شوال اور ذیقعد مدینہ ہیں تشریف فر مار ہے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر کو ذیقعد ہ ہیں مسلمانوں کا امیر بنا کر جج کے واسطے روانہ فر مایا۔ اور اس وقت سور ہُ برا قاس عہد کے فکست کرنے کے واسطے نازل ہوئی جو حضور اور مشرکوں کے در میان ہیں تھا کہ کوئی خانہ کعبہ ہیں آنے ہے رو کا نہ جائے اور نہ اشہرم ہیں کوئی کس سے خوف کرے یہ عہد عام طور پر سب لوگوں سے تھا اور ہر قبیلہ سے اس عہد کی حضور کے ماتھ نہ گئے تھے بعض مدت مقررتھی۔ اور سور ہُ برا قابل ان من فقول کا بھی ذکر ہے جو غز وہ تبوک ہیں حضور کے ساتھ نہ گئے تھے بعض مدت مقررتھی۔ اور بعض کا نام نہیں لیا گیا۔ چنانچے فرماتا ہے

﴿ بَرَاءَ قَا مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدُتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْاَدُضِ الْبَعَةَ الشَّهُرِ وَاعْلَمُوا النَّكُورِينَ وَ اَذَاكُ مِنَ اللّٰهِ وَ اَنَّ اللّٰهَ مُخْزِى الْكَافِرِينَ وَ اَذَاكُ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنْ تَبْتُم فَهُو خَيْر لَكُمُ اللّهِ وَ اللّٰهِ وَ بَشِر الّٰذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ البِهِم ﴾ وإنْ تَوَلَيْتُم فَاعْلَمُو اَنْكُم غَيْرُ مُعْجزِى اللهِ وَ بَشِر الّٰذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ البِهِم ﴾ وإنْ تَوَلَيْتُم فَاعْلَمُو اَنْكُم غَيْرُ مُعْجزِى اللهِ وَ بَشِر الّٰذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ البِهِم ﴾ وأن تولية من المشركوا تم كو الله عنه الله والله والله

سکتے ہوا ورا ہے رسول تم کا فروں کو درونا ک عذاب کی خوش خبری دو''۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدَةً مِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقَصُو كُمْ شَيْنًا وَّلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا
فَاتِمُوا اللَّهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُنْتَهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَقِينَ فَإِذَا نُسَلَحُ الْاَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتَلُوا
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ حُنُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ
الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُهُوهُمْ وَ حُنُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَ
اقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوَالزَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

الر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا اور پھران مشرکوں نے تہار سے عہد بیں پچھ فای نہیں کی۔ اور نہ تہار سے وشمنوں کی تہار سے مقابلہ میں امداد کی ۔ پس تم بھی ان کے عہد کو جس مدت تک بندها ہوا ہے پورا کرو۔ بیشک خدا پر ہیز گاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرام مبینے گذر جا نمیں ۔ پس مشرکوں کو جہاں پاؤٹن کرو۔ اور ان کو پھر واور قید کرو۔ اور بلکدان کی گھات میں پیھو۔ پھرا گروہ تو بہ مشرکوں کو جہاں پاؤٹن کرو۔ اور ان کو پھر واور قید کرو۔ اور بلکدان کی گھات میں پیھو۔ پھرا گروہ تو بہ کرکے نماز پڑھیں اور زکو قادیں ۔ پس قید ہان کو چھوڑ دو بیشک اللہ بخش الله فیم آلیفه ما منت ذلیک کی اللہ بھر بان ہے '۔ بہ تنہوں کہ منت کے گئری الله میں اور کو قاد یہ کو ن کہ منت کہ گرام الله و عند کہ دسول ہو آلا الله یہ بی بی دو۔ بیاس سب سے کہ وہ بی بی المعتقبین کی مشرکوں میں ہے کوئی شخص تم سے بناہ ما نئے تو اس کو بناہ دے دو تا کہ سے وہ کلام خدا کا بھراس کو اس کی جائے اس میں بینی دو۔ بیاس سب سے کہ وہ ہے جسم لوگ ہیں۔ مشرکوں خدا پر ہین کے اندرعہد کیا۔ پس جب تک وہ تمہار سے عہد پر قائم رہیں۔ تم بھی قائم رہو۔ بیشک خدا پر ہین کا اندرعہد کیا۔ پس جب تک وہ تمہار سے عہد پر قائم رہیں۔ تم بھی قائم رہو۔ بیشک خدا پر ہین گاروں کو دوست رکھتا ہے '۔

﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَنْظُهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيْكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِافْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَى قَلُوبُهُمْ وَ اكْتَرُهُمْ فَاسِعُونَ إِشْقَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَا يَرْقَبُونَ فِي مُومِنِ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَإِنْ تَأْبُواْ وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوالَزَّ كُوةً فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَغْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ الصَّلُوةَ وَ أَتُوالذَّ كُوةً فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَغْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ المَّسَلُوةَ وَ أَتُوالذَّ كُوةً فَإِخُوانَهُمْ فِي الدِّيْنِ وَنَغْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ المَّسَلُوةَ وَ السِّعَ بَهِ عَهِ مَا لَا يَكُونَ لَكُ اللّهُ عَلَمُولَ مَا لَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَى الدّيْنِ وَنَغُصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ الصَّلُوة وَ اتَوْلِلْ كَوالِمَ مَا لَوْلِيلُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِمَا لَا عَلَيْكُ مِنْ الْوَلِيلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُولِيلًا عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَالِقُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُو

نہ قرابت کو خیال رکھیں گئے نہ وفا وعہد کوتم کواپٹی زبانی یا توں سے خوش کرتے ہیں۔ حالا نکہ ان کے دل ان باتوں کے خلاف ہیں جو وہ مونہوں سے بکتے ہیں۔ اور زیاد و تران میں ہے فیاس جیں۔ آیات خداوندی کوانہوں نے تھوڑی تیمت پر فروخت کر دیا ہے پھراس کے راستہ سے لوگوں کورو کتے ہیں برے ہیں وہ اعمال جو بہلوگ کرتے ہیں۔مومنوں کے متعلق نہ بہ قرابت کا خیال کرتے ہیں۔مومنوں کے متعلق نہ بہ قرابت کا خیال کرتے ہیں نہ وفاء عہد کا اور بہی لوگ حدے تجاوز کرنے والے ہیں۔ پس اگر بہتو ہہ کرکے نماز پڑھیں اور زکو قادیں پس تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اور ہم آیتوں کو تفصیل وار اہل علم کے واسطے بیان کرتے ہیں ''۔

حفرت امام ہو قرطیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حفرت ابو بکر کے جج کے واسطے جانے کے بعد سور ہُ براًت حضور پر تازل ہوئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ابو بکر کو کہا بھیجیں کہ وہ لوگوں کے جج کے روزاس کا اعلان کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہے کام میرے اہل بیت ہی میں سے ایک شخص کرے گا۔ اور پھر آپ نے حضرت علی کو بلا کرفر مایا۔ کہتم جاؤ اور جج میں قربانی کے روز جس وقت سب لوگ منی میں جع ہوں سور ہُ براُت کے شروع کی آیات سب کو پڑھ کرسنا دو۔ اور اعلان کر دو کہ جنت میں کافر ندواخل ہوگا۔ اور آیندہ سال سے مشرک جج کو ند آئے۔ اور نہ کو بی جمع میں برہند ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مشرک جج کو ند آئے۔ اور نہ کو بی بر جند ہوکر کعبہ کا طواف کرے۔ اور جس شخص کے پاس حضور کا عہد کسی مشرک جو کو ند آئے۔ اور نہ کو بی برقر ادر ہے۔

پس حضرت علی بنی هدو خاص حضور کی سائڈ نی پرجس کا نام عضبا ءتھا سوار ہوکر روانہ ہوئے۔اور راستہ ہی میں ابو بکر سے جالمے جب حضرت ابو بکرنے حضرت علی کو دیکھا تو فر مایا کہ آپ امیر ہوکر آئے ہیں یا مامور ہوکر حضرت علی نے فر مایا ہیں مامور ہوں۔ بچر دونوں روانہ ہوئے۔

حضرت ابو بکرنے لوگوں کو جج کرایا۔ اور تمام قبائل عرب اپنی اپنی انہیں جگہوں پر اترے ہوئے تھے جہاں جابلیت کے زمانہ میں اتر تے تھے جب قربانی کاروز ہوا تو حضرت علی نے بوگوں کو جع کر کے حضور کے فرمان کا اعلان کیا اور فرمایا اے اوگو جنت میں کا فرند داخل ہوگا اور نداس سال کے بعد ہے مشرک کعبہ کا حج کرنے گا۔ اور جس شخص کے پاس حضور کے عہد سی مقررہ تک ہے گا۔ اور جس شخص کے پاس حضور کے عہد سی مدت مقررہ تک ہے وہ اس مدت تک پورا کیا جائے گا۔ اور آج ہے لوگوں کو چار مہینہ تک مہلت ہے تا کہ سب اپنے اپنے مشہول میں پہنچ جا کیں۔ پھر کسی مشرک کے واسطے عبد اور ذمہ داری نہیں ہے سواان لوگوں کے جن سے حضور کا مدت معید تک عبد ہے۔ پس وہ عبد اس مدت تک رہے گا۔ پس اس سال کے بعد سے کوئی مشرک حج کو نہ تے اور ند ہر ہند ہو کر کعبہ کا طواف کر ہے۔ اس کے بعد حضر ت علی اور حضر ت او بکر حضور کی خدمت میں واپس آئے۔

ابن اسحق کہتے ہیں۔ پھر خداوند تھ می نے اپنے رسول کو چارمبینہ گذر نے کے بعد جومشر کیبن کے اپنے

گھروں میں چنچنے اور سازوسامان کے درست کرنے کے واسطے مدت مقرر کی تھی۔ ان اوگوں پر جہاد کرنے کا تھم ویا۔ جنہوں نے حضور کے خاص عہد کوتو ڑویا تھا جوتمام عہد میں شامل ہتھے۔ چنانچے فر مایا ہے:

﴿ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَ يَشُوا مَا فَوْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللّٰهُ بِآيْدِيكُمْ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَ يَشُوهُ وَ يَشُومُ صُدُورَ قَوْمٍ مَّوْمِنِينَ وَ يَنْهِبُ غَيْظَ أَنْهُ بِهِمْ وَ يَتُومُ فَوْمِنِينَ وَ يَنْهِبُ وَ يَنْهُمُ وَ يَشُومُ صَدُورَ قَوْمٍ مَّوْمِنِينَ وَ يَنْهِبُ غَيْظَ أَنَّهُ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْمٍ مَّوْمِنِينَ وَ يَنْهِبُ غَيْظَ أَنَّهُ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَأَءُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

''اے مسلمانو۔ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں قتل کرتے ہو۔ جنہوں نے اپنی قسموں کوتو رویا۔ اور رسول کوشہر بدر کرنے کا قصد کیا۔ اور انہوں ہی نے تم سے جنّب کی ابتدا کی۔ بیاتم ان سے خوف کرتے ہو۔ پس الثداس بات کا زیادہ جن دار ہے کہ تم اس سے خوف کرو۔ اگر تم موسن ہو۔ ان مشرکوں کوتل کرو۔ فران کوتمہارے ہاتھوں سے مذاب کر ۔ گا۔ ہو ذیل کرے گا۔ اور تم کو ان پرغالب فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کے سینوں کوآ را سوے گا وران ہے داوں کے غصہ کو دور فرمائے گا اور جس کو جا ہے گا تو ہے گی تو بتی دے گا۔ اور التدھم اور حکمت وال ہے'۔

﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾

''اے مسلمانوں کیا تم نے یہ سمجھ ہے کہ تم یو نئی چھوڑے جا دئے۔ حالائکہ نبیس جانا خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جنبول نے سوا خدا اور سول اور مومنوں کے سی کو ولی دوست نبیس منایا۔ اور الله تمہارے اعمال سے خبر دار ہے''۔

پھراللہ تعالیٰ نے قریش کے اس قول کی بابت ذکر فرمایا ہے جو و وابی تعریف میں کہتے ہتے۔ کہ ہم اہل حرم ہیں۔ ہم حاجیوں کو پانی زمزم کا بلاتے ہیں۔ اور بیت اللہ کی تغییر کرتے ہیں۔ پس ہم سے افضل کوئی نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِلَ اللّٰهِ مَنْ امْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَحِرِ وَ اَقَامَ الصَّلُوةَ وَاتَى الزّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللّٰهُ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ أَمْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ أَمْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ أَمْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّهِ ﴾ الله فَاللهِ كَاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَجَاهَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ ﴾ واللهِ عَنْ اللهِ عَلَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَا يَسْتَوْ وَنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ لَا يَسْتَوْ وَنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ لَا يَسْتَوْ وَنَ عِنْدَ اللّهِ عَلْمُ مَا اللّهِ عَلَا عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

یانے والے ہول گے۔اےمشرکین کیاتم نے حاجیوں کے یانی بلانے اورمسجدحرام کے تعمیر کرنے کواس محفل کے برابر سمجھ لیا ہے جو خدااور آخرت کے دن پرایمان لایا ہے۔اور راہ خدامیں اس نے جہاد کیا ہے۔خدا کے نز دیک بہ برا برنہیں ہیں۔ایمان لانے والے کا برزامر تبہے'۔ ﴿ إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقُرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَقْدَ عَامِهِمْ ۚ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

'' بیٹک مشرکین تایاک ہیں۔ پس اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ جانے یا نمیں اور اگر تم اےمسلمانومشرکوں کی آمہ بند ہونے ہے فقرو فاقد کا خوف کروتو خداتم کوعنقریب اینے فضل ے اگر جا ہے گا۔ تو گر کر دے گا بیٹک خداعلم وحکمت والا ہے'۔

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَعْطُوا الْجَزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ ''ا ہے مسلمانو! ان لوگول کوش کرو جو خدا پر اور آخرت پر ایمان نبیس رکھتے ہیں۔اور نہ ان چیز ول کوحرام بھے ہیں۔ جوخدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ حق کا دین رکھتے ہیں اہل کتاب میں سے بیباں تک کہ بیدذلیل ہو کر جزید دینا قبول کریں'۔

پھر خداوند تعالیٰ نے اہل کتاب کے شروفریب کا ذکر فرمایا ہے چنانچیفر ماتا ہے:

﴿ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْكَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُنُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيل اللهِ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الِّهِ يَ '' یہود یوں کے بہت ہے عالم اور زاہدِ لوگوں کے مال حرام طریقہ سے کھاتے ہیں اور (غریب جال ) لوگوں کو خدا کے راستہ لیعنی اسلام قبول کرنے ہے روکتے ہیں۔اور جولوگ سونے اور جا ندی کو گاڑ کر رکھتے ہیں۔ اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ پس اے رسول ان کو در د ناك عذاب كي خوش خبري دو'' ـ

پھرسنی کا ذکر فر مایا ہے جواہل عرب نے ایک بدعت ایجاد کی تھی لیعنی جو مہینے غدا نے حرام مقرر کئے ہیں۔ان کو وہ حلال کر کے ان کے بدلہ اور مہینوں کوحرام کر لیتے تھے۔

﴿ إِنَّ عِنَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اربعة حرم فلا تظلِموا فِيهنَّ أَنْفُسَكُم ﴾

'' بیعنی بیشک مہینوں کی تعداد خدا کے نز دیک بارہ ہے کتاب البی میں جس ون ہے کہ اس نے

آ سان وزمین کو پیدا کیا۔ جارمہینے ان بارہ میں ہے حرام ہیں۔ پس ان حرام مہینوں میں تم اپنے نفسوں برظلم نہ کرتا بعنی مشر کین کی طرح ہے تم بھی ان کوحلال کرلؤ'۔

﴿ إِنَّهَا النَّسِيُّ زِيَادُةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُّوْا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَّ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِنُوا عِنَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيِنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقُومَ

'' بیٹنگ نسک کانغل کفر میں زیادتی ہے تمراہ کئے جاتے ہیں اس کے ساتھ کا فرکدا یک سال اس کو حرام کرتے ہیں اور ایک سال حلال کرتے ہیں تا کہ خدا کے حرام کئے ہوئے مہینوں کا شار پورا کردیں۔ پھرخدا کی حرام کی ہوئی چیز کوحلال کرلیں زینت دیئے گئے ہیں ان کے واسطےان کے برے اعمال اور خدا کا فروں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے'۔

پھرائند تعالیٰ نے غز و ہُ تبوک ہیں مسلمانوں کے سبت اور کا ہل ہونے اور رومیوں کی جنگ کو بھائی سمجھنے اور منافقین کے نفی کا بیان فر مایا ہے جبکہ حضور نے ان کو جہا د کی طرف بلایا

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَالكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْغِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمُ إِلَى الأَرْضِ ﴾ ''اے ایمان والوتم کو کیا ہے کہ جب تم ہے کہا جاتا ہے کہ راہ خدا میں چلوتم بھاری ہوج تے ہو طرف زمین کے''۔

سےاس آیت تک یمی قصہ بیان کیا ہے:

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَ فَقَدُ نَصَرَةُ اللَّهُ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِنْهُمَا فِي الْغَارِ ﴾

''اگرتم رسول کی مدد نه کرو گئے تو بیشک خدانے اس کی مد د کی جبکہ وہ دوآ دمی تنصے عار میں کوہ ثور کے''۔ <u>پھرمنا فقوں کا ذکر فرمایا ہے:</u>

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّ سَفَرًا قَاصِلًا لَّا تَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُم يُهْلِكُونَ أَنْغُسَهُم وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوا وَ تَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴾

''اگر ہوتا مال و نیا کا نز دیک اور سفر آسان تو ضرور منافق تمہارے ساتھ جاتے مگر درا زہوئی ان پر مشقت راہ کی اور عنقریب خدا کی قسمیں کھادیں گے کہ اگر ہم سے ہوسکتا تو ہم ضرورتمہارے س تھ جیتے ۔ گمر کیا کریں ہم مجبور تھے بہاوگ اینے نفسوں کوجھو ٹی فقمیں کھا کر ہلاک کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ بیشک میرجھوٹے ہیں۔اے رسول خدانے تم کومعاف کر دیا کہتم نے ان کو بیٹھے رہنے کی اجازت دی اس بات ہے پہلے کہ ان میں سے سیجے اور جھو نے تم کومعلوم ہوتے ۔ (اوریمی منافقول کابیان اس آیت تک ہے)''۔

﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَّلَا أَوْضَعُوا خِلَالُكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُّا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَ قَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَ ظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَتَّوُلُ انْذَنْ لِّي وَلَا تَفْتِنَى الَّافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ ''اےمسلمانواگر بیرمنافق تمہارے ساتھ جنگ میں جاتے بھی تو ندزیا دہ کرتے تم کومگر رسوائی اور مکہ میں۔اور دوڑ تے تمہارے درمیان چغل خوری کے ساتھ اور ڈھونڈ ھے تمہارے درمیان میں فتنہ اور فساد اورتم میں بہت ہے لوگ ان کے مخبر ہیں جوان کوخبریں پہنچاتے ہیں۔اور خدا ظالموں کاعلم رکھتا ہے"۔

اس ہے منافقوں نے احد کی جنگ میں فتنہ ڈھونڈ اتھا۔اور تمہارے کاموں کو پھیر تا جا ہاتھا یہاں تک کہ آ گیا حق اورخدا کا تھم مل ہر ہوا۔ حالا نکہ دوہ اس کے ظہور کو براسیجھتے ۔اوربعض ان میں ہے وہ تحض ہے جو کہتا ے کہ مجھ کو بیٹھے رہنے کی اجازت دواور فتنہ میں نہ ڈوالو فیر داریہ لوگ فتنہ میں گریڑے ہیں''۔

پھر ہی قصداس آیت تک بیان فرمایا ہے:

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَنْجَاً أَوْ مَفَارَاتٍ أَوْ مُنْخَلاً لُولُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَ إِنَّ لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ '' اگر سیمنا فق بادیں کوئی جائے بناہ قلعہ یا پہاڑ کی چوتی یاغار وغیرہ سے تو اس میں تھس جا نمیں سرکسی اور شتا بی کرتے ہوئے اور بعض ان منافقوں میں ہے وہ مخض ہیں جواے رسول تم کو صدقوں کا مال با نننے میں عیب لگاتے ہیں۔ پس اگر اس میں ہے دیئے گئے تو راضی ہوتے ہیں اورا گرنہیں دیئے گئے تو ناراض ہوتے ہیں''۔

پھرالند تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ صدقات کن لوگوں کے واسطے ہیں

﴿ إِنَّهَا الصَّلَقَاتُ لِلْغُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ '' بیشک صدقوں کا مال فقیر وں مسکینوں اور ان کے وصول کرنے والوں اور مؤلفۃ قلوب اور غلام کے آزاد کرنے اور قرض داروں اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے واسطے ہے۔ فرض ہے بیخدا کا اور خداعکم والا ہے'۔

يرت ابن بش م جه معه ٧٧)

پھرمنا فقول کےحضور کوایڈ ااور تکلیف پہنچانے کا ذکر فر مایا ہے:

﴿ وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْدُونَ النَّبِي وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنْ خَيْرِ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةٌ لِتَذِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ ﴾ '' اوربعض من فق وہ ہیں جو نبی کوایڈ اویتے ہیں اور کہتے ہیں کہوہ کان سننے والا ہے جو پچھ کہوس لیتا ہے کہددو کہ کان سننے والا بہتر ہے واسطے تمہارے ایمان والوں کے واسطے تم میں ہے اور جو لوگ رسول خدا کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے واسطے در دناک عذاب ہے'۔

﴿ يَخْلِغُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ وَاللَّهُ وَ رَسُولُهُ آحَقُّ آنَ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُو مُوْمِنِينَ ﴾ '' تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوراضی کریں اور خدا ورسول اس بات کے زیا و ه حق دار بیں کہ بیلوگ ان کوراضی کریں اگریہ مومن ہیں''۔

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَ نَلْعَبُ قُلْ آبَاللَّهِ وَ آيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزَءُ وْنَ ﴾ ''اگرتم ان ہے پوچھوتو ہکہیں گے کہ ہم باتیں کرتے اور کھیلتے تھے کہہدد وکیا خدااوراس کی آیتوں اوراس کے رسول کے ساتھتم ہلی کرتے ہو''۔

یہ بات و د بعد بن ٹابت عوفی نے کہی تھی۔ پھراس کے آ گے فر مایا ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَانِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَ مَأْوَاهُمْ جَهَّنَّمُ وَ بِنْسَ الْمَصِيرُ ﴾ ''ا ہے نبی تم کفاراورمنافقین پر جہاد کرو۔اوران پرتخی کرو۔اوران کا ٹھکا تا جہنم ہے اور براٹھکا تا ہے'۔ اور جلال بن سوید بن صامت نے حضور کی شان میں ہےا دنی کی تھی۔اورعمیسر بن اسود نے اس کی خبر حضور کو پہنچائی۔حضور نے جلاس کو بلا کرور یافت کیا۔جلاس نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے پچھنہیں کہا۔ تب يه آيت نازل جوني "يخيلفون بالله مَا قَالُوا الح" جلاس في اس كي بعداتو بدي اور يح مسلمان جوئ ــ ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ''اوربعض ان میں ہے وہ مخص میں جنہوں نے خدا ہے عہد کیا تھا کہ اگر خدا اینے ففل ہے ہم کو دے گاتو ہم صدقہ ویں گے اور نیکول میں ہے ہوجائے کیں''۔

یہ تعلب بن حاطب اورمعتب بن قشیر بن عمر و بن عوف سے تھے۔ پھرخداوند تعالیٰ نے فر مایا

﴿ ٱ لَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُ وَ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابِ الْيُمْ ﴾

'' وہ منافق جوعیب کرتے ہیں دل ہے راہ خدا میں صدقہ دینے والے مومنوں یعنی عبدالرحمٰن اور

عاصم کہتے ہیں۔کدانہوں نے مال ہر باد کر دیا اور عیب کرتے ہیں ان مومنوں کو جونہیں پاتے ہیں مگر اپنی مشقت کا پیدا کیا ہوامثل ابو تقیل سے پی مسخری کرتے ہیں منافق ان سے مسخری۔ کرے گا خداان سے اوران کے واسطے در دیا ک عذاب ہے'۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب حضور نے غزوہ تہوک کے واسطے ہوگوں کوصد قہ دینے کی رغبت ولائی تو عبدالرحمن بن عوف نے چار ہزار درہم و نے اور ماصم بن عدی نے سووس تھجوریں لاکر ڈھیر کر دیں۔ منافقوں نے ان کی اس فراغ دلی کو دیکھ کر کہا کہ بیصد قہ ان اوگوں نے ریا اور دکھاوے کے واسطے دیا ہے۔ اور ابوقیل نے جوایک غریب آ دمی تھے ایک صاب تھجوروں کی خدا کوئیا ضرورت ہے اسے ان کی پچھ پرواہ نہیں ہے اور ایک منافق نے دوسرے کی طرف آ کھے سے اش رہ کر کے مضحکہ اڑایا۔

پھر جب حضور تبوک کی طرف جانے کو تیا ر ہوئے تو منافقوں نے مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا۔ کہ میاں اس پخت گرمی کے موسم میں جا کر نیا سروگ

﴿ وَ قَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّهُ اَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴾ "(آ خرقصه تک ۔) یعنی منافق کہتے ہیں کہ ترمی ہیں نہ جاؤا ہے رسول کہدوو کہ جہنم کی آگ برسی سخت گرم ہے اگروہ بجھ رکھتے ہیں ''۔

حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہتے ہیں جب عبدالقد بن ابی بن سلول مراحضور کواس کے جنازہ کی نماز پڑھانے بلایا گیا۔حضور تشریف لے گئے۔اور جب آپ نماز کے واسطے کھڑے ہوئے۔ تو ہیں آپ کمان پڑھان بن ابی بن سلول کی آپ کے سامنے آن کر کھڑا ہوا۔اور ہیں نے عرض کیا یا رسول آپ اس دشمن خدا عبدالقد بن ابی بن سلول کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جس نے فلال روزیہ بہ تھ اور فلال روزیہ کہا تھا اور فلال روزیہ کہا تھا سارے واقعات ہیں اس کے بیان کرنے لگا۔اور حضور تبہم فرہ رہے تھے۔آخر جب میں نے بہت کہا تو حضور نے فرمایا اے عمر میں ہے جاؤ۔ خدانے (من فقول کے سے) جھے کو اختیار دیا ہے۔ چنا نچراس نے فرمایا ہے

﴿ إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴾

'' بیعنی ایے رسول تم جا ہے منافقوں کے واسطے مغفرت کی دیا کر ویا ند کرو۔ اگرتم ان کے واسطے متر مربتہ بھی مغفرت کی دعا کروگ پس ہر کر خداان کوند بخشے گا''۔

حضور نے فر مایا اے عمر اگر مجھ کو معلوم ہوجائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ دعائے مغفرت کرنے سے خدا ان کو بخش دے گا۔ تو میں ستر مرتبہ ہے بھی زیادہ ان کے واسطے مغفرت کی دعا کرول عمر کہتے ہیں پھر حضور نے اس کے جن زہ کی نماز پڑھ نی اور قبر پر تشریف لے گئے اور مجھ کو حضور کے ساتھ اپنی اس جرائے اور دلیری کرنے ہے تعجب تھا۔ پھرتھوڑی ہی دیر گذری تھی کہ بید دونوں آیتیں نازل ہو کیں:

﴿ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى اَحَدٍ مِنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِةِ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

''لیخی اے رسول تم ان منافقوں میں ہے کسی کے جناز ہ کی نماز نہ پڑھاؤنداس کی قبر پر کھڑے ہو بیٹک ان لوگوں نے خدااوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔اور فاسق مرے ہیں''۔ حضرت عمر کہتے ہیں۔ پھرحضور کسی منافق کے جناز ہ پرتشریف نہیں لے گئے۔اور نہ کسی کے جناز ہ کی نماز پڑھائی۔

اس کے آ کے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

﴿ وَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورةً أَنَ أَمِنُواْ بِاللّٰهِ وَ جَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ ﴾

"اور جب كوئى سورة اس مضمون كى نازل كى جاتى ہے۔ كه خدااوراس كے رسول كے ساتھ جہاد كرو۔ تو منا فقول ميں ہے مال ودولت والے تم ہے بيٹھر ہے كى اجازت ما نَكْت بين'۔ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ مَعَةُ جَاهُدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولِيْكَ لَهُمُّ الْخَيْرَاتُ وَ الْكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ اَمَنُواْ مَعَةً جَاهُدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ وَ اُولِيْكَ لَهُمُّ الْخَيْرَاتُ وَ الْكَنْ اللهُ لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

''لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔راہ خدا ہیں اپنی جونوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اور انہیں لوگوں کے واسطے نیکیاں ہیں دونوں جہان کی اور یکی لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ لوگ فلاحیت والے ہیں تیار کی ہیں خدانے ان کے واسطے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ان ہیں ہمیشہ رہیں گے میہ بردی کا میالی ہے''۔

﴿ وَ جَآءَ الْمُعَذِّدُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُوْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ ﴾

"(آخر قصه تک ) اور آئے والی ہونے کے وقت عرب کے دہقانی لوگ تا کہ ان کے واسطے اجازت وی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے خدااور رسول سے جھوٹ بولا تھا''۔
اور معذورن بنی غفار میں سے چندلوگ تھے جن میں سے ایک خفاف بن ایماء بن رخصہ تھے۔ اس کے آگے ان لوگوں کا بیان فر مایا ہے جو سواری نہ ملنے کے سبب سے جہاد میں نہ جاسکے تھے۔ جن کا قصہ او پر بیان ہو چکا ہے:

﴿ وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَّ أَعْيَنْهُمْ

تغیضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا الَّا یَجدُواْ مَا یُنْفِعُوْنَ اِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِیْنَ یَسْتَأْوِنُوكَ وَ هُمُ اَغْنِیاً وَرَضُواْ بِاَنْ یَکُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلی قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ ﴾

''اورنیں ہے گناہ ان لوگوں پر جوا ہے رسول تنہار ہے پاس سواری ما تکنے کوآئے تم نے ان سے کہا میر ہے پاس سواری نہیں ہے۔ جس پر جس تم کوسوار کروں وہ روتے ہوئے اس فم ہے الئے ہے گئے کہ خرج کرنے کو کچھ نہ پاتے تھے۔ بیشک گناہ ان لوگوں پر ہے جوتم سے بیش رہے کی اجازت ما تکتے جی حالا نکہ وہ غنی ہیں راضی جی وہ اس بات سے کہ ہوجا کیں وہ شمل عورتوں کے اور خدانے ان کے دلوں پر مہر نگادی ہے۔ ہی وہ نہیں جانے ہیں'۔

پھران من فقوں کے مسلمانوں کے سامنے قتمیں کھانے اور عذر نامعقول پیش کرنے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کی طرف سے منہ پھیرلو۔اورا گرتم ان سے راضی بھی ہو جاؤگے تو یقیناً خدا (ان) فاسقوں سے راضی نہ ہوگا پھر دہقا نی عربوں اوران کے منافقوں کا ذکر فرمایا ہے:

﴿ وَ مِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَانِرَ عَلَيْهِمْ دَانِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيْعُ عَلِيْمٌ ﴾

''عرب کے دہقانیوں میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جو پچھوہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اس کو قرض شار کرتے ہیں۔اورتمہارے ساتھ زمانہ کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں انہی پر بری گردش ہے۔اوراللہ سننے والاعلم والا ہے''۔

پھران اعراب کا ذکر کیا ہے جو خالص اور کیے مسلمان تھے:

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَاللَّهِ وَ صَلَواتِ الرَّسُولِ الدَّاتِّهَا قُرْبَةً لَهُمْ ﴾

''عرب کے دہقانوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو خدااور روز آخرت پرایمان رکھتے ہیں اور خرج کرتے ہیں اس کو خدا کی نز و کی اور رسول کی دعا کا سبب بجھتے ہیں۔خبر دار بیشک پیخرچ کرناان کے واسطے قربت کا باعث ہے''۔

پھران مہاجرین اور انصار کا ذکر فرمایا ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے اختیار کرنے میں سبقت کی اور ان کی فضیلت اور تو اب کا ذکر فرما کے ان کے تابعین کی فضیلت کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے احسان اور نیکی کے ساتھ ان کا اتباع کیا۔ چنانچے فرمایا ہے کہ خداان سے راضی ہوا۔ اور وہ خدا سے راضی ہوئے۔

﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَ مِنَ أَهْلِ الْمَدِیْنَةِ مَرَدُوْا عَلَی البِّفَاقِ ﴾

''یعنی تمہارے اردگرد جوعرب رہتے ہیں۔ ان میں ہے بعض منافق ہیں۔ اور بعض مدینہ کے دہنے والول میں ہے بھی نفاق پراڑے ہوئے ہیں'۔
﴿ سَنْعَاذِبَهُمْ مُرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیمٍ ﴾

﴿ سَنْعَاذِبَهُمْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُردُونَ اِلٰی عَذَابٍ عَظِیمٍ ﴾

''عنقریبہم ان کودوم رہے عذاب کریں گئے'۔

ایک عذاب میہ جس کے اندرونیا میں گرفتار ہیں بیعنی اسلام کی ترقی کود کمچے کرمرے جاتے ہیں۔اورووسرا عذاب قبر کا ہے پھران دونوں عذابوں کے بعد بڑے عظیم الثنان عذاب میں جو دوزخ کا ہے بیرمنافق گرفتار کتے جائیں گے۔

﴿ وَ الْحَرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّلًا صَالِحًا وَّ اخْرَ سَيِّنًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله عَنُور رَّحِيمٌ ﴾

''اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اورا چھے اور برے دونوں طرح کے مل کئے امید ہے کہ خداان کی توبہ قبول فرمائے۔ بیٹک خدا بخشنے والا مہربان ہے'۔ ﴿ خُدُ مِنْ اَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَكِّمُهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَّتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ ﴿ خُدُ مِنْ اَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهِّرُ هُمْ بِهَا وَ تُزَكِّمُهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَّتَكَ سَكُنْ لَهُمْ ﴾ 'اے رسول تم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کراس کے ساتھ ان کو پاک اور پاکیزہ کرو بیٹک تہماری و عاان کے واسطے سکون کا باعث ہے''۔

﴿ وَ اخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِكُمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾

''اور دوسرے بیجھے رہنے والوں میں ہے وہ لوگ ہیں جو تھم اکبی کے صدور کے واسطے مہلت دے گئے ہیں یا ان کوعذاب کرے بیان ان کی توبہ قبول فر مائے۔ پھراس کے آ گے مسجد ضرار کا ذکر فر مایا ہے'۔

#### پھر فر ما تا ہے:

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعُدًا عَنَهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْانِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الْغَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

'' بیٹک خدانے مومنوں سے ان کے جان و مال کوخر بدلیا ہے بالعوض اس کے ان کے واسطے جنت ہے راہ خدامیں لڑتے ہیں۔ پس قمل کرتے ہیں اور قمل ہوتے ہیں یہ وعدہ خدا پر پورا کرنا

#### يرت ابن برا ع هد ١١٠ ك المحالية

حق اور لا زمی ہے تو رات اور انجیل اور قر آن میں پس اے مسلمانو! تم اپنی اس تیغ کے ساتھ خوش ہو جو خدانے تم ہے کی ہے۔اور یہی بڑی کا میالی ہے'۔

ابن انتخل کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں سور ہُ براُت کولوگ میٹر ہ کہتے تھے کیونکہ اس سورت نے لو**گوں** کے پوشید ہ حالات ظاہر کر دئے تھے۔راوی کہتا ہے غز و ہُ تبوک حضور کا آخری غز وہ تھا۔جس میں آپ بذات خاص تشریف لے مجئے۔

## ہے ہجری کے واقعات کابیان جس کانام سنّة الوفود ہے ؟ اور سور و فتح کانزول

ابن اکن کہتے ہیں جب حضور مکہ کی فتح اور تبوک کے غزوہ سے فارغ ہوئے اور بنی ثقیف نے بھی اسلام قبول ّ رلیا پھر تو جاروں طرف ہے قبائل عرب حضور کی خدمت ہیں حاضر ہو کر بیعت اور اسلام سے مشرف ہونے لگے۔

ابن اتحق کہتے ہیں اصل میں تمام قبائل عرب اسلام لانے میں قریش کے منتظر ہتھے کہ دیکھیں قریش اور حضور کی لڑا نیوں کا کیا انجام ہوتا ہے کیونکہ قریش تمام عرب کے ہادی اور پیشوا سمجھے جاتے تھے اور کل عرب ان کی بہ نسبت ہیت اللہ کی خدمت اور حضرت اسمعیل بن ابراہیم عیات کی اولا د ہونے کے از حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

اور قریش ہی کی حضور سے مخالفت کے سبب سے تمام قبائل عرب قبول اسلام سے خاموش تھے۔اب جو کمہ فتح ہوگی اور قریش کا زوراور مخالفت اسلام نے تو ژ دیا۔سب عرب سمجھ گئے۔کہ ہم کسی طرح رسول خدا کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔

پھرسب کے سب گروہ کے گروہ اور فوجیس کی فوجیس خدا کے دین میں داخل ہونے لگے چنانچہ **خداوند** تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُهُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا ﴾

'' جَبَد آگئی مدد الله کی اور فتح اور دیکھاتم نے لوگوں کو کہ داخل ہوتے ہیں خدا کے دین میں فوجیس کی فوجیس کی فوجیس کی فوجیس کی خداور تبیح کرو۔اوراس سے دعائے مغفرت کرو بیشک وہ تو بہ کا تبول کرنے والا ہے''۔





## بنی تمیم کے دفد کا حاضر ہوناا درسور ہُ حجرات کا نزول



منجملہ اور وفدوں کے بن تمیم کا وفد بھی خدمت با برکت میں حاضر ہوا۔ اور اشراف بن تمیم۔ اس سے یہ لوگ وفد میں سے عطار دین حاجب بن اذرارہ بن عدس تمیمی یہ وہ شخص ہیں جن کوحضور نے سعادیہ بن ابی سفیان کا بھائی بنایا تھا اور اس طرح آپ نے اپنے اصحاب مہاجرین میں عقد اخوت قائم کیا تھا حضرت ابو بکر اور عمر میں اور حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف میں اور طلحہ بن عبید القداور زبیر بن عوام میں ابوذ رخفاری اور مقداد بن عمر و بہرانی میں اور معاویہ بن ابی سفیان اور حقارت بن بزید مجاویہ کے معاویہ کے معاویہ کا دار شما فلافت کے زمانہ میں اس کے پاس انتقال کیا اور اس اخوت کے سبب سے معاویہ نے تمام مال حمات کا وارث بن کراسیخ قضد میں معاویہ کے جو کی ہے۔

اور بیاوگ بھی بی تھیم کے وفد میں تھے تھے ہیں یہ بداور قیس بن حرث اور قیس بن عصم ابن ہشام کہتے ہیں عطار دبن حاجب بی تھیم کی شاخ بی دارم بن مالک بن خللہ بن مالک بن زیدمنا قابن تھیم میں سے تھے اور قارع بن حابس بی مالک بن وارم بن مالک میں سے تھے اور ختات بن یہ بدبھی بی دارم بن مالک سے تھے۔ اور عرو بن اہشم بی منقر اور زیر قان بن بدر بی بحدلہ بن عوف بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھیم سے تھے۔ اور عمر و بن اہشم بی منقر بن عبید بن حرث بن عرو بن کعب بن سعد بن زیدمنا قابن تھیم سے تھے۔ اور عمر و بن اہشم بی منقر بن عبید بن حسن اور اقرع بن حاب تھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن عبید اور خیس بن عصم بھی بی منقر بن حاب فتح مکہ اور حنین اور اقرع بن حابس فتح مکھی اور طاکف بھی حضور کے ساتھ عید نہ بی تھے۔

جب بہلوگ مجد شریف میں داخل ہوئے حضور جمرہ میں تشریف رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے آوازیں دین شروع کیں کدا ہے جمر مُل اُلٹی کا ہم آؤ۔ ہم تم سے مفاخرت کرنے آئے ہیں حضور کوان کے جینے اور آوازیں ویت سے تکیف ہوئی۔ مگر اسی وقت با ہرتشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا ہم رہے خطیب کو آپ تھم دیں تاکہ وہ ہمارے فخر کا خطبہ بیان کرے حضور نے فر مایا میں نے اجازت دی تمہار ااخطیب کے کیا کہتا ہے۔ پس عطار دبن حاجب کھڑ اہوااور نہایت فصاحت سے اس نے بیخطبہ پڑھا۔



بنى تميم كاخطبه



اس خدا کی تعریف ہے جس کا ہم پر بہت بڑافضل واحسان ہےاور وہی تعریف کے لائق ہے جس نے

ہم کو بادشاہ بنایا اور بڑی مال و دولت عنایت کی۔ جب کوہم نیک کاموں میں خرج کرتے ہیں۔ اور تمام مشرقی عرب میں ہم کواس نے سب سے زیادہ ہا عزت کیا ہے اور تعداد وشار میں بھی ہم سب سے زیادہ ہیں۔ کل نوع انسان میں ایسا کون ہے جو ہماری ہم مری کا دعویٰ کر سکے کیا ہم سب کے سردار نہیں ہیں۔ اور سب سے ذیادہ فضیلت نہیں دکھتے ہیں اگر کسی کو ہمار سے ساخا پنا فخر ظاہر کرنا ہے تو جسے فضائل ہم نے اپنے بیان کئے ہیں وہ بھی فلہ ہر کرے اور ہم نے نہایت مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں مگر ہم کواپنے من قب اور اپنی فعمتوں کے بیان کرنے سے جو ضدانے ہم کودی ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دع ہوں ہوں ہوں ہوں ہیں شرم آتی ہے۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جس کو دعی ہو وہ بھی ہوں دور ہیان کرے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے ساخل ہوں۔

راوی کہتا ہے بی تمیم کے اس خطبہ کوئن کر حضور نے ثابت بن قیس بن شماس سے فر مایا کہتم کھڑے ہو کر اس کے خطبہ کا جواب دو ثابت کھڑے ہوئے اور بیہ خطبہ پڑھا۔

## ثابت بن قيس كا خطبه

اس خداکوجرو شاء سر اوار ہے جس نے آسان وزین کو پیدا کر کے اپناتھم ان کے اندر جاری کیااوراس
کاہم کل اشیاء کوا حاط کئے ہوئے ہے اور ہر بات اس کے فضل پرموقو ف ہے پھراس کی قدرت کا بیر شہدہ کہ
اس نے ہم کو زیمن کا مالک اور بادشاہ بنایا۔ اور اپنی کل مخلوق بیل اپنے بی کو ہر تربیدہ کیا۔ جو تمام خلقت بیل
ازروئے نسب کے ہزرگ اور اندر ہے جب کے افضل اور صدق گفتار اور حسن کر دار ہے آراستہ ہیں۔ خدانے
ان کو تمام عالم بیل سے مخصوص کر کے اپنی مخلوق پر ابین کیا۔ پھر ان رسول نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کی
مہا جرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رخم اور حسب ونسب بیل سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت
مہا جرین جو رسول کے اقرباء اور ذی رخم اور حسب ونسب بیل سب سے بہتر اور حسن صورت اور حسن سیرت
ان دعوت کے قبول کیا۔ پھر ہم افسار نے
مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں بہاں بھی کہ وہ خداو رسول کے س تھا ایمان لا کیں۔ ہر جو ان بیل ہے اور اس مقت کی۔ پس ہم خدا کے افسار اور اس کے رسول کے وزیر ہیں تمام کفارو
مشرکین کو ہم قبل کرتے ہیں یہاں بھی کہ وہ خداو رسول کے س تھا ایمان لا کیں۔ ہر جو ان بیل ہے اور اس کا فتی کرنا ہم پر بہت آسان ہوگا اب بیل اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہر سے داسے خدا سے بخشش کی دور کر ہی بہت آسان ہوگا اب بیل اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنے اور تم ہر سرت اس میں مورد وں اور کوروں کے وار تم ہیں اور تم ہر سرت اس میں ہو۔ در سرتا ہوں اور اور کی مورن مردوں اور کوروں کے وار تم ہیں اور تم ہر سبت آسان ہوگا اب بیل اپنی گفتگو خم کرتا ہوں اور اپنیا در تم ہر سبت آسان ہوگا ہوں میں موردوں اور کوروں کی واسلے بھی اور تم ہر سلام ہو۔

راوی کہتا ہےاس کے بعد بی تمیم کے وفد میں ہے زبر قان بن بدر نے گھڑ ہے ہوکرا پی قوم کی تعریف او

رفخر میں ایک نظم پڑھی۔حضور نے حسان بن ٹابت کو جواس وقت وہاں موجود نہ ہے بلوایا جب حسان آئے تو حضور نے فر مایا کہتم اس کی نظم کا جواب دو حسان نے ایک طویل نظم فی البد یہہ سلام اور مسلمانوں کے فخر اور تعریف میں پڑھی۔ جس کوئن کر اقرع بن حابس تہیمی نے کہافتم ہے میرے باپ کی ان کا خطیب میرے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر بھارے شاعر سے افضال و بہتر ہے۔ اوران کی آ وازیں بھاری آ وازوں سے خطیب سے بڑھ کراوران کا شاعر بھارے شاعر ہے اعدیہ سب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور نے بہت پچھانی م واکرام سے ان کومر فراز فرمایا۔ ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم تامی تھا اس کویے تھا تا میں چھوڑ آئے تھے حضور نے واکرام سے ان کومر فراز فرمایا۔ ان میں ایک لڑکا عمر و بن اہشم تامی تھا اس کویے تھا تا میں چھوڑ آئے تھے حضور نے اس کوبھی و بی انعام دیا جوان کو دیا تھا۔ اور بی تھیم کی شان میں بیآ یت ناز ل ہوئی ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْتَرُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾ '' یعنی اے رسول جولوگتم کوجمروں کے چیچے سے پکارتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے''۔

## عامر بن طفیل اورار بدبن قیس کابنی عامر کی طرف ہے آنا

راوی کہتا ہے پھریپلوگ اپنے شہروں کو واپس ہوئے اور راستہ ہی میں عامر بن طفیل مرض طاعون میں

گرفتار ہوا۔ گردن میں اس کے ایک گاٹھ بیدا ہوئی اور بنی سلول میں ہے ایک عورت کے گھر میں مرحمیا۔ دونوں ساتھی اس کے اس کو فن کر کے آگے روانہ ہوئے۔ جب اپنے شہر میں پنچے تو قوم نے اربدے پوچھا کہ کہوکیہ خبرلائے اربدنے کہا کچھ بھی نہیں تتم ہے خدا کی ہم کوالی چیز کی عبادت کی طرف بلایا کہ اگروہ میرے پاس اب ہوتی تو میں اس کو تیم مارتا اور قل کر دیتا۔ پھر اس کے ایک یا دو دن کے بعد اربدا پنے اونٹ کو لے کر کہیں جا رہا تھ کہ یکا کی بھی گری اور اس نے اس کو مع اونٹ جلا دیا۔ یہ اربد بن قیس بعید بن رہیدہ کا مال شریک بھائی تھا۔

ابن عباس کہتے ہیں عامر بن طفیل اور اربد کی حالت میں القد تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہے 'اللہ یعلم ما تحمل کل انشی ہے و مَالَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَّالْ ' تک اور اس آیت میں معقبات ہے وہ فرشتہ مراد ہیں جو تھم الہٰ ہے حضور کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اربد کے ہلاک ہونے کا ذکر فرمایا ہے ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ '' یعنی جس پر چاہتا ہے بُلی گراتا ہے جیے اس وقت اربد پر گرائی۔ ''ویُوسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیْبُ بِهَا مَنْ یَشَاءُ '' یعنی جس پر چاہتا ہے بُلی گراتا ہے جیے اس وقت اربد پر گرائی۔

## بنی سعد بن بکر کے وفد کا آنا

ابن انحق کہتے ہیں بی سعد بن بحر نے اپنی قوم ہے ایک شخص صفام بن نگلبہ کو حضور کی خدمت ہیں دوانہ کیا ۔ ابن عب س کہتے ہیں جب صفام بن نگلبہ لدینہ ہیں آئے اپنے اوزٹ کو مجدشریف کے درواز و پر بھا کم آپ اندروافل ہوئے اور حضوراس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تبھے صفام نے آپ کر پوچھاتم لوگوں ہیں عبدالمطلب کے فرزندکون صاحب ہیں حضور نے فر مایا ہیں بول صفام نے کہا کیا آپ بی مجھ می الیہ اس من عبدالمطلب کے فرزندکون صاحب ہیں حضور نے فر مایا ہیں بول صفام نے کہا کیا آپ بی مجھ می الیہ اس من اس نے فر مایا ہاں صفام نے کہا ہیں آپ ہوں گاراض نہ بول گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کروں حضور نے فر مایا ہیں تاراض نہ بول گا۔ تم کو جو پھے دریا فت کرتا ہے کروں صفام نے کہا ہیں آپ کوآپ ہے بود ہوں گے تتم ویتا نے اور آپ کے بعد بول گے تتم ویتا ہوں گارت کہ ہیں آپ کوآپ کے خدا کی اور ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے اور آپ کے بعد بول گے تتم ویتا ہوں ۔ اور سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کو تم کرتا ہے کہ خواں کے تتم دیتا ہوں کہ کہا تھوار نے تر ہوں اور قرم مایا ہاں صفام نے گھرای طرح قتم دے کرسوال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تم کرتا ہے کہ معم ان بی کی عبادت کریں اور کسی کواس کے ساتھ شریک نے نہ کریں۔ اور ان بو بی کر بیت تی ہے کہ ہم ان پانچوں نماز وں کو ساتھ شریک نے بیاں صفور نے فرمایا ہاں ۔ غرضیکہ اس طرح قتم دے کرموال کیا کہ کیا خدا نے آپ کو تھم فرمایا ہے کہ ہم ان پانچوں نماز وں کو پر حسیں حضور نے فرمایا ہاں ۔ غرضیکہ اس طرح صفام نے تمام ارکان اسلام زکو قواور جے اور روز وغیرہ کی نبست سوالات کئا ادر ہر سوال کے ساتھ صورکواس کی طرح قتم دیتے تھے ۔ جس طرح کہ یہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کئا ادر ہر سوال کے ساتھ صورکواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کیلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے ادر ہر سوال کے ساتھ صورکواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کیلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے ادر ہر سوال کے ساتھ صورکواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کے پہلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں سوالات کے ادر ہر سوال کے ساتھ مورکواس کی طرح قتم دیتے تھے۔ جس طرح کہ کیلے مرتبہ دی تھی۔ یہاں

تک کہ جب منام ان سب سوالوں ہے فارغ ہوئے تو کہااشہدان لا الدالله واشہدان محمرارسول اللہ جن فرائض كاآب نے تعلم فرمایا ہے ان كوميں اوا كروں گا۔ اور جن باتوں ہے آپ نے منع كيا ہے ان ہے باز رہوں گا اوران میں سے پچھ کم یا زیادہ نہ کروں گا۔اور پھر بیحضور کے پاس سے رخصت ہو کراینے اونٹ کی طرف آئے۔ ضام کے یال بڑے بڑے تھے اور ان کی انہوں نے دو زلفیں بنا رکھی تھیں اب جو بیر خصت ہوئے حضور نے فر مایا۔ اگر زلفوں والے نے بیہ بات سی کہی ہے تو جنت میں داخل ہوگا۔

راوی کہتا ہے ضام اینے اونٹ کا پیکرہ کھول کر اس پرسوار ہوئے اور اپنے قوم کے پاس آئے۔قوم ساری ان کے پاس جمع ہوئی۔ پس پہلی بات جوانہوں نے کہی وہ پیھی کہا ہے قوم لات اور عزی باطل ہو گئے توم نے کہا خبر دارا ے صام ایسی بات نہ کہہ تو نہیں ڈرتا کہیں تجھ کوحرص یا جذام یا جنون نہ ہو ج ئے۔ صام نے کہا ہے قوم جھے کوخرا لی ہویہ بت متم ہے خدا کی پچھ نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے خدا نے اپناایک رسول بھیجا ہے اور اس پراپی کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم کواس جہالت اور گمرابی ہے یاک کیا ہے پھر ضام نے کلمہ پڑھااشہدان لا الدالا القدوحدہ لاشر یک لہ واشہدان محمرعبدہ ورسولہ۔ اور اے توم میں ان رسول ہے تمہر رے واسطےسب با تیں دریا فت کر آیا ہوں جن کوتمہا رے تین بجالا نا جا ہے وہ بھی اور جن ہے تم کو پر ہیز كرنا جاہے وہ بھى۔

راوی کہتا ہے پس قتم ہے خدا کی اسی روز شام ہے پہلے پہلے تمام قوم مسلمان ہوگئی کوئی مردیا عورت میں سے باقی نہیں رہا۔این عب س کہتے ہیں ہم نے ضام ہے بہتر کسی کا وفد نہیں سنا۔

#### عبدالقیس کے دفیرکا آنا

ا بن اسخق کہتے ہیں بی عبدالقیس کی طرف ہے حضور کی خدمت میں جارود بن عمر و بن خنش حاضر ہوئے۔ ابن ہشام کہتے ہیں جارود بن بشر بن صعلے ہیں۔اور پیفعرانی تھے۔

ابن اتحق کہتے ہیں جب جارود وہ حضور کی خدمت حاضر ہوئے اور گفتگو کی ۔حضور نے ان کواسلام کی دعوت فر مائی انہوں نے عرض کیا یا رسول القد میں بھی ایک دین رکھتا ہوں اگر میں اینے دین کو آ ہے کے دین کی خاطر چھوڑ وں تو کیا آپ میرے واسطے ضامن ہوتے ہیں حضور نے فر مایا ہاں میں ضامن ہوں اور کہتا ہوں کہ خداتم کواس ہے بہتر دین کی ہدایت کرتا ہے۔ پس جاروداوران کے سب ساتھی مسلمان ہوئے اور پھرحضور ہے انہوں نے سواری مانگی حضور نے فر مایا میرے یاس سواری نہیں ہے پھر جارود حضور ہے رخصت ہو کراپنی توم میں آئے اور بڑے کے وین دار تھے۔ جب ان کی قوم غرور بن منذر بن نعمان بن منذر کے ساتھ مرتد

ہوئی ہے تو بیاسلام پر قائم رہے تھے۔اورلوگول کواسلام کی طرف انہوں اوران کے ساتھیوں نے بادیا تھا اور کہتے تھے کہا ہے لوگو میں گوائی دیتا ہوں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد اس کے بندہ اور رسول بیں اور جو مخص بیر گوائی نہیں دیتا ہے میں اس کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔

# بنی ضیفه کامسیلمه کذاب کے ساتھ حاضر ہونا

حضور کی خدمت میں جب بی حنیفہ کا وفد آیا ہے مسیلمہ بن حبیب حنفی کذاب بھی انہیں میں تھا۔ابن انحق کہتے ہیں بیلوگ بی نجار میں ہےا بیک عورت کے مکان پرکھبرے تنھے۔

جب بنی حنیفہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مسیلمہ کذاب کوانہوں نے کیٹر ااوڑ ھاکر چھپار کھاتھا اور حضورصی بہ کے ساتھ مسجد میں رونق افر وز نتھے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ایک تھجور کی سنٹی تھی مسیلمہ نے حضور سے گفتگو کی اور پچھ مانگا حضور نے فر مایا اگر تو مجھ ہے ریہ مجور کی سنٹی بھی مائے گاتو میں تجھ کونہ دوں گا۔

اورا کیک دوسری روایت اس طرح ہے کہ جب بی حنیفہ حاضر ہوئے ہیں ہیتو مسیمہ کو سیا ہی فردوگاہ ہیں چھوڑ آئے تھے پھر جب بیادگ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کوانعام واکرام تشیم کیا۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایک شخص ہم اپنی فردوگاہ ہیں چھوڑ آئے ہیں۔ اور وہ ہمار ہے اسباب کی حفاظت کر رہا ہے حضور نے فرما یا وہ بھی تم ہے کم مرتبہ کا نہیں ہے اور پھراس کے واسطے بھی حضور نے اسی قد رانعام کا تھم دیا جوان ہیں سے ہرا یک کو دیا تھا۔ جب بیلوگ حضور سے رخصت ہوکرمسیلمہ کے پاس آئے ۔ تو جواس کا حصد حضور نے دیا تھا کہ اس کو دیا اور سارا واقعہ بیان کیا پھر بیلوگ اپنے شہر کیامہ ہیں چلے آئے اور دشمن خدا مسیلمہ مرتبہ کو نہوت کا دعوی کر جیشا اور کہنے لگا ہیں نبوت ہیں مجمد کا شریک ہول اور ان لوگوں ہے ہم جواس کے ساتھ حضور کی خدمت میں گئے تھے کہ دیکھو کیا تم ہے جمد نے یہ بات اس سبب ہے کہ کھی کہ وہ مجھ کو جانتے تھے کہ بینہوت ہیں میر اشریک ہوگا پھر اس مسیلہ نے مقصی عبارتم گھڑ گھڑ سبب ہے کہ کھی کہ وہ مور کیا ہے میں دور تراب سیلہ نے میں اور کہا ہے میں میر اشریک ہوگا پھر اس مسیلہ نے مقصی عبارتم گھڑ گھڑ سبب ہے کہ تھی کہ وہ کہ کو جانے کے اور دی آئے ہے جسے میر کی بین تو سیار کر تا تھا اور زنا ہیں نے حلال کر دیا اور نماز بھی معاف کر دی۔ اور باوجودان باتوں کے حضور کی نبوت کا بھی اقر ارکر تا تھا اور بنی حنیفہ اس کے مطبع ہو گئے تھے۔

#### بی طے کے وفد کا حاضر ہونا

9

نے ان پراسلام پیش کیا ہے سب لوگ اسلام لائے اور حضور نے فر ، یا عرب کے جس شخص کی فضیلت میرے سامنے بیان کی گئی اور پھر وہ فخص مجھ سے ملاتو اس فضیلت سے میں نے اس کو بہت کم پایا سواز بدالخیل کے کہ ان کی جس قدر تعریف میں نے تی تھی اس سے بدر جہا بہتر پایا اور پھر حضور نے ایک جا گیر کا فر ، ن لکھ کران کو عنایت کیا۔ اور ان کا نام زید الخیر رکھا جب بدرخصت ہونے گئے تو حضور نے فر مایا اگر زید مدینہ کے نجار سے نوات یا جا گیں جب بات ہے۔

راوی کہتا ہے جب زیدنجد کے قریب ایک پانی کے چشمہ پر پہنچے جس کا نام قروہ ہے وہاں ان کو بخار ہوا۔اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ان کی بیوی نے اس فر مان کو جو حضور نے جا گیر کان کوعن یت کیا تھا آ گ میں جلا دیا۔



خودعدی بن حاتم کہتے ہیں عرب میں جھے نے زیادہ کوئی شخص رسول خدا سے نفرت کرنے والا نہ ہوگا۔
اور میں ایک شریف آ دی نصر انی تھا اور میں اپنی قوم کا بادشاہ تھا اور ان کے سارے انظام میں ہی کرتا تھا۔ میر ا
ایک غلام عربی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تو میر ہے عمدہ عمدہ مونے اور فربداونٹ جمع کر کے تیارر کھا اور جب تو
محمد کے فشکر کی اس طرف آنے کی خبر سے تو مجھ کو خبر کر دیجو غلام نے ایسا ہی کیا اور دوسرے روز مجھ سے کہ کہ ا
عدی جھے کو جو پچھ کرنا ہے وہ اب کرلے کیونکہ میں نے ایک فشکر کے نشان دیکھے اور دریا فت کیا تو معلوم ہوا۔ کہ
پیشکر محمد شاہر بھی تا ایک فیل ہے۔

گئے۔ جب تیسر ے روز پھر حضور تشریف لائے تو ہیں نا امید ہوگئی تھی ایک شخص نے جو حضور کے پیچھے تھے میری طرف اشارہ کیا کہ کھڑ ہے ہوکر دہی عرض کر جس نے کھڑ ہے ہوکر دہی عرض کیا حضور نے فرمایا ہیں نے تمہاری درخواست منظور کی۔ اب تم جانے ہیں جلدی نہ کرو۔ اور جب کوئی معتبر آ دمی تمہاری طرف کا جانے والا آ و نے تو کو فر کرنا۔ ہیں اس کے ساتھ تم کو روانہ کر دول گا۔ کہتی ہیں ہیں نے لوگوں سے بو چھا کہ یہ کون شخص تھے جنہوں نے مجھ کو اشارہ کیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ حضرت علی ابن ابی طالب بنی دور تھے۔ کہتی ہیں ہیں وہیں تھی بیال تک کہ بی قضاعہ کے چندلوگ آئے یہ شام کو جاتے تھے اور ہیں بھی اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں بیال تک کہ بی تضور مجھ کو جانے کیا ساتی میں اپنے بھائی عدی کے پاس شام میں جن با چاہتی تھی۔ ہیں حضور مجھ کو جانے کی اجازت و یں حضور نے مجھ کو کپڑ ہے اور کھا نا اور خرچ سب عنایت کیا اور مجھ کو بھر وسہ ہے حضور مجھ کو جانے کی اجازت و یں حضور نے مجھ کو کپڑ ہے اور کھا نا اور خرچ سب عنایت کیا اور مواری کے واسطے ایک اونٹ بھی عنایت کیا اور مواری کے واسطے ایک اونٹ بھی عنایت کیا۔ یاس اوگوں کے ساتھ ملک شام کوروانہ ہوئی۔

عدی بن حاتم طائی نے ایک روز و یکھا کہ اونٹ پر ایک عورت سوار چلی آتی ہے۔ ول میں کہا کہ ہوند ہوجاتم کی بینی ہو۔ جب وہ قریب آئی تو دیکھا کہ وہ ہے جب وہ اونٹ پر سے اتری تو کہنے لگی اے ظالم اے قاطع تواہے بال بچوں کو تولے آیا اور مجھ کو وہاں چھوڑ آیا بہ تونے کیا حرکت کی۔عدی کہتے ہیں میں نے شرمندہ ہوکر کہااے بہن تم کومیرے تین ایسا کہنا نہ جاہئے ہیں اس دفت بالکل مجبور ہوگیا تھا ور نہتم کواپنے ساتھ ضرور لا تا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیتو بتاؤتم محمر مُن تَقِیم کے معاملہ میں کیا کہتی ہو۔ بہن نے کہا کہ میری تو رائے یہ ہے کہ تم ان سے جلد جا کر ملواگر وہ نبی ہیں تب تو تم کوسبقت کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ با دشاہ ہیں تب تمہاری عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بیٹک بیتم نے بہت اچھی رائے دی ہے پھر میں حضور کی طرف روانہ ہوا یہال تک کہ مدینہ میں پہنچا اورمسجد میں داخل ہو کرحضور ہے طاقی ہوا اورسلام کیا حضور نے فر مایا کون ہو میں نے عرض کیا ہیں عدی بن حاتم ہول حضور کھڑے ہو گئے۔اور مجھ کو اپنے مکان میں لے جانے گئے کہ ایک صعیف عورت آ گئی اور اس نے بڑی دیر تک حضور ہے بچھا پی حاجت عرض کی ۔حضوراس کی خاطر ہے کھڑے ر ہے میں نے اپنے دل میں کہا ہے با دشاہ نہیں ہیں با دشاہوں کے ایسے اخلاق نہیں ہوتے پھرحضور مجھ کو لے کر ا ہے مکان میں داخل ہوئے اور ایک موٹا گداا ٹھا کرمیری طرف ڈ ال دیا۔اور فر ، یا اس پر بیٹھو میں نے عرض کیا حضور تشریف رکھیں فر مایا نہیں تم ہی جیٹھو آخر میں اس پر جیٹھا اور حضور زمین پر جیٹھے میں نے اپنے ول میں کہا ہے بات ہر گز بادشاہوں کی تنہیں ہے پھر آپ نے فر ، یا اے عدی بن حاتم کیاتم اکوی تنہیں تھے میں نے عرض کیا بال فر ، یا اور پھرتم اپنی قوم ہے تکس وصول کرتے تھے حالا نکہ بہتمہارے ندہب میں حرام تھ میں نے عرض کیا ے شک اور میں نے جان لیا کہ بیشک حضور نبی مرسل ہیں جوان با نوں کی آپ کوخبر ہے بھر فر مایا اے عدی شامع تم اس خیال سے اسلام کے قبول کرنے میں تامل کرتے ہو کہ مسلمان غریب لوگ ہیں۔ بس فتم ہے خدا کی میہ اس قدر مال دار ہوں گے کہ ان میں کوئی ایسافخص ڈھونڈ سے ہے بھی نہ ملے گا جو کسی کا صدقہ وغیرہ قبول کرے۔ اورشایدتم اس وجہ سے دین قبول نہ کرتے ہو کہ مسلمان تھوڑ ہے ہیں اور وشمن ان کے بہت ہیں بس فتم ہے خدا کی کہ عفر یب تنہا عورت قاوسیہ ہے خرکر کے مکہ کی زیارت کوآئے گی۔ اور راستہ میں اس کوکسی کا خوف نہ ہوگا۔ اورشایدتم اس وجہ سے تامل کرتے ہوگہ کہ مسلمانوں کے بیاس ملک ورسلطنت نہیں ہے پس فتم ہے خدا کی تم عفر یب سن لوگے کہ مسلمانوں نے بابل کے سفید کل فتح کر لئے ۔ عدی بن ہاتم کہتے ہیں پھر میں مسلمان ہوگیا اور عدی کہتے ہیں وہ و باتیں میں نے حضور کی فر مات کے مطابق و کھے لیس یعنی تو دسیہ ہے مسافر عورت کو تنہا کعبہ کی زیارت کے واسلے بےخوف و خطرات تے ہوئے و یکھا اور بابل کے کل بھی مسلمانوں نے فتح کر لئے اب فقط تیسری بات یعنی مال کی کثر ت کے دیکھے کا منتظر ہوں کہ یہ نہ طبور پذیر ہوگی۔



این آن کی کہتے ہیں فردہ بن سیک مرادی شاہان بی کندہ سے جدا ہوکر حضور کی خدمت ہیں حاضر ہونے ظہورا سلام سے پہلے قبیلہ مراداور قبیلہ بمدان ہیں جنگ ہوئی اوراس جنگ ہیں بی بمدان نے بی مراد کو بہت فتل و غارت کی تھا اوراس جنگ کے دن کا نام یوم الردم شہور ہاوراس جنگ ہیں بی بمدان کا سردار جدع بن و فارت کی تھا اوراس جنگ میں بنی ہمدانی سردار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی بنی و لک تھا۔ اور ابن ہشہ م کہتے ہیں کہ مالک بن حریم ہمدانی سردار تھا۔ الغرض جب فردہ بن مسیک حضور کی خدمت ہیں حاضر ہوئے تو حضور نے فر مایا انے فردہ تمہاری قوم بنی مراد کو جوصد مدیوم الردم کی جنگ ہیں پہنچا تم کو جس ماضر ہوئے ہوایا نہیں۔ فردہ نے عرض کیا یارسول اللہ ایسا کون شخص ہوگا۔ کہ جس کی قوم کو ایسا صدمہ پہنچ جو میری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور پھر اسے رنج نہ ہو حضور نے فر مایا گر اس صدمہ نے تمہاری قوم کو پہنچا اور کھر اسے رنج نہ ہو حضور کو بہتے ہوئی ہیں زیادہ کیا۔

پھرحضور نے فردہ بن مسیک کو بنی مراداور بنی زبیداور قبیلہ ند حج کا حاسم بنا کرروانہ کیا اور خالد بن سعید بن عاص کوبھی ان کے ساتھ زکو ہ وصول کرنے کے واسطے بھیجا۔ پینانچہ خالد حضور کی و ف ت تک و ہیں رہے۔

## بنی زبید کے ساتھ عمر و بن معدی کر ب کا حاضر ہونا

بی زبید کے چندلوگول کے ساتھ عمر و بن معدی کرب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چلنے ہے۔ پہلے ہوں سے قیس بن کشور ترم کی ہے سے سے اس قیس تم ابنی قوم کے سردار ہو۔ ہم نے مناہے۔ کہاس میں ے ایک شخص نے نبوت کا دعوی کیا ہے۔ پہل تم بھی میرے سرتھ ان کے پاس چلواور دیکھو کہ وہ بنی بیل بیانہیں اگروہ ٹبی جیل تو ان کی نبوت تم پر پوشیدہ ندر ہے گی۔ اور ہم ان کا اتبال سری گے۔ اور اگر وہ نبی بیل تو ان کا حال ہم کو معلوم ہو جائے گا۔ قیس نے اس رائے ہے انکار کیا اور عم و بن معدی کر ب کو جائل بتلایا عمر و بن معدی کر ب خود بنی زبید کے ساتھ خدمت میں حاضر بوکر اسلام ہے مشر ف ہوئے۔ جب بی خبر قیس کو بہنی تو اس نے عمر و بن معدی کر ب و دھمکا یا اور کہا کہ تم نے میر تی رائے کے خلاف کیول کیا۔ عمر و بن معدی کر ب نے بھی اس کو جواب ترکی بتر یک دیا۔ ابن انتحق کہتے جیل عمر و بن معدی کر ب اپنی قوم بنی زبید میں رہتا تھا جس کا حاکم حضور نے فرد و بن معدی کر ب مرتد ہوگیا۔

بنی کندہ کے وفد کا حاضر ہونا

ابن الحق کہتے ہیں اشعث بن قیس بن کندہ کے اس آ دمیوں کو لے کرحضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے ریشی کپڑے ہیں دکھے تھے جب پی حضور کے س منے ہوئے اور سلام کیا تو حضور نے فر مایا کیا تم لوگ مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے عرض کیا ہم تو مسلمان ہیں فر مایا پھر بیر ریشی کپڑے کیوں بہنے ہیں۔ حضور سے حضور سے حضور سے بی ان لوگوں نے بی ان لوگوں نے ان کپڑوں کو پھاڑ کرڈال دیا پھر اشعث بن قیس نے حضور سے عرض کیا یا رسول القد ہم بھی آ کل المراری اول و ہیں اور حضور بھی آ کل المراری اولا دہیں حضور نے تمہم کیا اور فرمایا یہ سے بیان کرو۔

راوی کہتا ہے اس کا سبب میرتھ کہ عمباس اور ربیعہ جب سفر کرتے ہوئے دور و دراز ملکوں میں جاتے سے تھے تو جب کوئی ان ہے بوچھتا۔ کہتم کون لوگ ہو میرا بنی عزت اور فخر خلا ہر کرنے کے واسطے کہتے ہے ہم آ کل المرار کی کندہ کے با دشاہ کا تام تھا۔

حضور نے اشعث بن قیس کے جواب میں فر مایا کہ ہم نصر بن کنانہ کی اولا دہم کوا پنے باپ کا نسب بیان کرنا جا ہے تم کوا پنے باپ کا۔

پھراشعث بن قیس نے کہااے ٹروہ کندہ آیاتم ابھی فارغ ہوئے یانہیں قتم ہے خدا کی اب جس شخص کو میں سنوں گا کہ دہ دوسرے کے نسب میں اپنے تنیئں داخل کرتا ہے اس کو میں اس کوڑے ماروں گا۔

ابن بشام كبتي بين اضعث بن قيس كى مان آكل المراركي اولا و يتحى اور آكل المرارحرث بن محروبن حجر بن محمر و بن معاويد بن حرث بن معاويد بن معاويد بن معاويد كل القب كي وجهيد موكى - كدحرث بن عمر و كبيل كيا بوا تقااس كے جيجے عمر و بن بيولہ ضمانی نے اس كی قوم پر حمله كيا اوران كولوث كر

اس کی بیوی ام اناس بنت عوف کوبھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ام اناس حرث کی بیوی نے راستہ میں عمر و بن ہیولہ سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ ایک شخص سیاہ رنگ پیراس کے ایسے جیسے اونٹ کے مرار کا کھانے والا آ کر تیری کر دن بکڑے گا بہتحریف اس عورت نے اپنے خاوند حرث کی بیان کی تھی۔ اس ون سے حرث کا لقب آ کل المرار ہو گی اور حرث نے بی بیری کو چھڑ الا یا جوعمر و سے اس وقت تک محفوظ ربی ہوں کو چھڑ الا یا جوعمر و سے اس وقت تک محفوظ ربی تھی۔ یہ قصہ بہت طویل ہے میں نے بہت مختصر بیان کیا ہورا کیا ہے۔

اوربعض کہتے ہیں آ کل المرارحجر بن عمر و بن معاویہ کا لقب ہے اوراس کا یہ واقعہ ہے جواد پر بیان ہوا۔ اور بیالقب اس کا اس سبب سے ہوا تھا کہ کسی جنگ ہیں اس کے اور اس کے کشکر نے مار کھائی تھی اور مرار ایک ورخت کا نام ہے۔

# صروبن عبداللّٰدازوي كاحضوركي خدمت ميں حاضر ہونا

ا بن انتحق کہتے ہیں صرو بن عبدالقداز وی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہوکرا سلام قبول کیا اور ان کا اسلام بہت احیما ہوا۔ قبیلہ از د کے اور لوگ بھی ان کے ساتھ آئے تنے اور اسلام سے مشرف ہوئے تھے حضور نے اُن کوان کی قوم کےمسلمانوں پر امیر بنایا اور تھم دیا کہ جومشرکتم ہے قریب ہوں ان پر جہاد کرولیعنی قبائل يمن دغيره پر۔ چنانجەصروبن عبداللەحضور كے فرمان كے مطابق مسلمانوں كالشكر لے كرشېر جرش برحمله آور ہوئے اس شہری فصیل بہت مضبوط تھی اور کشکر اسلام کی آ مد کی خبر س کر قبیلہ شعم کے لوگ اس میں داخل ہو کر قدعہ بند ہو گئے تھے صروبن عبداللہ نے ایک ماہ کے قریب اس کا محاصرہ کیا اور جب محاصرہ سے پچھ کاربرآری نہ دیکھی نا جا رتنگ ہوکر واپس ہوئے جب بیا ایک بہاڑ کے باس پہنچ جس کا نام شکرتھا جرش کے رہنے والول نے خیال کیا کہ صروبن عبداللہ ہمارے مقابلہ کی تاب نہ لا کر بھا گاہے ہم اس کا تعاقب کر کے اس کوئل کریں چنا تھے شکر پہر ڑ کے بنیجے دونو لشکروں کا مقابلہ ہوا۔اورمسلمانوں نے بہت ہے مشرکین گفل کیا۔اوراس واقعہ سے پہلے اہل جرش نے دوآ دمیوں کوحضور کی خدمت میں روانہ کیا تھا اور ان کے آنے کے منتظر نتھے پس ایک روزید دونوں تخص نما زعصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضور نے فر مایا شکر کس شہر میں ہے ایک بہاڑ کشر ن م ہے اور جرش کے لوگ اس کو کشر ہی کہتے ہیں حضور نے فر مایانہیں اس کا نام کشرنہیں ہے بلکہ اس کا نام شکر ہے۔ان دونوں نے عرض کیا پھرحضور اس پہاڑ کا کیا حال ہے۔فر مایا اس کے پاس اس وقت خدا کے اونٹ ذ بح ہور ہے ہیں۔ مید ونول اس بات کوئن کر جیٹھ گئے۔حضرت ابو بکریا عثمان نے ان سے کہا کہ بیدحضور نے نب ری قوم کی ہلا کت کی خبر دی ہےتم حضور ہے دعا کراؤ کہ بیہ ہلا کت تمہاری قوم ہر ہے دفع ہو بیہ دونو ل

کھڑے ہوئے اور حضور ہے عرض کیا حضور نے دعا کی کدا ہے خدااس ہلاکت کوان پر ہے اٹھا دئے۔

راوی کہت ہے بھرید دنوں شخص حضور ہے رخصت ہو کراپی تو م کے پاس پہنچے۔اوران کومعلوم ہوا۔ کہ

اس وفت اوراسی دن صرو بن عبدالقد نے ان کی قوم کو آل کیا تھا جس وفت حضور نے مدینہ میں اس کی خبران کے

سامنے بیان کی تھی۔ بھرا ہل جرش کا ایک گروہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام ہے مشرف ہوا۔ اور حضور

نے ان کے داسطے ان کے شہر کے گردا گردا یک جراگاہ حدود معلومہ کے ساتھ مقرر کردی اور دو سرے لوگوں کے

واسطے اس میں جانور جرائے ہے ممانعت فرمائی۔

## شاہان حمیر کے ایکجی کا نامہ لے کرحاضر ہونا

جب حضور تبوک ہے واپس تشریف لا رہے ہیں اس وقت شاہان حمیر کا اپنچی حاضر ہوا۔ اور حرث بن عبد کلال اور نعیم بن عبد کلال اور نعمان ذور عین اور معافر اور جمدان کے نامہ خدمت ہیں پیش کئے اور زرعہ ذویز ن ما مک بن مرور ہا دی کا نامہ بھی گذرا نا جس میں انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے اور شرک اور اہل شرک ہے جدائی اختیار کرنے کا حال مرقوم کیا تھا حضور نے ان سب کے جواب میں بینا مدکھا۔

بہم القد الرحمن الرحیم جھر رسول خدا نبی کی طرف ہے حرث بن عبد کلال اور تعیم بن عبد کلال اور تعمان و وعین اور معافر اور بھدان (وغیرہ شابان جمیر) کو معلوم ہو کہ بین اس خدا کی جمد و شاء کرتا ہوں۔ جس کے سوا کوئی معبوہ نبیں ہے پھراس کے بعدتم کو معلوم ہو کہ تہمارا اپنی بھارے پاس اس وقت پہنچ جب ہم رومیوں کے جنگ ہے والیس آ کے اور میر باری تہمارے اپنی ہارے اپنی ہارے ہے ملاحظہ کیا اور تہمارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہواہت تہمارے کہا طاحظہ کیا اور تہمارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کوئل کرنے کی خبر معلوم ہوئی بیشک خدانے اپنی ہواہت تہمارے مناس طال حال فر مائی ۔ اب تم کولازم ہے کہ نیک کا ما اختیار کرو۔ اور خدا ورسول کی اطاعت بیس سرگرم رہوا ور نمال قات ہوئی بیشک خدانے اپنی ہواہت تم کو حاصل ہو۔ اس بیس سے پانچواں حصہ خدا ورسول کا نکالوا ور نم ہی کہ کہا ہو ۔ اس بیس سے پانچواں حصہ خدا ورسول کا نکالوا ور نم ہی اور بارانی زمینوں بیس ہے عشر اور چا ہی بیس سے ایک بنت لیون اور پھر ہر پانچ اونوں بیس سے ایک بری ذکو ق کی دیا کرو۔ اور جا لیس اونوں بیس سے ایک بنت لیون اور پھر ہر پانچ اونوں بیس سے ایک بری ذکو ق کی دیا کرو۔ اور جوالیس بیس سے ایک بری اور جوال میں سے ایک بری اور جوال بی سے ایک بری اور ہوائی میں ہوائی کی اور اگر ہوائی سے معالمی اور چا تم کی اور جوال سے معالمی بری تائم کیا ہوائی کی اور اگر ہے مقابلہ بیس بری تائم کیا ہوائی کی وادا کر سے مقابلہ بیس برد کرے گا۔ اور اسلام پر قائم کی اور وی میز انکی مقابلہ بیس مدد کرے گا۔ اس کے واسطے بیس اور جو فقط اس کے واسطے دی من فع ہیں جومومنوں کے واسطے بیں اور وی میز انکی مشرکوں کے مقابلہ بیس مدد کرے گا۔ اس کے واسطے دی من فع ہیں جومومنوں کے واسطے بیں اور وی میز انکی

ہیں جوان کے واسطے ہیں اور خدااور رسول کی اس کے واسطے ذیمہ داری ہے اور جو یہودی یا نفر انی مسلمان ہوگا اس پر بھی وہی احکام جاری ہوں گے جومسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں۔ اور جو یہودی یا نفر انی اپنے ندہب پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے ہر بالغ مردوعورت اور آزادوغلام پر ایک دینار پورایا اس کی قیمت کے کپڑے یا اور کوئی چیز ہیں جو یہ جزیدرسول خداکی خدمت ہیں اداکرے گا۔ اس کے واسطے خداورسول کا ذیمہ ہے اور جونہ وے گاوہ نداورسول کا دشمن ہے۔

اور ذرعہ دوین کو معلوم ہو کہ محرف بی خیر اللہ معلوم ہو کہ می بی بی بی بی بی ہے ہوئے لوگ جب تبہارے پاس پہنچیں۔ پس تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پہلوگ معاذبین جبل اور عبداللہ بین دیداور مالک بن عبدہ واور عقبہ بن نمراور مالک بن مرہ اور ان کے ساتھ ہیں۔ جب بہ لوگ تمہارے پاس پہنچیں تم ذکو قا اور جزیدا ہے تافین سے وصول کر کے ان لوگوں کے ہاتھ میرے پاس روانہ کرنا۔ اور ان لوگوں کو اپنے میں راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہاوی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر پہنچی ہے کہ تم قوم تمیر میں سب سے پہلے مسلمان ہوے راضی رکھنا۔ اور مالک بن مرہ رہاوی کو معلوم ہو کہ جھے کو خبر پہنچی ہے کہ تم قوم تمیر میں سب سے پہلے مسلمان ہوے اور مشرکیین کو تم نے قبل کیا ہے۔ پس تم کو خبر ان کو جو ان کی بشارت ہوا ور تمہاری قوم تمیر کے متعلق بھی میں تم کو جھلائی اور مشرکیین کو تم کرنا ہوں۔ اور تم آپی میں ایک دوسرے کی خیانت اور ترک مدونہ کرنا اور رسول خدا تمہاری غنی اور فقیر سب کے مولی جیں۔ اور سے جان لو کہ ذکو ق محمد کا قالی بیت محمد ما قرید اراور اہل علم تمہارے پاس غریب مسلمانوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اور میں نے یہ لوگ نہایت نیک اور ویندار اور اہل علم تمہارے پاس روانہ کے جی تم ان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنا والسلام علیم ورحمۃ القدو برکانۃ ۔

ابن انحق کہتے ہیں جب حضور نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف رخصت کیا ہے تو وصیت فر مائی تھی۔ کہ لوگوں کے ساتھ نری کرنا تور بشارت ویٹا پہنے فر نہ کرنا۔ اور تم ایسے اہل کتاب کے پاس جاؤگے جوتم سے پوچھیں گے کہ جنت کی تنجی کیا ہے تم جواب ویٹا کہ جنت کی تنجی لا الدالا اللہ وحدہ لا شریک لدگی گواہی ہے۔ رادی کہتا ہے جب معاذ یمن میں پنچے تو جس طرح حضور نے ان کو حکم فر مایا تھا اسی طرح کار بندر ہے۔ ایک روز ایک عورت نے ان سے کہا اے رسول خدا کے صحابی بیتو بتاؤکہ عورت کے خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔ معاذ نے کہا خاوند کا اس قد رحق ہے کہ عورت اس کواوانہیں کر کتی ہے۔ پس جہاں تک تجھ سے ہو سکے اس کے حق کے ادا کرنے میں کوشش کر عورت نے کہا آگر تم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق خاوند کا عورت ہے کہا آگر تم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق نے کہا آگر تم رسول خدا کے صحابی ہوتے تو تم کو ضرور خر ہوتی ۔ کہ خاوند کا عورت پر کیا حق ہے۔

معاوذ نے کہا تجھ کوخرا بی ہو۔اگر تیرے خاوند کی ٹاک کے نکساروں سے پیپ اورخون جاری ہواور تو اس کواینے مندہے چوس کرصاف کرے تب بھی تجھ ہے اس کاحق ادانہ ہو۔

# فردہ بن عمر وجذا می کے اسلام اور شہادت کا واقعہ

ابن ایخل کہتے ہیں فردہ بن عمرہ جذا می بادشاہ روم وشام کی طرف سے زمین معان میں ان اہل عرب کے حاکم تھے جور ومیوں کی رعایا میں شار کئے جاتے تھے اب فردہ بن عمرہ نے اپناا پلجی حضور کی خدمت میں اپنے اسلام قبول کرنے کی خوش خبری پہنچانے کے واسطے بھیجا اور ایک سفید خچر بھی تحفہ بھیجی۔ جب روم کے بادشاہ کو فردہ کے اسلام کی خبر ہوئی۔ اس نے ان کوطلب کر کے قید کیا اور بھر ملک فلسطین میں ایک چشمہ کے کنارہ جس کا نام غفری تھا فردہ بن عمرہ بن نا فرہ جذا می شم النفا ٹی کوشہید کر کے سولی پر اٹ کا دیا۔

# خالد بن ولید کے ہاتھ پر بنی حرث بن کعب کا اسلام قبول کرنا

پھر حضور نے ماہ رہے الآخریا جمادی الاولی والے والے میں خالد بن ولیدکو بی حرث کی طرف مقام تجران میں روانہ کیا اور حکم دیا کہ لڑنے نے پہلے تین باران کو دعوت اسلام کرنا اگر وہ قبول کریں تو بہتر ہے ور نہ پھر جنگ کرنا۔ چنا نچہ خالد نے ایسا ہی کیا اور بیسب لوگ مسلمان ہوگئے۔ خالد نے ان کو دین کی تعلیم کرنی شروع کی اور قرآن نشریف سکھانے کے اور یہی حضور نے خالد کو تھا اور خالد بن ولید نے اس مضمون کا عریف حضور کی خدمت میں رونہ کیا۔ بہم اللہ الرحیم ۔ حصرت محمہ دیا تھا اور خالد بن ولید نے اس مضمون کا عریف حضور کی خدمت میں رونہ کیا۔ بہم اللہ الرحیم ۔ حصرت محمہ نی رسول خدا آئی تین کی خدمت میں خالد بن ولید کی حدورت میں ان کو حدوث اسلام علیک یا رسول انڈ ورحمۃ اللہ و برکائہ میں اس خدا کی حمر کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود تھیں ان کو دعوت اسلام کروں پھر آگر وہ اسلام قبول کریں تو میں ان میں رہ کر ان کو احکام اسلام اور قرآن کی تعلیم کروں اور سنت رسول ان کو سکھاؤں۔ اور آگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو میں ان سے جنگ کروں۔ پس میں ان کے پاس آبی جا کہ کہم حضور کے تین رون تک ان کی دعوت اسلام کی اور سواروں کو ان کے پاس بھیجا کہ اب بی تی جن اسلام قبول کراو۔ سلام تبول کراو۔ سلام تبول کیا اور جنگ سے باز رہے۔ اب بن حرث اسلام قبول کراو۔ سلام میلی یا رسول انڈ دور حمت انڈ و برکائٹ ۔ صادر ہوگاس کے موافق عمل کروں گا۔ والسلام علیک یا رسول انڈ دور حمت انڈ دور برکانٹ ۔

حضور نے خالد کو بیہ جواب روانہ فر مایا۔ بسم القدالر حمٰن الرحیم مجمد نبی رسول خدا کی طرف سے خالد بن ولید کومعموم ہوسلام علیک میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نبیس ہے اما بعد تمہارا نامہ مع کرر ۲۲۲ کی چین این برات این ب

قاصد کے ہمارے پاس پہنچا۔اورمعلوم ہوا کہ بن حرث بن کعب نے اسلام قبول کرلیا اور جنگ ہے پہلے لہ اللہ الا التدمحمه ٌ رسول القد کی گواہی دی اور بیے خدا کی ہدایت ہے جواس نے ان کے شامل حال فر مائی۔ پس تم ان کو تواب الٰہی کی خوشخبری پہنچے وَ اور عذاب الٰہی ہے خوف دلا وَ اورخو دان کے چندلوگوں کواپنے ساتھ لے کر ہماری خدمت میں عاضر ہو۔ والسلام علیک ورحمتہ اللہ و ہر کا تنہ۔

نیس خالداس فر مان کود کیچرکر بن حرث کےان لوگوں کوساتھ لے کرخدمت عالی میں حاضر ہوئے۔ قیس بن حصین ذی غصه اوریزید بن عبدالمدان اوریزیدین اخیل اور عبدالله بن قراد زیادی اورشداد بن عبدالتد قنانی اور عمر و بن عبدالله ضیا بی جب به لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کو دیکھ کر فر مایا بیکون لوگ ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیلوگ ہندی ہیں عرض کیا گیا کہ یا رسول القد بیلوگ بنی حرث بن کعب ہیں۔ان لوگوں نے حضور کوسلام کیا اور کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضور نے فر مایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیٹنک میں اس کا رسول ہوں۔ پھرحضور نے فر مایا کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی اپنے دشمن سے لڑتے ہوتو اس کو بھا ویتے ہو ہے لوگ خاموش ہور ہےحضور نے پھریہی فر مایا پھربھی بیہ خاموش رہے یہاں تک کہ حضور نے چوتھی مرتبہ فر مایا۔ کہتم وہی لوگ ہو کہ جب کسی ہے لڑتے ہوتو اس کو بھا دیتے ہو۔ اس وقت پزید بن عبدالمدان ان نے عرض کیا کہ حضور ہاں ہم وہی لوگ ہیں کہ جب کسی ہے لڑتے ہیں اس کو بھگا دیتے ہیں اور جیار دفعہ اس نے بھی یہی کہا حضور نے فر مایا اگر خالد مجھ کو بیانہ لکھتے کہتم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو میں تمہار ہے سروں کوتمہارے پیروں کے نیجے ڈلوا دیتا پربیربن عبدالمدان نے عرض کیا ہم آپ کے با خالد کے شکر گذار نہیں ہیں۔حضور نے فر مایا پھر کس کے شکر گذار ہو۔عرض کیا خدا کے شکر گذار ہیں جس نے ہم کوآپ کے ساتھ یارسول القد کی ہدایت کی۔

حضور نے فر مایاتم سے کہتے ہو پھر فر مایا بہتو بتاؤ کہتم لوکس سبب سے زیانۂ جاہلیت میں اپنے مخالفوں پر غالب ہوتے تنے انہوں نے عرض کیا حضور ہم تو کسی پر غالب نہیں ہوتے تنے فر مایانہیں تم غالب ہوتے تھے۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہم ا کھٹے ہو کر دشمن سے لڑتے تھے اور کسی برظلم میں پیشدستی نہ کرتے تھے حضور نے فر مایا تم نے سے کہااور پھرحضور نے بی حرث کا قیس بن حصین کوامیر مقرر کیا اور شوال کے آخریا ذیقعد کے شروع میں ان لوگوں کورخصت فر مایا۔ اور ان لوگوں کے اپنی قوم میں پہنچنے کے جا رمہینہ بعد حضور نے انتقال قر مایا اور حضور نے ان کے روانہ ہونے کے بعد عمر و بن حزم صحائی کوان کے پاس روانہ فر مایا تھا تا کہ ان کوقر آ ن **او**را حکام اسلام کی تعلیم دیں اورز کو <del>ہ</del> وصول کر کے حضور کی خدمت میں روانہ کریں ۔ اورایک وصیت نا م<sup>مش</sup>مثل برنصائح وا حکامات لکھ کران کو دیا تھا جس کامضمون ہیہے۔

ہم القدالرحمٰن الرحيم ليه بيان ہے خدا اور اس كے رسول كى طرف سے اے ايمان والواہے عہدوں كو بورا کرویہ عہد نامہ ہے محمد نبی رسول خدا کی طرف ہے عمر و بن حزم کے واسطے جبکہ اس کو یمن کی طرف روانہ کیا ہر کام میں اس کوخدا کا تقوی اورخوف لا زم ہے ہیں بے شک خداان لوگوں کے ساتھ ہے جوتقوی کرتے ہیں اور جوا حسان کرنے والے ہیں اور میں اس کو رہتھم ویتا ہوں۔ کہلوگوں ہے اسی قندر مال وصول کرے جس کا خدا نے تھنم فر مایا ہے۔اورلوگوں کو بھلائی کی بشارت دے اور بھلائی کا تھم کرے اور قر آن اور احکام دین کی تعلیم کرے اور اس بات ہے لوگوں کومنع کرے۔ کہ قر آن کو نا یا ک حالت میں کوئی ہاتھ نہ لگائے اور لوگوں کے نفع اور نقصان کی سب با تبس ان کوسمجھائے اور حق بات میں ان کے ساتھ مزی کرے اور ظلم کے وقت یختی کرے کیونکہ خدا کے نز دیکے ظلم مکروہ ہے اور خدانے اس ہے منع فر مایا ہے چنانچے فر ماتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے۔اورلوگوں کو جنت کی بشارت دے اور اس کے اعمال سکھائے اورلوگوں کو دین کا عالم بناوے اور حج کے ا حکا مات اور فرائض اورسنن ہے ان کومطلع کر دے۔ جج اکبر حج ہے اور حج اصغرعمرہ ہے اور لوگوں کومنع کرے کہ کوئی ایک کیڑے میں جو جھوٹا سا ہونماز نہ پڑھے اور اگر بڑا ہو جواجھی طرح سے لیٹ سکے اس میں پڑھ لے اورستر کھول کر بیٹھنے ہے بھی لوگوں کومنع کر ہےاور گدہی ہیں مردوں کو بالوں کا جوڑا باندھنے ہے بھی منع کر ہے اور جب آپس میں جہالت کی جنگ ہوتو قبائل کو مددیر بلانے ہے لوگوں کومنع کرے اور جاہئے کہ خدا کی طرف یعنی جہاد کے واسطے قبائل کو بلایا جائے نہ کہ آپس کی جنگ کے واسطے اور جو اس بات کو نہ مانے اس سے **لڑو** یہاں تک کہ وہ تھم الٰہی کو مان لے اور سب تو حید خدا کے مقر ہو جائیں۔اور جائے کہ لوگوں کو احجی طرح سے وضو کرنے کا تھم کرے مونہوں کو دھو تعیں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک اور سروں پرمسے کریں جبیا کہ خدانے حکم دیا ہے۔

اور نماز کو وفت پر پورے رکوع وجود اور خشوع کے ساتھ ادا کریں۔ صبح کی نماز اول وفت پڑھیں اور ظہر کی نماز اول وفت پڑھیں اور ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے بعد اور عصر کی نماز جبکہ سورج مغرب کی طرف متوجہ ہوا ورمغرب کی نماز غروب کے بعد ستاروں کے نکلنے سے پہلے اورعشا کی نماز رات کے پہلے حصہ میں ادا کریں۔

اور جب جمعد کی اذان ہوتو نماز کے واسطے تیار ہوکر آجا کیں اور نمازیں جانے سے پہلے خسل کریں۔
ادرلوگوں کو تھکم کرو کہ مال غنیمت میں سے خدا کاخمس جواس نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے نکالیں۔ بارانی اور نہری زمین میں سے عشر اور چاہی میں سے نصف العشر محصول وصول کریں اور دس اونوں کی زکو قاد وہر یاں اور جیس کی چار بکریاں وصول کریں اور جا گیا ہے اور تمیں میں سے ایک جد عدریا مادہ وصول کریں اور چالیس گائیوں میں سے ایک گائے اور تمیں میں سے ایک جد عدریا مادہ وصول کریں اور چالیس بکریوں جنگل کی چرنے والیوں میں سے ایک بکری وصول کریں۔ بین خدا کا فریضہ ہے جوز کو قا

یں اس نے مومنوں پرمقررکیا ہاور جواس سے زیادہ و سے گااس کے واسطے بہتر ہاور جو یہودی یا نفرانی و بین پرق کم رہے ہیں ان دین اسلام قبول کرے وہ ہر تھم میں مسلمانوں کی مثل ہاور جو یہودی یا نفرانی اپنے وین پرق کم رہے ہیں ان میں سے ہر بالغ مرداور عورت اور آزاداور غلام پرایک پورا دینار جزید کا لازم ہے یا اس کی قیمت کے موافق کپڑایا اور کوئی چیز دے ہیں اگروہ اس جزید کوادا کرے گاتو وہ فداور سول کی ذمہ داری سے اور جو یہ جزیدادانہ کرے گائی وہ فداور سول اور سب مسلمانوں کا دشمن ہے۔ صلوات الله علی محمد میں والسلام علی ور حمته الله و بو گاته۔

### رفاعه بن زيدجذا مي كاحاضر بهونا

خیبر کی جنگ ہے پہلے حدید بیبید کی صلح میں رفاعہ بن زید جذا می ٹم انصیبی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور ایک غلام بھی حضور کی نذر گذرانا۔حضور نے ایک نامہ ان کے واسطے ان کی قوم کولکھ دیا جس کامضمون میہ ہے۔

بہم القد الرحمٰن الرحیم تیہ نا مدمجمہ رسول خدا سن تیزیم کی طرف ہے رفاعہ بن زید کے واسطے ہے مشتمل برایں معنی کہ میں نے ان کوان کی تمام قوم کی طرف بھیجا ہے تا کہ بیان کوخدا ورسول کی طرف بلائیں۔ پس جوان کی وقوت کو قبول کر کے مسلمان ہوگا و و خدا ورسول کے گروہ میں ہے اور جوا نکار کرے گا اس کو دوم بینے کی مہلت ہے۔ پھر جب رفاعدا پنی قوم میں بہنچ سری قوم ان کی مسلمان ہوگئی۔ اور سب نے مقام جرق الرجل ، میں اپنی بودو ہاش اختیار کی۔

### وفد ہمدان کی حاضری

جب حضورغز و ہُ تبوک ہے والہی تشریف لائے ہیں ہمدان کا وفد خدمت ہیں حاضر ہوا۔ جس میں یہ لوگ رؤسا ۔ قوم تنھے ما لک بن نمط اور ابوٹو ریعنی ذ والمشحا راد ۔ ما لک بن ایفع ۔

مالک خارفی وغیرہم اور بہلوگ صبری چاوریں اور عدنی تلاہے باندھے ہوئے بزے اوب اور جوش سے چلے تنے جب حضور بحدان خدمت عالی میں حاضر ہیں خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا فکر نہیں کرتے بزے بہا در ہیں خدا ورسول کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا ہے اور بت پرتی چھوڑ دی ہے عہد کے بہلوگ بڑے کے ہیں بھی ان کا بیان شکستہ نہیں ہو سکتا۔ پس حضور نے بہ عہد نامہ لکھ کران کوعنایت کیا۔

بہم القد الرحمٰن الرحیم شیرعبد نامہ ہے محمد رسول خدا اللی تیزیم کی طرف ہے واسطے مخلاف خارف اور اہل جن ب البضب اور جقاف الرمل کے اور ذی المشعار ان کے قافلہ سالا راور مالک بن تمط کے اور جن لوگوں۔ نے ان کی قوم میں ہے اسلام قبول کیا ہے اس بات پر کہ بیلوگ جس جگدر ہے ہیں وہاں کی زمین ان کی ہے جب تک بینماز کو قائم کریں اور زکو قادی اس زمین کی بیداوار بیدکھا کمیں۔ اور اپنے جانوروں کو جرا کمیں ان کے واسطے اس بات پر خدا کا عہداور اس کے رسول کا ذمہ ہے اور مہاجرین اور انصار اس عہد نامہ کے گواہ ہیں۔

# دونوں كذا بول يعنى مسيلمه خفى اوراسو دعنسى كابيان

ابن انتحق کہتے ہیں حضور کے زمانہ میں جن دوشخصوں نے نبوت کا جھوٹا دعوی کیا تھا ایک مسلمہ بن حبیب نے بمامہ میں بنی حنیفہ کے اندراور دوسرے اسود بن کعب عنسی نے صنعاء یمن میں۔

ابوسعید خدری کہتے ہیں بیس نے ایک روز حضور سے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے سنا کرآپ نے فرہ بیا ہے والا کے وو کو ایس شب قد رکود کھااور پھر میں اس کو بھول گیااور بیس نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں جھے کو وہ ہرے معلوم ہوئے ہیں میں نے ان پر پھونک ماری وہ اڑ گئے۔ پس میں نے اس کی تعبیر ریالی ہے کہ اس سے یہ دونوں کذاب مراد ہیں ایک یمن والا اور دوسرائیا مہ والا۔

ابو ہربرہ گئتے ہیں میں نے حضور سے سنا ہے فر ماتے تھے قیامت نہ قائم ہوگی یہاں تک کہ تمیں د جال ہیدا ہوں گےاور ہرا یک ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔

### حضورت ينيف كامما لك مفتوحهُ اسلام مين حكام اوراعمال كوروانه فرمانا



اور عدی بن حاتم طائی کو بن طے اور بنی اسد پر حاکم بنایا۔ اور مالک بن نویر ویر بوعی کو بنی حظلہ کی تخصیل پر بھیجا اور بنی سعد کی تخصیل کے واسطے دوشخص روانہ کئے ایک طرف زیر قان بن بدر اور دومری طرف قیس بن عاصم ۔ اور ملا ربن حضری کوحضور بحرین پر بھیج بچکے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزید کے تھے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کو اہل نجران کی زکو قاور جزید کے سے بھیجا۔



#### </r>



# مسيلمه كذاب كاحضوركي خدمت مين خط بهيجناا ورحضور كاجواب



مسینجد نے اس مضمون کا خط حضور کو بھیجا ہے نامہ ہے مسیلمہ دسول خدا کی طرف سے مجمد دسول خدا کوسلام علیک اما بعد میں تنہ بار انبوت میں تنریک کیا گیا ہوں للبذا نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی ہے گرقریش حدسے بڑھتے ہیں۔ بیدخط لے کرمسیلمہ کے دوقا صد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس خط کو پڑھ کرفر مایا کہتم دونوں کیا گہتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں جواس نے یعنی مسیمہ نے کہا ہے حضور نے فرمایا اگر قاصد کے قل کرنے کا قاعدہ ہوتا تو ضرور میں تم دونوں کو آل کراتا پھرمسیلمہ کو بیر جواب کھا۔

ہم اللہ الرحمٰن الرحیم طیہ نامہ ہے محمد رسول خدا کی طرف ہے مسیلمہ کذاب کوسلام ہے اس پرجس نے ہمایت کی پیروی کی۔اما بعد زمین خدا کی جس کو وہ جا ہتا ہے اپنے بندوں میں سے عنایت کرتا ہے اور یہ قبت پر ہیز گاروں کے واسطے ہے۔ بیدوا قعہ شاہ ھے آخر کا ہے۔



#### ججة الوداع كابيان



حضرت عائشہ کہتی ہیں جب مقام شرف میں پنچے تو حضور نے تھم دیا کہ جس کے پاس قربانی نہ ہووہ عمرہ کا حرام با ندھ لے اور بیس جھے کوایام آگئے۔ پس حضور میرے پاس آئے اور میں رور ہی تھی۔ اور انہوں نے کہا اے عائشہ کیا ہوائم کوایام آگئے۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتی ہیں اس وقت میں ہے کہتی تھی کہ کاش میں اس سفر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔ سمر میں حضور کے ساتھ نہ آتی۔

جو مجھ ہے فوت ہو گیا تھا۔

حضرت هضه بنت عمر بن خطاب کہتی میں حضور نے اپنی عورتوں کو عمرہ کر کے حلال ہونے کا تعکم ویا۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کیوں نہیں حلال ہوتے ہیں۔فرمایا بیس قربانی اپنے ساتھ لایا ہوں۔اس کو ذرج کر کے حلال ہوں گا۔

# حفزت علی کا یمن ہے آتے ہوئے حضور سے جج میں ملنا

ابن آئی کہتے ہیں حضرت علی وحضور نے نج ان کی طرف بھیج تھ وہاں ہے واپس آتے ہیں حضرت علی کہ ہیں آئے حضور جے کے واسطے پہلے ہے آئے ہوئے تھے حضرت علی اپنی زوجہ حضرت فی طمہ کے پاس گئے۔ ان کودیکھا تو وہ حال ہوگئی تھیں۔ حضرت علی نے پوچھا اے رسول خدا کی صاحبز ادی تم ابھی ہے حال ہوگئی سے حال ہوگئی سے حال ہوگئی سے حضور نے فر مایا ہاں حضور نے ہم کو عمرہ کا تھم دیا تھا ہم عمرہ کر کے حال ہو گئے پھر حضرت علی حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کر حضور کے پاس آئے اور جنب اپنے سفر کے حالات بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو حضور نے فر مایا تم جا کر طواف کر واور جھیے لوگ حلال ہوئے ہیں تم بھی حال ہو جاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نے بینیت کی حضور نے فر مایا تم ہا ہوگئی ہے با ندھا ہے حضور نے فر مایا تم ہا کہ وہ اور رسول محمہ صطفی من شیخ نے با ندھا ہے حضور نے فر مایا تمہارے باس قربانی بھی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی حضور نے فر مایا تمہارے باس قربانی بھی ہے حضرت علی نے عرض کیا قربانی تو نہیں ہے۔ پس حضور نے اپنی قربانی ہوئی اور حضور نے اور خضور نے اور حضور نے اور خوں کی طرف سے قربانی کی ۔

پھر حضور نے ایک طویل خطبہ پڑ ہا اور بہت ہے احکامات امت کے واسطے بیان فرمائے چنا نچے حمد و ثناء کے بعد فرمایا اے لوگومیری ہات غور سے سنوشا بدآ یندہ میں تم سے اس جگہ بھی ملاقات نہ کروں اے لوگوتمہا رے خون اور تمہارے والے موشل اور تمہارے مال تمہارے آبیں میں ایک ووسرے پرحرام ہیں۔ یہاں تک اپنے پروردگار سے جا موشل تمہارے اس دن کی حرمت کے اور اس مہینہ کی حرمت کے۔

اور بیشکتم اپ پر وردگار کے حضور میں حاضر ہوگے۔اور وہ تم ہے تمبارے اعمال کا سوال کرے گا اور میں سب با تیمی تم کو بتا چکا ہوں۔ پس جس شخص کے بیاس کی امانت ہووہ اس کی امانت اوا کروے۔اور کوئی شخص اپنے قرض دارہے بجزراس المال کے سوونہ لے کیونکہ سووخارج کر دیا گیا ہے۔اور خدانے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے اور عب س بن عبد المطلب کا سود بھی خارج ہے اور جس قدر خون زمانۂ جا بلیت کے تصسب خارج میں اور سب سے پہلے جوخون زمانۂ جا بلیت کا میں خارج کرتا ہوں وہ خون ابن ربیعہ بن حرث بن عبد المطلب کا سے جس بیہ جا بلیت کے خون معان کرنے میں میں ابتدا کرتا ہوں۔

اورا ہے لوگواس تنہا رے ملک میں شیطان اپنی پرستش کئے جانے سے ناامید ہو گیا ہے یعنی ملک عرب میں بھی اس کی پرستش نہ ہو گی تکر ہاں اور چھوٹی جھوٹی با توں پروہ راضی ہو گیا ہے جن کوتم بڑے گنا ہوں میں شار نہ کرو گے ۔ پس تم کواینے وین کی شیطان ہے حفاظت لازم ہے۔

اے لوگونسٹی کی ہدعت جو کفاروں نے ایجا د کی تھی بیہ کفر کی زیادتی میں شار ہے بینی حرام مہینوں کو حلال کے بدلہ میں حلال مہینوں کوحرام کرلین خدانے ہمیشہ سے بارہ مہینے رکھے ہیں۔ جن میں سے جارہ ہیں۔ تین پے در پے بینی ذیقعد ذی الحج اورمحرم اورایک رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔

اورا ہے لوگوتم ہاری عورتوں پرحق ہے اورتم ہاری عورتوں کا بھی تم پرحق ہے تم ہارا عورتوں پر بیرت ہے کہ وہ کسی ہے ک وہ کسی سے زیانہ کرائی اور کوئی گخش ہوت ظاہرا نہ کریں ۔ پس اگر وہ ایسا کریں تو خدا نے تم کو تھم دیا ہے کہ تم ان کواپنے ہے جداسلاؤ۔ اورالی مار مار وجوزیا دہ تکلیف دہ نہ ہو۔ پھراگر وہ ان باتوں سے باز آجا کیں ۔ تو ان کا کھانا کیڑا حسب حیثیت تم ہارے ذمہ میں ہے۔

ا بے لوگوعورتوں کے ساتھ بھلائی کروہ ہتمہاری مددگار ہیں اور اپنے واسطے کھا ختیار نہیں رکھتی ہیں۔
اور تم نے ان کو خدا کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور خدا کے کلام کے ساتھ ان کو حلال کیا ہے۔ بن اے لوگو میرے ان احکام کوخوب مجھواور میں نے تم میں ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر اس کوتم مضبوط پکڑے رہوگے ۔ تو بھی گمراہ نہ ہوگے کتاب القداور اس کے نبی کی سنت۔

ا ہے لوگومیری ان باتوں کوسنواورخوب سمجھ لواور جان لو کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان

ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔

پس مسلمان کے مال میں سے دوسر ہے مسلمان کوکوئی چیز لینی حل انہیں ہے سوااس چیز کے جووہ اپنی خوش ہے بخش دے۔ پس تم ایک دوسر سے برظلم نہ کرنا پھر آپ نے فر مایا اسے القد کیا ہیں نے تیرے احکامات بندول کو پہنچا دے۔ سب حاضرین نے عرض کیا حضور ہاں بیشک آپ نے احکامات البی ہم کو پہنچا دے حضور نے فرمایا اسے اللہ تو گواہ ہوجا۔

پھر حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہہ دوا ہے لوگورسول خدا فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ بیہ کونسا دن ہے ربیعہ لوگوں ہے کہ لیے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے کہ کہتے لوگ جواب ویتے کہ بیہ حج اکبر کا روز ہے حضور ربیعہ سے فرماتے کہ کہد دوا ہے لوگو خدا نے تمہارے مال اور خون تمہارے آپ میں حرام کئے ہیں یہال تک کہتم اپنے پروردگار سے مومثل اس دن میں حرمت کے۔

عمروبن خارجہ کہتے ہیں جھے کو عمّا ب بن اسید نے کسی ضرورت کے واسطے حضور کی خدمت میں بھیج تی۔
میں جب حضور کے پی س آیا۔ آپ مقام عمر فات میں سائڈنی پرسوار کھڑ ہے ہتے میں عمّا ب کا پیغام پہنچا کروہیں آ پ کی سائڈنی کے بیاس کھڑ ابھوگی۔ اسی طرح کداس کی مبدرمیر سے سرکے اوپرتھی۔ پس میں نے سنا آپ فو مدر ہے ہتے ۔ اے لوگوالقد تعالی نے ہر حق دار کواس کا حق پہنچ ویا جذا وارث کے واسطے وصیت جا کزنہیں ہے اور زائی کے واسطے پھر ہیں اور جو خص دوسر سے کے واسطے وصیت جا کزنہیں ہے اور فاکس کا آتے ذا اور تو تھور کر دوسر سے کی طرف اپنے تینی منسوب کر سے گا اس پر خدا کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور خدااس کا کوئی نیک کا مقبول نے فر ما گا۔

ا بن اتحق کہتے ہیں جب عرف ت کے پہرڑ پر آپ کھڑے ہوئے فرمایا پیس را پہر ڈمواقف ہے۔اور پھر

مزولفہ میں پہنچ کرفر مایا سارا مزولفہ موقف ہے پھرمنی میں فر مایا سارامنی قربانی کی جگہ ہے۔اور اسی طرح حضور نے سارے جج کے احکامات لوگوں کو بتلائے کنگریوں کا مار نا اور تعبہ کا طواف کرنا اور جج میں جو با تیں جا ئز میں اور نا جائز ہیں سب بتا کمیں اس سب ہے جج کو ججۃ البلاغ کہتے ہیں اور ججۃ الوداع اس سب ہے کہتے ہیں کہ حضور نے پھرایس کے بعد جج نہیں کیا۔

# حضور مَنْ عَيْدَا كَا اسامه بن زيد كوملك فلسطين كي طرف روانه فرمانا

ابن ایخی کہتے ہیں اس جج ہے واپس آ کر حضور ذی الجج کا باقی مہیندا ورمحرم اور صفر مدینہ میں رہے بھر آپ نے مسلمانوں کا ایک کشکر جمع کر کے اسامہ بن زید کو اس کا سر دار کیا اور فلسطین کے ملک ہے شہر بلقار کی طرف متوجہ ہونے کا تھم دیا۔اس کشکر میں مہاجرین اقلین کثرت ہے تھے۔

# حضور کے ایکیوں کامختف بادشاہوں کے پاس جانا

ابن اکن کہتے ہیں حضور نے اپنے صحابہ کو تا ہے دے کر مختلف باوشا ہوں کے پاس روانہ کیا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں جھے کو معتبر روایت کپنچی ہے کہ حدیبیہ کے سفر سے واپس آ کرایک روز حضور نے صحابہ سے فر مایا ہے کہا ہے کہا نے جھے کو تمام عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پستم میرے اوپر ایسا اختلاف ندکر تا جیسا حواریوں نے بیسی بن مریم پر اختلاف کیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور حواریوں نے بیسی علائے پر کیا اختلاف کیا تھا فر مایا بیسی علائے نے ان کو اس بات کی طرف با یا تھا۔ جس کی طرف بیس تم کو بلاتا ہوں لیعنی با دشاہوں کی طرف اپنچی بنا کر جھینے کے واسطے پس جن لوگوں کو بیسی علائے نے قریب کے ملکوں میں بھیجا تھا۔ وہ تو خوجی خوجی چلے گئے۔ اور جن کو وور و در از مکوں میں بھیجا تھا وہ ست ہوگئے ۔ اور وہاں جا نا ان کو بھیجا تھا وہ ست ہوگئے ۔ اور وہاں جا نا ان کو کار گر را۔ جسی علائے نے ان لوگوں کی خدا ہے شکایت کی خدا و ند تعالی نے ان کی زبانیں اس ملک کی کر دیں۔ جس کی طرف بیسی علائے نے بھیجا تھا اور اس ذیان میں بھیجا تھا وہ سے تھی کے دان کو زبانیں اس ملک کی کر دیں۔ جس کی طرف بیسی علائے نے بھیجا تھا اور اس ذیان میں بھیجا تھا دو سے شکے ۔

راوی کہتا ہے پھر حضور نے نامے لکھ کر اپنے اصحاب کوعنایت کئے۔ اور ان کو بادشا ہوں کے پاس روانہ کیا۔ چنا نچہ دحیہ بن ضیفہ کلبی کو قیصر بادشاہ روم کے پاس اور عبداللہ بن حذافہ سہی کو کسری بادشاہ فارس کے پاس روانہ کیا۔ اور عمر و بن امیضم کی کونجاشی بادشاہ جش کی طرف اور حاطب بن ابی بلتعہ کومقوتس بادش ہممر کے پاس اور عمر و بن عاص سمجی کو جیفر اور عیا ذ جلندی کے دونو ل جیٹوں کی طرف بھیجا بید دنوں قوم اذ و سے ممار کے پاس اور عمر و بن عاص سمجی کو جیفر اور عیا ذ جلندی کے دونوں جیٹوں کی طرف بھیجا بید دنوں قوم اذ و سے ممار کے بادش ہوں کے پاس بھیجا

اور علار بن حضر می کومنذ ربن سا دی عبدی با دشاہ بحرین کے پاس روانہ فر مایا۔ اور شجاع بن وہب اسدی کو حرث بن ابی شمر غسانی با دشاہ سرحد شام کی طرف روانہ کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں شجاع بن وہب کوحضور نے جبلہ بن ایہم غسانی کی طرف اور مہاجر بن امیہ بخز ومی کو حرث بن عبد کلال ممیری کی طرف روانہ فر مایا۔

ابن الحق كہتے ہیں جھے سے يزيد بن الى صبيب مصرى نے بيان كيا كدان كوا يك كتاب ہى جس ميں حضور كے بادشاہان روئ كہ مين كى طرف البجيوں كے رواند فرمانے كا ذكر تھا اور جس طرح كداو پر لكھ گيا ہے سب اس كتاب ميں مندرج تھا۔ يزيد كہتے ہيں وہ كتاب ميں نے ابن شہاب زہرى كو بھيج دى۔ انہوں نے اس كو پڑھ كرسب حال معلوم كيا جيسا كداو پر لكھا گيا ہے۔

ابن اسحق کہتے ہیں عیسیٰ اسلام کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔اوران حوار یوں کے ساتھ اول بھی تھے چنا نچہ بطرس حوار اور منتا تھا ملک رومیہ اور اندرائس کی طرف روانہ کیا۔ بولس حوار یوں میں سے نبیسی تھا بلکہ بیا تباع میں سے تھا۔اور منتا حوار کی کواس ملک میں بھیجا جہاں کے لوگ آ دمیوں کو کھا لیتے ہیں اور تو ماس کو ملک با بنل اور قبیلیس کوافر یقہ کے شہر قرطا جنہ اور کیسینس کوافروٹ کی طرف جو مشہر میں کوافروٹ کی طرف جو اسکا ایک شہر ہے روانہ کیا اور یعقو ہیں کواروٹلم کی طرف جو ملک ایلیا ،کا ایک شہر بیت المقدس کے باس ہے روانہ کیا۔اور ابن شمالی کو ملک جبز میں بھیجا اور بمن کو ہر ہر میں اور یہودا کواور میہوا ور بیس کی جگہ مقرر کر دیا گیا تھا۔

# كلغزوات كالجمالي بيان

<u> ب</u>عرعمر ة الاقضاء *چعرغز و هُ* فتح مكه .. بيعرغز و هُ حنين .. بيعرغز و هُ طا 'ف پيمرغز و هُ تبوك \_

ان سب غزووں میں ہے کل نوغزوات میں جنگ ہوئی۔ ① بدراور ② احداور ③ خندق اور ④ قریظہ اور ⑤ مصطلق اور ⑥ خیبراور ⑦ فتح مکہ اور ⑧ حنین اور ⑨ طا نف میں۔

## ان سب نشکروں کا اجمالی بیان جوحضور نے روانہ فرمائے

سب چھوٹے اور بڑے اڑتمیں کشکر حضور نے مختف جوانب کی طرف روانہ فرمائے۔ جن کی تفصیل میہ ہے۔ عبیدہ بن حرث کا کشکر ثانیہ ذکی المروہ کی طرف اور حضرت محز ہ کا کشکر ساحل بحرکی طرف اور بعض لوگ حضرت محز ہ کے کشکر کی روانگی مبیدہ کے کشکر سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ پھر سعد بن ابی و قاص کا غز وہ مقام خرار ہیں ۔ اور عبدالقد بن جحش کا غز وہ نخلہ میں اور زید بن حارثہ کا غز وہ مقام قر دہ میں اور محد بن مسلمہ کا غز وہ کعب بن اشرف یہودی سے اور مرجد بن ابی مرجد غنوی کا غز وہ رجع میں اور منذ ربن عمر و کا غز وہ بیر معونہ میں ۔ اور عمر بن ابی مرجد غنوی کا غز وہ رجع میں اور منذ ربن عمر و کا غز وہ بیر معونہ میں ۔ اور عمر بن ابی مرجد غنوی کا غز وہ رجع میں اور منذ ربن عمر و کا غز وہ بیر معونہ میں ۔ اور عمر بن ابی بن عبد الترب کا غز وہ بنی ماور ہے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غز وہ بنی عامر سے ۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کا غز وہ بیمن میں ۔ اور غرات کے راستہ میں ۔ اور عمر بن خطاب کا غز وہ بنی ماور ہے ۔ اور حضرت علی بن ابی

# غالب بن عبدالله ليشي كابني ملوح برجهاد كرنا

جندب بن مکیٹ جبنی کہتے جی حضور نے ایک چھوٹائٹکر غالب بن عبدالتدکلبی کی سرکردگی میں بی ملوح کی طرف جومقام کدید میں رہتے تھے روانہ کیا۔اور حکم دیا کہ ان پر جباد کرتا۔ جندب کہتے جی میں اسٹکر ہیں تھا۔ پس ہم لوگ روانہ ہوئے بیبال تک کہ جب ہم مقام کدید کے قریب پنچے حرث بن ما مک یعنی این البرص مالیٹی ہم کو ملا۔ ہم نے اس کو گرفتار کرلیا اس نے کہا میں تو اسلام قبول کر بے حضور کی خدمت میں جو تا تھا۔ تم نے ناحق جھکو گرفتار کیا۔ ہم نے کہا اگر مسلمان بواور حضور کے پاس جاتے ہو پس تم کو ایک رات ہمارے پاس رہنے ہے چھ نقصان نہ پنچے گا۔اور پھر ہم نے اس کی مشمیس باندھ کرایک سیا ہی کے حوالہ کیا اور اس کو تا کید کر دی کہا گراس کی کوئی خلاف حرکت و کھو قور اُس کا سراتار لین۔ پھر روانہ ہو کر ہم غروب آفت ہے ۔ وقت مقام کدید میں بہنچے۔ پس ہم جنگل کے ایک کنارہ میں اتر ہوئے تھے۔

جندب کہنے ہیں میرے ساتھیوں نے جھے کولٹنگر کی نگہداشت اور دیمن کی خبر کے واسطے بھیجا۔ میں ایک بلند ٹیلہ پر چڑھ گیا۔ کیونکداس بیلہ پر سے بنی موح کے تمام مکانات خوب نظر آئے تھے۔ میں نے ویکھا کہ ایک شخص اپنے مکان سے وہ برنگلا اور اپنی بیوی ہے اس نے کہا جھے کوسا منے ٹیلہ پر پجھ سیابی نظر آئی ہے بہدے کسی

وفت میں نے نہیں دیکھی تقی تو اپنے برتنوں کو دیکھی کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی ہے۔اس نے سب چیز وں کو دیکھااور کہانہیں کوئی چیز گمنہیں ہوئی ہے مرو نے کہامیری کمان اور دو تیر مجھ کو دے عورت نے اس کو د ئے۔

اوراس نے ایک تیرمیرے پہلو ہر مارا میں نے اس کو نکال کراہے یاس رکھ لیا۔اور دہاں ہے حرکت نہ کی۔ پھر دوسرا تیراس نے میرے شانہ پر مارامیں نے اس کوبھی نکال کرر کھالیا۔اس نے اپنی بیوی ہے کہاا گر ہیہ کوئی آ دمی ہوتا تو ضرورحرکت کرتا میرے دو تیراس کو لگے اوراس نے حرکت تک نہیں کی معلوم ہوتا ہے بیکوئی چیز نبیں ہے سے کوتو جا کرمیر ہے تیرا تھا یا ئیو۔اور پھر پیخص اینے گھر کے اندر چلا گیا۔

جندب کہتے ہیں رات کو ہم نے ان لوگوں ہے کچھنیں کہا چین سے بیسوتے رہے جب سحر کا وقت ہوا۔ ہم نے ان برحملہ کیا اور خوب قمل و غارت کر کے تمام مال واسباب اور جانوران کے لوٹ کر ہم روانہ ہوئے پھر ہمارے تعاقب میں بیلوگ بھی جمع ہوکر آئے۔

جب ریب ہم سے قریب ہنچے تو ہمارے ان کے درمیان میں ایک جنگل تھ ہم اس کے پر لے کنارہ پر تھے اور بیاور لے کنارہ پر پہنچے تھے۔ کہ فعدا جانے کہاں ہے اس جنگل میں اس زور کی یائی کی ایک روآ ٹی کہ وہ لوگ اس ہے عبور کر تے ہم تک نہ پہنچ سکے۔ہم کھڑ ہے ہو کر ان کی مجبوری اور پریش نی کا تماشہ و لیکھنے لگے۔ پھر ہم نے ان کے سب ج نوروں کواکٹھا کر کے آ گے کو ہکا یا۔اور بہت جلد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ لوگ بیجارے و میں رو کے کنار و پر کھڑ ہے رو گئے ۔اوراس غزو و میں مسلمانوں کا شعار رات کے وقت امت

## اب پھر میں ان کشکروں کا بیان کرتا ہوں جوحضور نے روانہ فر مائے

حضرت میں بنی عبداللہ بن سعدا ہل فدک پر جہا و کرنے تشریف نے گئے۔اور ابوعو جا سلمی نے بنی سلیم یر جہاد کیا اور بیاوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔اور عکا شہ بن تھن نے غمر ہ پر جہاد کیا۔اور ابوسلمہ بن عبدالاسد نے نجد کی طرف بنی اسد ہے ایک چشمہ پر جس کا نام قطن تھ جنگ کی اور و ہیں مسعود بن عروہ شہید ہوئے۔اور محمر سی تیز بن مسلمہ حارثی نے مقام قرطا ، میں ہوازن سے جنگ کی اور بشیر بن سعد بن مرہ نے فدک پر جہاد کیا اور بشیرین سعد ہی نے نیسر کی ایک جانب جہاد کیا اور زیدین حارثہ نے مقام جموم میں جو بی سلیم کا ملک ہے جہا دکیا۔اورزیدین حارثہ ہی نے جذام پر ملک مشین میں جہا دکیا۔





ین زید جذا می جب حضور تخافیظ کی خدمت ہے اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔ تو قوم کے نام حضور کا خط بھی لائے تھے۔ جس میں حضور نے ان لوگوں کواسلام کی دعوت کی تھی۔ پس ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تھوڑا ہی جو سے بر سے اس لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر تھوڑا ہی جو سے اس طرف گذر ہے۔ اور دیہ قیصر روم بی عرصہ گذرا تھا۔ کہ دجیہ بین خلیف گلان ملک شام ہے واپس ہوتے ہوئے اس طرف گذر ہے۔ اور دیہ قیصر روم کے پاس حضور کا نامہ لیے گر گئے تھے اور پھھ مال تجارت بھی ان کے پاس تھا۔ جب یہاں پنچے ۔ تو ایک وادی میں جس کا وادی شنار نام تھا تھہر ہے۔ بنید بن موص اور اس کے بیٹے موص بن بنید نے ان کا مال لوث لیا اور یہ لوگ بنی صلیع میں رہتے تھے جو جذام کی ایک شاخ ہے۔ بیٹر بنی خبیب یعنی رفاعہ بن زید کے لوگوں کو پنچی یہ بنید اور اس کے بیٹے بر جا پڑے اور خوب جنگ ہوئی۔ قر ق بن اشقر ضفادی ٹم الصلعی نے ایک تیرنعمان بن ابی جو لی کو مارا اور جب یہ تیران کے گھٹے میں لگا۔ تو کہنے لگا کہ اس تیرکوا بن لینی کی طرف سے لے لیمنی نعمان کی ماں کا نام تھا۔ اور حس ن بن مذھیص دھی دھیہ کا صوبت یا فتہ تھا اور دجیہ نے اس کو سورة فاتھ سکھائی تھی غرض کہ رفاعہ بن زید کے لوگوں کے دیے گئی اور دید سے حوالہ کیا اور دجیہ حضور کی خدمت میں ماضر ہوئے اور سار اوا قد عرض کی ۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قرآ کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سار اوا قد عرض کی۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قرآ کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر ہوئے اور سار اوا قد عرض کی۔ اور بنید اور اس کے بیٹے کے قرآ کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن حاصر کی کرنے کی درخواست کی حضور نے زید بن

اور جذام کی شاخ غطفان اور واکل اور سلامان اور سعد بن ہدیم کے لوگ جب رفاعہ بن زیدان کے پاس حضور کا نامہ لائے ہیں تو ہیسب مقد م حرہ رجلاء ہیں آگر آباد ہوگئے تھے۔ اور رفاعہ بن زید کراع رہیمیں تھے زید کے نشکر کی ان کو بالکل فہر نہ تھی اور بنی خبیب کے چندلوگ ان کے ساتھ تھے۔ اور باقی واد کی مدان میں تقصرہ کے حشر تی کنارہ پر جہاں چشمہ جاری ہے اور اولاح کی طرف نے زید کے نشکر نے آگر سقام ماتفن میں حرہ کی طرف سے تملہ کیا اور بنیہ اور اس کے بیٹے اور بنی اضف کے دوآ دمی اور دو بنی خصیف کے تا کہ کہا م کی طرف سے تملہ کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیوا قعہ بنی خبیب نے سنا سوار ہوکر زید بن حارث کے مال واسباب ان کا جمع کیا اور قیدی بھی گرفتار کئے جب بیوا قعہ بنی خبیب نے سنا سوار ہوکر زید بن حارث کے بن کی طرف جو خیفاء مدان میں پڑا ہوا تھا روا نہ ہوئے جب بیاپ ملہ کے گھوڑ سے رعال نام پر سوار تھا اور ایوز ید بن خرص میں نر دید کے گھوڑ سے قریب پنچے ابوز ید اور حسان بن ملہ سوید بن عرفتم تام گھوڑ سے پر سوار تھا اور ایف بین ملہ سے گھوڑ سے قریب پنچے ابوز ید اور حسان نے بن عمر وشمر تام گھوڑ سے پر سوار تھا اور اپنی جب بیاوگ زید بن حارث کے گھوڑ سے قریب پنچے ابوز ید اور حسان نے بن عمر وشمر تام گھوڑ سے بہا کہ تم اگر واپس چلے جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ بم کو تمباری زبان ور ازی سے ڈرگٹا ہے۔ انیف بن ملہ تھم گھوڑ کے اور دنگا کرنا شروع کی بر حقے تھوڑی دور گئے ہوں کے جوانیف بن ملہ کے گھوڑ سے نے بیروں سے بیجھے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس بینچا تو نہوں کے بیجھے دوڑ نے لگا۔ جب انیف ان کے پاس بینچا تو نہوں کہ کہا کہ ڈیرتم آئے تو ہو گرا پی زبان کو بندر کھنا۔ اور یہ بات ان کے آپس میں قرار پائی کہ حسان بن

ملہ کے سوا کو کی گفتگونہ کر ہے۔

راوی کہنا ہے ان وگوں کے آبی میں جا بلیت کے زونہ میں ایک کلمہ رائج تھ کہ اس کو مہی لوگ سیجھتے ہے لین جب کوئی سی کو کوار ہے وارن چا ہتا تھا تو کہنا تھا ہوری ۔اب جو بیلوگ زید کے لینسر کے سامنے آ کے لئکر کے لوگ ان کے پکڑنے کو دوڑ ہے حسان نے ان لوگوں ہے کہ ہم مسلمان میں ۔اوراول لئکر ہے جو شخص ان کی طرف آیا وہ اوہم گھوڑ ہے پر سوار تھا ان لوگوں کو شخص لئکر کے اندر لے چلا ۔ انیف بن ملہ نے کہا ہوری حسان نے کہا خبر دارا ہی حرکت نہ کچو پھر جب بیالوگ زید بن حارثہ کے پاس پہنچ حسان نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں زید نے کہا گر مسلمان ہیں حورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی زید بن حارثہ نے اپنے لئکر میں اعلان کرا دیا کہ بیلوگ جو آئے ہیں مسلمان ہیں ۔کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے اور ان کی چیزیں لوٹ میں جو جو مسلمان کے پاس ہوں وہ واپس ان کو دے دو۔

ابن ایخی کہتے ہیں قید یوں ہیں حسان بن ملہ کی بہن جوانی وزیر بن عدی کی بیوی تھی وہ بھی موجود تھی زید نے حسان ہے کہا کہتم اپنی بہنول کو تو لے جائے حسان ہے کہا کہتم اپنی بہنول کو تو لے جائے میں سے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ بیالوگ بی جائے ہو۔ اور پاؤل کو چھوڑ دیتے ہو۔ بی خصیب ہیں ہے ایک شخص نے ام فزار کو جواب دیا کہ بیالوگ بی خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی ہے انہول نے اپنی بہن کو چھڑ الیا۔ خبیب ہیں۔ ان کی جادو بیانی بہن کو چھڑ الیا۔ ایک شخص نے بیان کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ شخص کے نیال کی زید نے اس عورت یعنی حسان کی بہن کو قید سے چھڑ اکر تھم دیا کہ کہ بین اور عور تو ل ہیں جو تہبار ہے کہ بین ہیں جیٹھ جاؤ۔ یبال تک کہ خدا تمہار ہے حق ہیں فیصلہ فرمائے۔ یہ لوگ زید کے شکر ہے واپس چلا ہے اور زید نے اپنے اشکر کو اس جنگل کی طرف جدھر سے بیالوگ آئے تھے اتر نے کی ممانعت کردی۔

یاوگ شام کواپے گھر پنچے اور ستو پی کر راتوں رات سوار ہوکر رفاعہ بن زید کے پاس پنچے۔ ان لوگوں کے نام سے ہیں۔ ابوزید بن عمر واور ابوشاس بن عمر واور سوید بن زید اور تغلبہ بن عمر واور بجے بن زید اور برذع بن زید اور مخربہ بن عدی اور انیف بن ملہ اور حسان بن ملہ۔ جب رفاعہ کے پاس بیلوگ پنچے ہیں توضع کا وقت تھا اور رف ہ حرق کی پشت پر ایک کنو کمیں کے پاس ٹھر ہے ہوئے تھے حسان نے جاتے ہی رفاعہ سے کہا۔ کہ تم تو یہاں بیٹھے ہوئے بکر یوں کا دود ور دھور ہے بواور بنی جذام کی عور تیں قید بھی ہو پھیس تم جو نا مدلائے تھے۔ ان کو اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس ہاتھ ۔ اور بیلوگ اس نے دھوکا میں رکھا۔ رفاعہ نے اس ہات کے سنتے ہی فور آ اپنا اونٹ منگا یا اور اس پر سوار ہوئے۔ اور بیلوگ بھی امیہ بن ضفارہ کو جو اس مقتول تھیسی کا بھائی تھ جس کوزید کے نشکر نے قبل کیا تھا۔ ساتھ لے کر رفاہ کے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئیج جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں گئیج جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے ساتھ روانہ ہوئے اور تین دن کے بعد مدینہ میں بینچے جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے آوا یک شخص نے ان سے بین

کہا کہ تم اپنے اونٹول پرینچے اتر آ ؤ ورنہان اونٹول کے ہاتھ کاٹ دئے جائمیں گے بیلوگ اونٹوں ہے اتر کر متحد شریف میں داخل ہوئے حضور نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو ہاتھ کے اشار ہ ہے فر مایا کہ آ گے آ جاؤ پھر جب رفاء نے گفتگوشروع کی توا بکے شخص نے کھڑے ہو کرعرض کیا یا رسول القدیہ لوگ سحر بیان ہیں اور دو تین مرتبہاں شخص نے یہی کہا تب رفاعہ بن زید نے کہا خدااس شخص پررحم کرے جواس وقت نبی ہمارے حق میں نہیں کہتا ہے مگر بھلائی کی بات ۔ پھر رفاعہ نے وہ نامہ جوحضور نے ان کو دیا تھاحضور کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یا رسول القدید حضور کا قدیم عہد نامہ ہے جس میں اب نی شکستگی واقع ہوئی حضور نے ایک لڑ کے ہے فر مایا کہ اے لڑے اس کو بلند آ واز ہے پڑھ۔ جب اس نے پڑھا اور حضور نے سنا رفاعہ ہے واقعہ حال دریافت کیا۔ رفاعہ نے سارا قصہ حارثہ کا بیان کیا۔حضور نے تین بار فر مایا کہ جولوگ قبل ہو گئے۔ ان کے بارے میں میں کیا کروں۔رہ عدنے عرض کیا یا رسول اللہ حضور خوب واقف ہیں کہ ہم نہ حضور برکسی حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے ہیں نہ حرام کوحلال کرنا چاہتے ہیں۔ابویزید بن عمر و نے عرض کیایا رسول اللہ جولوگ ہورے قتل ہوئے وہ میرے اس پیر کے بنیجے میں یعنی ہم ان کے خون کا پچھ مطالبہ نہیں کرتے جو زندہ ہیں وہ ہی ہمارے حوالہ کر دئے جائیں۔حضور نے فر مایا ابوزید نے سچ کہنا ہے علی تم ان کے ساتھ جا کران کے سب قیدی حچشرا دو۔اوران کا مال بھی دلوا دوحصرت علی نے عرض کیا۔ یا رسول القدزید بن حارثہ میر اکہانہیں مانتے ۔حضور نے فر مایاتم بیمیری تکوار لے جاؤ پھر حضرت علی نے عرض کیا۔حضور میرے پاس سواری بھی نہیں ہے۔ تب حضور مناقیم نے ان کونگلبہ بن عمر و کے اونٹ پر جس کا نام کھال تھا سوار کر کے روا نہ کیا جب بیالوگ مدینہ کے باہر نکلے تو دیکھا کہ زید بن حارثہ کا ایکی انہیں لوگوں کے اونٹوں میں ہے ایک اونٹ پرسوار جس کا نام شمرتھا چلا آتا ہے۔ان لوگوں نے اس ایکی کواونٹ پر سے اتار کراونٹ اس سے لےلیا۔اس نے کہاا ہے علی ریکیا بات ہے حضزت علی نے فر مایا ان کا مال ہے ۔ جنہوں نے لے لیا۔ پھریہ لوگ زید بن حارثہ کے کشکر ہے مقام فیفا ، التحسین میں جا کر ملے اور سارا مال واسباب حضرت علی نے مع قیدیوں کے ان کو دلوا دیا۔ چنانچہ اگر کسی عورت کا کپڑ اا پنے کجاوہ کے نیچ بھی باندھ لیا تھا تو اس تک کوبھی تھلوا کر دے دیا۔

ابن آئق کہتے ہیں اب پھر میں غز وات کی تفصیل کی طرف مور کرتا ہوں۔ چنا نچے زید بن حارثہ ہی ایک اور غز وہ میں عراق کی طرف گئے۔

#### زید بن حارثه کابی فزاره ہے جنگ کرنا

یہ جہا دزید بن حارثہ نے عراق کے راستہ میں مقام وادی القری پر بنی فزار و سے کیا پہیے اس غزو وہ میں زید بن حارثۂ کوشکست ہوئی بیہ خود بھی زخی ہوئے اور بہت ہے ساتھی ان کے مارے سے بھے جن میں ایک در و بن عمرو بن مداش بذیلی بھی تنے بنی بدر کے ایک شخص نے ان کوشہید کیا تھا اور جب زید بن حارشاس جنگ ہے واپس ہوئے ہیں تو انہوں نے قتم کھائی تھی کہ جب تک بنی فزارہ سے بدلد نہ لے بول گاغشل نہ کروں گا چنا نچے جب ان کے زخم اچھے ہو گئے تو حضور نے پھر ان کو گئر دے کر بنی فزارہ کی طرف روانہ کیا اور وادی قرکی ہیں زید نے بنی فزارہ میں خوب قتل و غارت کیا اور قیس بن مسح کھفری نے مسعدہ بن حکمہ بن ما لک بن حذیفہ بن بدر گوفتل کیا اور ام قرف فاظمہ بنت ربعیہ بن بدرقید ہوئی۔ بیا کیہ بن عمر رسیدہ عورت ما لک بن حذیفہ بن بدر کوفتل کیا اور ام قرف فاظمہ بنت ربعیہ بن بدرقید ہوئی۔ بیا کیہ بڑی عمر رسیدہ عورت ما لک بن حذیفہ بن بدر کوفتل کیا اور ام قرف فاظمہ بنت ربعیہ بن بدرقید ہوئی۔ بیا کیس بن کم و ام قرف کے قبل کرنے کا تھم دیا اور قبل کے باس تھی اور ایک بنی حارشہ نے قبل بن محرک وام قرف کہ کی کو کے اس کو ایک بن حارث کے باس کو اس کی حفور کی خدمت میں جانچ تو سلمہ نے اس لاگی کی اس کو بین الم کی کو کے کر حضور سے ما تک لیا حضور نے دے دیا۔ سلمہ نے اس کو اپنے مامول حزن بن ابی اس کو کی نذر کر دیا۔ چن نی چرز ن سے اس کے بال عبدالرحمن بن حزن بیدا ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ ام قرفہ اپنی قوم میں ایسی بلند مرتبہ تجھی جاتی ۔ کہ لوگ تمنا کرتے تھے کہ ہم کوام قرفہ کی سیعزت نصیب ہو۔



#### عبداللدين رواحه كاغز وه خيبرير



عبداللہ بن رواحہ نے خیبر پر دوم تبھلہ کی ہے جس میں سے ایک عمدوہ ہے جس میں ہیں بن ڈرام کو قتل کیا۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ بیسر بن زرام نے خیبر میں حضور کی جنگ کے واسط نظر جمع کرنا شروع کیا۔ حضور نے عبداللہ بن رواحہ کو چندلوگوں کے ساتھ اس کے پاس بھیج ۔ جن میں ایک عبداللہ بن انہیں بھی تھے جب بیصحابہ بسیہ بن زرام کے پاس آئے تو اس ہے کہا کہ تو حضور کی مخالفت نہ کر۔ ہمارے ساتھ چل کر مسلمان ہو جا ہم حضور ہے جھے کو کہیں کی حکومت دواویں گے۔ اور تیری بڑی عزت ہوگی۔ اس نے منظور کرلیا عبداللہ بن انہیں نے اس کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور یہ یہودیوں کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے راستہ میں اس کے دل میں بدی کا ارادہ پیدا ہوا اور صی ہے ساتھ آئے ہے یہ پیچھتا یا عبداللہ بن انہیں اس کے ارادہ کو عبداللہ نے ایک گوار عبداللہ بن انہیں کے سر پر مار بی وی۔ جس سے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر عبداللہ نے ایک گواراس کے ماری کہ اس کی برکٹ کرا لگ جا پڑا اور صی ہے اس کے سر میں خفیف زخم آیا۔ پھر سے اس کے سر میں آئے تو حضور نے ان کے زخم سے میں آئے تو حضور نے ان کے زخم ہوگیا۔ پر اپنی لب مبارک لگا دی جس کی برکت سے ان کا زخم بغیر پینے اور تکلیف دینے کے اچھ ہوگیا۔ پر اپنی لب مبارک لگا دی جس کی برکت سے ان کا زخم بغیر پینے اور تکلیف دینے کے اچھ ہوگیا۔ اور ایک غزوہ عبداللہ بن فتیک نے ابورا فعین ابی انتھتے کے اور تکلیف دینے کے اچھ ہوگیا۔ اور ایک غزوہ عبداللہ بن فتیک نے ابورا فعین ابی انتھتے کے آئے کے داسطے خیبر پر کیا۔

# عبدالله بن انیس کاغز وہ خالد بن سفیان بن نیج کے تل کے واسطے

خالد بن سفیان مقام نخلہ یا عرنہ میں حضور کے مقابلہ کے واسطے نشکر جمع کر رہا تھا حضور نے عبداللّٰہ بن انہیں کواس کی طرف روانہ فر مایا اورعبداللّٰہ نے جاتے ہی اس کوتل کیا ۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں حضور نے مجھ کو بلا کرفر مایا۔ کہ میں نے سنا ہے ابن سفیان بن نیج ہذ لی میر ہے مقابلہ کے داسطے لوگوں کو جمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں ہے تم جا کراس کونٹل کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے داسطے لوگوں کو جمع کرر ہا ہے اور وہ نخلہ یا عرفہ میں اس کو بہچان لول ۔حضور نے فر مایا جب تم اس کو و یکھو گے تو اس کے بدن میں قشعر میرہ یا ؤ گے۔

عبدالقد بن انیس کہتے ہیں ہیں اپنی گوار لے کر چا یہاں تک کہ جب خالد کے پاس پہنی تو عصر کاوقت میں اور دوہ اپنی عورتوں کے واسطے خیمہ درست کر رہاتھ اور جوعلامت قشع ریوہ کی حضور نے فرہائی تھی۔ وہ ہیں نے اس میں دیکھی۔ پس ہیں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اور ہیں نے اپنے دل میں کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس جھے دیر گے اور عمر کی نماز میر کی فوت ہو جائے کہیں میں اس کی طرف چان جاتا تھا۔ اور سر کے اشارہ سے نماز پر حتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچ تو اس نے کہا گون ہے میں نے کہا میں ایک عرب ہوں تمہارے پاس پر حتا تھا۔ جب میں اس کے قریب پہنچ تو اس نے کہا گون ہے میں نے کہا میں ایک کوشش میں ہوں اس خیر کوئن کر آیا ہوں کہ تم ان مختص کے واسطے لئکر جمع کر رہ بوخالد نے کہا ہاں میں اس کوشش میں ہوں عبداللہ کہتے ہیں میں تھوڑی وور اس کے ساتھ چلا اور جب میں قابود کیو لیو فورا ایک وار ایسا کیا کہ خالد کے دو مختور کرد نے۔ اور وہاں سے روا نہ ہوا۔ اس کی عورتیں اس کے گر دبیثے کر دو نے گئیس۔ میں جس وقت حضور کے خور میں اس کوقت کر ایسا کیا ہوگی کر آیا کی خدمت میں حاصر ہوا۔ حضور نے فر مایا کی کھنے ہوا ور کی جمعن اس کو گئی ہوگا۔ کی خدمت میں حاصر ہوا کی ہوا ہے ہیں ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ میں اس کوقت کہا حضور نے فر مایا کی گئی ہیں رکھنا لوگوں نے بہت ہو چھا بیعصا کیا ہے میں نے کہا دور میں ہو کہا دور میں ہیں تھا اور میں نے عرض کیا ہو جھو کہ حضور سے خور میان میں نشانی ہوگا۔ واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا ہو عصاص کا م کا ہے فر مایا ہو قیا مت کے روز میر ہے اور تم ہوگا۔ واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا ہو عصاص کا م کا ہے فر مایا ہوقیا مت کے روز میر ہے اور تم ہوگا۔ واسطے ہے۔ میں گیا اور میں نے عرض کیا ہو عصاص کا م کا ہے فر مایا ہوقیا مت کے روز میر ہے اور تم ہوگا۔

راوی کہتا ہے عبداللہ بن انیس ہمیشہ اس عصا کوا پی مکوار کے ساتھ رکھتے تھے اور جب انقال کیا ہے تو وہ عصاال کے ساتھ دفن کیا گیا۔

## کر ۲۳۳ کے کی این بھام کے در ۲۳۳ کے کی این بھام کے در ۲۳۳ کے کی این بھام کے در کام کی کے در کام کی کے در کام کی ک



ا بن اتخق کہتے ہیں زید بن حارثہ اورجعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کوحضور نے ملک شام کے شہرموننہ کی طرف روانہ فر مایا اور بیتنیوں و ہاں شہید ہوئے۔

اور کعب بن عمیرغفاری کوذات اطلاح کی طرف جوشام کا ایک شهر ہے روانہ کیا اور وہاں کعب اوران کے سب ساتھی شہید ہوئے۔

اورعیبینه بن حصن بن حذیفه بن بدر کو بنی عنبر کی طرف جو بنی تمیم کی ایک شاخ یتھے روانہ فر مایا۔

### بنى عنبر برعيدينه بن حصن كاجهاد

حضور نے عیبینہ بن حصن کو شکر دے کر بن عزر کی مہم پر روانہ کیا عیبند نے جاتے ہی اس تو م کوخوب مل و عارت کیااورسارامال واسباب لوث لیااور بہت ہے آ دمی گرفتار کر کے حضور کی خدمت میں لائے۔

حضرت عائشہ نے حضور ہے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کواولا داشمعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنا ہے حضور نے فرمایا آج ہی عید بن عزر کے قیدی لے کرآئے گا۔ان میں سے ایک قیدی کوہم تم کو دے دیں محتم اس کوآ زاد کردیتا۔

جب عیبندان قید یوں کو لے کرحضور کی خدمت میں آئے بی تھیم کے سر دارلوگ بھی ان کے پیچیے ہی ان تید بول کو چھوڑ انے کے واسطے آئے تی تھیم کے سر داروں کے نام یہ ہیں رہید بن رقیع اور میرہ بن عمرو اور قعقاع بن معبداور در دان بن محرز اورقیس بن عاصم اور ما لک بن عمر واور اقرع بن حابس ان سب نے حضور سے گفتگو کی ۔حضور نے بعض قید یوں کو آزاد کیا اور بعض کا فعد بیایا۔ بنی عزبر میں ہے اس جنگ میں بیلوگ قل ہوئے تنصے عبداللہ بن ذہب اوراس کے دونوں بھائی اورشدا دبن فراس اور حنظلہ بن وارم۔

اور قید یوں میں ان عورتوں میں ہے بعض کے نام یہ ہیں۔اساء بنت ما لک اور کاس بنت اری اور بخو د بنت مبدا ورحمیعہ بنت فیس اور عمر و بنت مطر ۔ عدی بن جند ب بی عنبر سے تھا اور عنبر بن عمر و بن تمیم ہے ۔

## غالب بن عبداللّٰد كاغز وه بني مره بر

ابن اتحق کہتے ہیں غالب بن عبداللہ کلبی کشکر لے کر بنی مرہ پر مجئے اور اسامہ بن زیداور ایک انصاری





نے فکر مرواس بن منیک کو جو بی حرقہ میں سے بی مروکا حلیف تھا قبل کیا۔ بی حرق قبیلہ جہید کی ایک شاخ ہے۔
اسامہ کہتے ہیں جب میں نے اور ایک انساری نے مرواس کو دیکھا تو ہم نے اپنی تلواریں اس پر بلند
کیس اس نے کہااشھد ان لا الله الا الله پس اس وقت ہم اپناہا تھوندروک سکے اور اس کو ہم نے قبل کر ویا۔
جب ہم حضور کے پاس آئے اور یہ واقعہ آپ سے بیان کیا آپ نے فرمایا اے اسامہ لا الله الا الله کہنے
والے کو تو نے کیوں قبل کیا۔ میں نے عرض کیا حضور اس نے جان بچانے کی خاطر کہا تھا آپ نے فرمایا یہ تخص
کیونکر معلوم ہوا۔ اسامہ کہتے ہیں قتم ہے اس ذات کی جس نے حضور کو تق کے ساتھ مبعوث کیا۔ کہ آپ نے
اس قدراس بات کو مکر رفرمایا کہ میں نے چاہا کاش میں پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا آج ہی ہوتا اور اس شخص کو قبل نہ
کرتا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ضدا ہے عہد کرتا ہوں کہ اب بھی کی لا اللہ الا اللّٰ اللہ کے کہنے والے
گوٹل نہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد بھی قبل نہ کچو ۔ میں نے عرض کیا حضور کے بعد بھی قبل نہ کروں گا۔

#### عمروبن عاص كاغزوهٔ ذات السلاسل يرجانا

عمروبن عاص کو حضور نے بی عذرہ کی طرف روانہ کیا تا کہ لوگوں کو ملک شام پر جباد کرنے کے واسطے جع کریں۔اوراس کا سبب بیضا کہ عاص بن وائل کی ماں قبیلہ بل سے تھی اس سبب ہے حضور نے عمرہ بن عاص کوان لوگوں کو مالوئ اور مطبع کرنے کے واسطے روانہ کیا جب عمرہ بن عاص جذام کے ایک چشہ پر بہنچ جس کا مسلسل تھا اور اس سبب ہے اس غزوہ کا نام ذات السلاسل ہوا ہے عمرہ بن عاص کو دشمنوں سے خوف معلوم ہوا۔اور حضور سے امداد طلب کی ۔حضور نے ابو مبیدہ بن جراح اور ابو بکر اور عمراور مب جرین اوراد لین کوان کی ہوا۔اور حضور سے امداد طلب کی ۔حضور نے ابو مبیدہ بن جراح اور ابو بکر اور عمراور مب جرین اوراد لین کوان کی امداد کے واسطے روانہ کیا اور ابو عبیدہ کو تھم دیا کہ تم اختلاف نہ کرنا۔ پس جب ابو عبیدہ عمرہ بن عاص کے پاس ہوا ور میں اپنی عاص نے کہا کہ میں تم سب کا سردارہوں کیونکہ تم میری امداد کو آئے ہو۔ابو عبیدہ نے کہا تم اپنی جگہ موں اور ابو عبیدہ ایک نرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ونیاوی باتوں کا بجھ خیال نہ کرتے ہواور میں اپنی جگہ ہوں اور ابو عبیدہ ایک نرم دل اور پاک طینت شخص تھے۔ونیاوی باتوں کا بجھ خیال نہ کرتے تھے عمرو بن عاص سے کہنے لگے کہ اگرتم میر اکہنانہ مانو گے تو میں تمہارا کہنا ، نوں گا کے ونکہ حضور نے جھ کو تھم دیں عاص ہی نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

رافع بن ابی رافع طائی جن کورافع بن عمیرہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ کہ میں ایک نصرانی شخص تھا اور میں اس ریکہ تان کے حال ہے سب سے زیادہ واقف تھا جا ہمیت کے زمانہ میں شتر مرغ کے انڈوں میں پی ٹی بھر کے میں ریت میں دبادیتا تھا اور لوگوں کے اونوں کولوٹ کر میں اس ریکہ تان میں جیلا آتا تھ ۔ پھرکوئی مجھ کو یہاں تل ش نہ کرسکتا تھا اور انڈوں کو نکال کر میں ان میں ہے یائی پیتا تھا۔ پھر جب

میں مسلمان ہوا۔ تو حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ اس غزوہ میں مجھ کو بھی بھیجا۔ میں نے اپنے دل میں کہا۔ کہ کسی شخص کو دوست بنا کر اس کی صحبت میں ربنا چاہئے۔ پس میں ابو بکر کے پاس آیا اور ان کی صحبت میں رہنے رگا۔ ابو بکر کے پاس فدک کا ایک کمبل تھا جب ہم منزل پر اتر تے تھے تو ابو بکر اس کو بچھا لیتے تھے اور جب سوار ہو کر چلتے تھے تو اس کواوڑ مے لیتے تھے۔ کہتے ہیں اس سبب سے نجد کے توگ جب ابو بکر کی خلافت میں مرقد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھ کہ ہم ممبل والے کی بیعت نہیں کرتے۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں جب واہی علی مدینہ کے نزویک پہنچ تو علی نے ابو بحرے کہا کہ عیل نے آپ کی صحبت عیں رہنا اس واسطے افقیار کیا تھا کہ خدا جھی کو آپ ہے پہنچ نفع پہنچائے پس آپ جھ کو پہھ تھی حت فرما ہے ابو بکر نے کہا اگر تم جھے ہاں بات کا سوال نہ بھی کرتے تب بھی عیس تم کو نصیحت کرتا۔ عیس تم کو بی حکم کرتا ہوں کہ تم خدا کے سوائس کی عبودت نہ کرنا نہ کہ کو اس کا شریک کرنا اور نماز پڑھنا اور کو جہ کا اور مفان نے کہا اور کہ بنا اور رہنا بت سے خسل کرنا اور بھی دوسلی نوں کا بھی ہر دار نہ بنا۔ عیس نے کہا اور اگر میں امید کرتا ہوں کہ بھی عیس خدا کے ساتھ شریک نہ کروں گا اور نمان کو بھی انشاء اللہ بھی تھا نہ کروں گا اور اس کا اور اس کا اور انہ بنا والد بھی تضا نہ کروں گا اور جن بت سے خسل بھی کروں گا گر بیاتو بتاؤ کہ مردار کرنے کی اگر طاقت جھے عیس ہوئی تو ضرور کی کروں گا اور جن بت سے خسل بھی کروں گا گر بیاتو بتاؤ کہ مردار بین ہے تم نے جھے کو کیوں منع کیا جس تو دیکھتا ہوں ۔ کہ لوگ حضور کی خدمت عیس بھی اور لوگوں کے نزد کیا بھی منا اور ہو کہا تا ہوں سنو خدا و نہ تعالیٰ نے بین ابو بکر نے کہا اس کا سب عیس تم کو بتا تا ہوں سنو خدا و نہ تعالیٰ نے حضور کو اس دین کے ساتھ مبعوث کیا ہی حضور نے جہاد کیا۔ اور لوگ طوعاً و کر با اس عیں داخل ہو ہے ہی وہ خدا کی بنا واور اس کے عبد عیں داخل ہو گئے ۔ ہی جھے کو کا زم ہے کہد کو تا حدا کہد کو شکت نہ کر ہے اور جب سردار دور کی بڑا کم اور ورکی بڑا کم ورک یا دور ہو کہ اور بین داخل ہو گئے ۔ ہی جھے کو کا زم ہے کہ خدا ہے جبد کو شکت نہ کر سے اور جب سردار دور کی بڑا کم اور ورکی بڑا کم ورک یا کا دور ہو کا دور ورک میں کا کھی دورا کہ کہ کو خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کے خدا کہ کو کیا ہوگا۔

رافع بن عمیرہ کہتے ہیں پھر میں ابو بکر سے جدا ہو گیا اور جب حضور کی وفات کے بعد ابو بکر خلیفہ ہوئے تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ابو بکرتم نے تو جھے کو دومسلمانوں پر بھی سر دار بننے سے منع کیا تھا اب تم خود کیوں سر دار ہے ابو بکر نے کہا ہاں میں نے تم کومنع کیا تھا اور اب بھی منع کرتا ہوں اور میں نے مجبور اُس خدمت کو اختیار کیا ہے جبکہ مجھ کورسول خدا کی امت کے متفرق ہونے کا اندیشہ ہوا۔

عوف بن ما مک انتجی کہتے ہیں جھے کو اس غزوہ میں حضور نے عمر و بن عاص کے ساتھ بھیجا تھا اور میں ابو بکر اور میں ابو بکر اور میں سے ساتھ تھا۔ بیس میر الیک قوم کے پاس سے سڈر ہوا۔ جنہوں نے اونٹول کو ڈ ن کر رکھا تھ اور سے سوشت بنا نانہ جانتے تھے میں اس کام کو خوب جانتا تھا میں نے ان و گول سے کہا کہ اگرتم اوگ جھے کو اس گوشت

سرت این مثام ی حدس

میں سے جھہدوتو میں بنا دوں۔انہوں نے قبول کیا اور میں نے جھٹ بٹ گوشت بنا کران کے حوالہ کیا انہوں نے میرا حصہ مجھکودیا اس کو لے کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور پکا کرخود بھی کھایا۔ اور ان کو بھی کھلایا۔ جب کھا بچے تو ابو بکر اور عمر نے جھے سے بو چھاا ہے کوف یہ گوشت تم کہاں سے لائے تھے میں نے ان سے سارا واقعہ بیان کیا۔انہوں نے کہا تم نے بیا چھانہ کیا جو یہ گوشت ہم کو کھلایا اور پھروہ اٹھ کرتے کرنے گے۔ جب ہم اس سفر سے واپس ہوئے ۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نماز پڑھ رہ ہے تھے بہ فارغ ہوئے ۔تو سب سے پہلے میں حضور کی خدمت میں پہنچا۔حضور اس وقت نماز پڑھ رہ ہے تھے بہ فارغ ہوئے ۔تو جھے سے فر مایا کہ کیا عوف بن مالک ہیں۔ میں نے عرض کیا السلام علیک یا رسول القدور حمۃ اللہ و بر کانۂ ۔ میر ہے مال با پ حضور پر قربان ہوں ہاں میں ہوں ۔فر مایا کیا اونٹوں والے اور اس سے زیادہ پکھے نے فر مایا۔



# ابن ابی حدر د کاغز وه بطن اضم میں اور عامر بن اضبط اشجعی کالل ہونا



راوی کہتا ہے حنین کی جنگ میں حضور ظہر کی نماز پڑھ کے ایک درخت کے سایہ میں رونق افروز ہوئے اور اقرع بن عابس اور عیبینہ بن حصن حضور کی خدمت میں جھڑتے ہوئے آئے عیبینہ بن حصن عامر بن اصبط کا قصاص جا ہے تنے اور یہ قبیلہ غطفان کے سروار تنے اور اقرع بن عابس محلم بن جثامہ کی طرف ہے اس قصاص کو دفع کرتے تھے۔ کیونکہ بیان کا قریبی تھا۔

راوی کہتا ہے ہم من رہے تھے کہ عیبینہ بن حصن نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسا اس نے میری عورتوں کو ہے وارث کیا ہے وارث کیا ہے میں بھی قتم ہے خدا کی جب تک اس کی عورتوں کو ایسا ہی نہ کرلوں گا! ہے ،کو نہ جھوڑوں گا۔اور حضور یہ فرماتے تھے کہتم بچاس اونٹ خون بہا کے اب لے اوا ور بچاس مدینہ میں چل کردے دیں گے عیبینہ بن

تصن اس سے اٹکار کرتے تھے۔

پھرا کی شخص بن لیٹ میں ہے جس کا نام مکیٹر تھا کھڑا ہوااور عرض کرنے لگایار سول القداسلام کے اندر میں اس مقتول کو مثال ایس پاتا ہوں جیسے بکریوں کے رپوڑ میں سے جو بکری آگے ہواس کو کوئی پتھر مارے تو پچپلی بکریوں کو بھی بھگادےگا۔

حضور نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فر مایا بس تم کوخون بہا ہی ملے گا پچپاس اونٹ اب لے لواور پچپاس مدینہ میں چل کر دیں گے آخر عیبینہ وغیر ہنے خون بہا قبول کرایا۔

راوی کہتا ہے اس کے بعد لوگوں نے کہا کہتمہارا مدعاعلیہ کہاں ہے اس کولا وُحضور ہے اس کے واسطے
دعائے مغفرت کرائیں۔ پس ایک شخص دراز قد گندم گوں ایک حلہ پہنے ہوئے کھڑا ہوا۔ بیصلہ اس نے اپنے قل
کی تیاری کے واسطے پہنا تھا بھر شخص حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ حضور نے پو چھا۔ تیرانا م کیا ہے اس نے
کہا تختم بن جثامہ۔ راوی کہتا ہے ہم سب لوگ اس امید میں تھے کہ حضور اس کے واسطے دعائے مغفرت کریں
گے گر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی کہا ہے خدااس کی بخشش ندفر ما تین باریبی کہا۔ راوی کہتا ہے حکام حضور کی اس بدوعا کوئ کراپنی جا در سے آنسو یو نچھتا ہواا ٹھا۔

حسن بھری کہتے ہیں جب محکم حضور کے سامنے جاکر جیٹھا ہے تو حضور نے فر مایا ہیں نے تو اس کو خدا پر
ایمان لانے کے سبب سے امن دیا اور تو نے اس کوئل کر دیا پھر آپ نے اس کے واسطے بدد عافر مائی۔ چنا نچہ
سات روز کے بعد میر گیا اور جب لوگوں نے اس کو فن کیا تو زہین نے اس کو باہر نکال کر ڈال دیا۔ حسن کہتے
ہیں شم ہے اس ذات کی جس کے بقفہ ہیں حسن کی جان ہے جتنی مرتبہ لوگوں نے اس کو وفن کیا اتنی ہی مرتبہ زمین
نے باہر پھینک دیا۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اس کو ایک گڑھے میں ڈال کر او پر سے اس قدر پھر اس پر ڈالے
کہ اس کو ڈھک دیا۔ اور حضور نے فر مایا زمین اس سے زیادہ گنہ کار کو اپنے اندر لے لیتی ہے گر خدانے اس مختم
کے ساتھ تم کو آپس میں خون کرنے کی عظمت دکھلائی ہے جس کو اس نے تم پر حرام کیا ہے۔

ابن انحق کہتے ہیں جب اقرع بن حابس اور عیدینہ بن حصن میں گفتگو ہوئی تو اقرع بن حابس نے کہا اے قیس کے گروہ ایک مقتول کی بابت حضور فیصلہ فرماتے ہیںتم اس کومنظور کیوں نہیں کرتے ہو کیاتم اس بات سے بے خوف و خطر ہو کہ حضور نا راض ہو کرتم پر لعنت کریں اور حضور کے لعنت کرنے سے خدا بھی تم پر لعنت کرے اور حضور کا تم پر غضب ہواور پھر خدا کا بھی غضب ہوتم اس مقدمہ کو حضور کی رائے ہر چھوڑ دو جس طرح حضور چاہیں فیصلہ فی اس مقدمہ کو حضور کی رائے ہر چھوڑ دو جس طرح حضور چاہیں فیصلہ فی اس مقدمہ کو حضور کی رائے ہر چھوڑ دو جس طرح حضور چاہیں فیصلہ فیصلہ بیاس آ دمی بنی تھی ہے کہ اتا ہوں جو تسم کھا کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہم اراگیا ہے کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی پھر

#### الراس الله برا الله ب

یے تمہارا دعوی بالکل باطل ہو جائے گا تب عیبیتہ بن حصن نے خون بہالینا قبول کیا۔



# عبدالله بن الى حدر د کاغز و ه رفاعه بن قبس جشمى کے آل کے واسطے

عبداللہ بن الی حدرد کہتے ہیں میں نے اپنی قوم میں ہے ایک عورت سے شادی ک اور دوسو درہم اس کے مہر کے جھے کو دینے مازم ہوئے۔ میں حضور کی خدمت میں آیا تا کہ آپ سے اوا' مہر میں بچھے ایداد طلب كرول حضور نے دريا فت كيا كد كس قدر مبر ہے ميں نے عرض كيا دوسو در ہم بين حضور نے فر ماياتتم ہے خداكى میرے پاسٹبیل ہیں۔ورند میں وے دیتا۔ کہتے ہیں پھر چند ہی روز گذرے تھے کہا یک شخص رفاعہ بن قیس بی جشم میں ہےا بنی قوم کو لے کرمقام غابہ ہیں آ کراتر ایٹخص اپنی قوم میں بڑا عزیت دارتھا اور بنی قیس کوحضور کی جنگ پرآ مادہ کرنے آیا تھا۔حضور نے مجھے َوا ور دومسلم نوں کومیر ہساتھ بلا کرفر مایا کہ جاؤاں شخص کی خبر لاؤ جوعاً بہ میں آ کرتھبرا ہےاورائی اونٹ سواری کے واسطے حضور نے ہم کودیا اور فرمایا اس پر باری باری ہے سوار ہوتا۔ بیاونٹ ایسا کمزورتھ کہ جب ہم میں ہے ایک آ دمی اس پرسوار ہوا تو اس ہے اٹھا نہ گیا۔ بمشکل لو ًوں نے پیچھے سے سہارا دے کراس کو اٹھایا۔ ہم تینوں آ دمی اینے تیر و کمان اور کل ہتھیے روں ہے سکے ہو کر روانہ ہوئے جب ہم مقدم غابد میں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔اورسورج غروب ہور باتھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا كهتم دونوں اس طرف حصیب جاؤ۔اور میں ادھر حصیب جاتا ہوں۔اور جب تم میری تکبیر کی آ واز سنوتو فورا تکبیر کہتے ہوئے حملہ کرنا پھر ہم وہیں چھے ہوئے موقع دیکھ رہے تھے اور رات کی سیابی نے عالم پریر دوڈال دیا تھا كەر فاعد بن قيس نے اپنے وگوں ہے ہو كى وجدہے كە آج ميرا چروا بااب تك اونٹوں كو لے كرنبيں آيامعلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت میں گر قبار ہوا میں اس کی خبر لینے جاتا ہوں ۔لوگوں نے کہا آپ کیول تکلیف کریں ہم جاتے ہیں۔اس نے کہانہیں میں خود ہی جاؤں گا۔لو گول نے کہا ہم بھی ساتھ جیتے ہیں اس نے کہا تمہاری کچھ ضرورت نبیں ہےتم یہیں رہو۔ ہیں تنہ ہی جاؤں گا۔اور پھریہا کیلا چروا ہے کو تلاش کرنے روانہ ہوا۔

عبدائقد بن الی حدرد کہتے ہیں جب رفاعہ بن قیس میری تیرکی زو پر آیا۔ میں نے ایک ایس تیراس کوہ را کہا سے ول کے پار ہو گیا۔ اور وہ گرا میں نے اس کو آ واز کرنے تک کی فرصت نہ دی فورا اس کا سرکاٹ لیا اور پھراس کے فشکر کی طرف متوجہ ہو کر حملہ کیا اور تجمیر کے ساتھ آ واز بلندگی۔ میر سے ساتھیوں نے بھی تجمیر کہتے ہوئے حملہ کیا۔ پس قسم ہے فداکی وہ فشکر اپنی مورتوں اور جن چیزوں کو کہ لے جا سکا لے کر بھاگ گیا۔ اور بھم تینوں آ دمی بہت سے اونٹ اور بھریاں مال فیسمت کی لے مرحضور کی حدمت میں حاضہ ہوئے۔ اور رفاعہ کا سر بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھے کو مہر اوا کرنے کے واسطے بھی میں نے حضور کے آگے چیش کیا۔ حضور نے اس مال میں سے تیرہ اونٹ مجھے کو مہر اوا کرنے کے واسطے

وئے۔ میں ان کو لے کراپی بیوی کے یاس کیا۔

## عبدالرحمٰن بنعوف كاغزوه دومة الجندل كي طرف

علار بن افی رباح کہتے ہیں۔ ہیں نے بھرہ کے ایک تخص کوسنا کہ وہ عبدالقد بن عمر ہی ہیں ہے مہدا کہ اسک شملہ پشت پرانکا نے کی بابت دریافت کررہا تھا عبدالقد بن عمر نے کہا ہیں تجھے اس کے متعلق بین ن کرتا ہوں۔

ہم دک آ دمی حضور کی خدمت ہیں حاضر تھے۔ ابو بکر اور عمر اور عثر ن اور علی اور عبدالر نمن بن عوف اور ابن مسعوو اور معافر بن جبل اور حدیقہ بن میمان اور ابو معید حذری اور وسواں ہیں تھی کہ انصار ہیں ہے ایک جوان حضور کی خدمت ہیں آیا۔ اور سلام کر کے بیٹے گی پھرع ض کیا یا رسول القد مومنوں ہیں افضال کون شخص ہے فرطیا الجھے اخلاق والا۔ اس نے عرض کیا بہوشیار اور عقل مند کون ہے فرطیا میں موت کو یا در کھنے والا اور اس کے واسطے تیار کی کرنے والا اس کے آ نے ہے بہلے وہ بی بوشیار ہے۔ وہ جوان خاموش ہورہا۔ پھر حضور ہی ربی طرف متوجہ ہوئے وہ اور جو اور بین ہیں ہیں خدا سے بناہ ہوگئا ہوں کہ وہ تم پرنازل ہوں۔ جس ہوئے اور فرطایا اس کے آئے ہوں کے اور جو اوگ کی تو لانا اور ایسے درد اور بیاریاں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے باپ بین اور ختیوں اور ایسے دادا میں بھی نہ ہوئی ہوں گی۔ اور جو اوگ کی تو لانا اور کم دینا اختیار کرتے ہیں وہ تحظ سائی اور ختیوں اور باپ دورات ہیں بھی کرفت رہوتے ہیں۔ اور جو اوگ ز کو تا نہیں ویے ان پر باران رحمت نازل نہیں ہوتا۔ اگر باور نہ بول آئی تیں بین اور ختیوں اور باتور نہوں تو آئی تو نہوں گی اس بار نہ بر سے ان پر باران رحمت نازل نہیں ہوتا۔ اگر باور نہ ہوں تو آئی تو نوا ایک قطرہ آسان ہے ان پر نہ بر ہے۔





### ابوعبيده بن جراح كاغز وهسيف البحر كي طرف



حضور نے ایک چھوٹے لشکر پر ابوعبیدہ بن جراح کوسر دار کر کے سیف البحری طرف روانہ کیا اور پچھے کھجوریں گزارہ کے واسطے عنایت کیں۔ چنانچہ جب وہ تھوڑی رہ گئیں تو ابوعبیدہ ان کو گن گن کر بانٹا کرتے سے یہاں تک کہ آخر میں ایک ایک کھجور ہر مخص کوتقتیم ہوئی اور وہ بھی ایک آ دمی کونہ پینی پھر جب ہم لوگ بھوک سے بہت ہوئی اور ہے کہ وکنایت کی اور ہم لوگوں نے ہیں روز تک بہت ہوئی کوشت خوب کھایا اور خوب اس کی اپنے برتنوں میں بھر کرر کھی لی پھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس کا گوشت خوب کھایا اور خوب اس کی اپنے برتنوں میں بھر کرر کھی لی پھر ہمارے امیر لشکر نے تھم دیا کہ اس مجھلی کی ایک پہلی راستہ پر رکھو پھرایک تو می بیکل اونٹ پرایک زبر دست آ دمی کوسوار کر کے اس کے پنچے سے گذر نے کا تھم دیا ۔ پس وہ پہلی اس کے مرکونہ گی ۔ پھر جب ہم حضور کی خدمت میں آئے تو اس مجھلی کے کھانے کا ذکر کیا حضور نے فر مایا وہ دز ق خدا نے تم کوعنایت کیا تھا۔

# عمر دبن أميضم ي كالبوسفيان بن حرب كِتَلْ كِ واسطےروانه ہونا

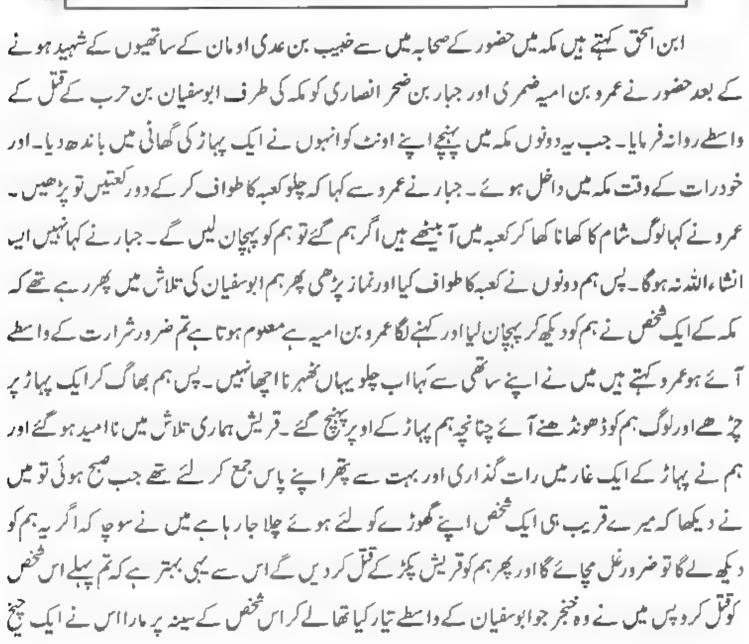

ماری جوتمام اہل مکہ نے تن اور وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے اس بیں کچھ رمق باقی تھی پوچھنے لے بھھ کو کس نے قتل کیا۔ اس نے کہا عمر و بن امیہ نے پھرای وقت میر گیا۔ اور ہمارا نشان ان کو نہ بتلا سکا۔ قریش اس کو اٹھا کر لے گئے۔ جب شام ہو کی تو بیس نے اپنے ساتھی ہے کہا اب چلوا ور ہم مدینہ کی طرف والجس روانہ ہوئے ہیں ہم ان لوگوں کے پاس سے گذر ہے جو خدیب بن عدی کی لاش کی حفاظت کر رہ ہے تھے۔ اور ان بیس سے ایک شخص ۔ نہ ہم کو جاتے و کھ کر کہا کہ اس شخص کی چال عمر و بن امیہ کی چال سے کسی قدر مش بہ ہم اگر عمر و بن امیہ مدینہ ہوتا تو میں کہتا کہ بہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک کٹری کھڑی کر رکھی تھی۔ میرا ساتھی جب اس کے قریب بہنچا تو اس کو اکھا ڈر لے بھا گا اور میں بھی بھا گا اور بدلوگ بھی ہمارے چھے بھا گے میر ہے ساتھی نے اس کو ایک ہے بہاڑی نالہ میں ڈال دیا اور میل بھی بھا گا اور بدلوگ بھی ہمارے بچھے بھا گے میر سے ساتھی ہے کہا تم اور میں مقام ضبخان میں آئی اور جھے جاؤ میں ان لوگوں کو تم تک بینچنے ند دوں گا۔ چنا نچہ و اتو مدینہ و بل میں سے ایک ساتھی ہے کہا تم مقام ضبخان میں آئی اور جھے ہو تھے لگا کہ تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ بن بحر ہے بھر میں نے اس سے لوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ بن بحر ہے بھر میں نے اس سے لوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ بن بحر ہے بھر میں نے اس سے لوچھا تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ بن بحر ہے وہ میں نے تو بھر بھر اس نار میں آئی اور وہو اپنی آئی کھا تھا کہا گھا کہ تم کس قبیلہ ہے ہو۔ میں نے کہ مرح با خوب ہوا جو آ پ

وَ لَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا دُمْتُ حَيَّا وَلَا آدِيْنُ بِدِيْنِ الْمُسْلِمِينَا يَعْنَى جِبَ مَنْ اعْتَيَارِكُول كارين اعْتَيَار كرول كارين كارين اعْتَيَار كرول كارين كارين اعْتَيَار كرول كارين كارين

عمرو بن امیہ کہتے ہیں میں نے اس کا پیشعرین کرا پنے دل میں کہا کدد کیے اب میں بچھ کواچھی طرح بتا تا ہوں اور جب وہ سوگیا میں نے اپنی کمان کا گوشداس کی تندرست آئکھ میں گھسا کراییا زور کیا کہ ہڈی تک جا پہنچ اور میں وہاں سے بھاگ کر جب نقیع کے میدان میں پہنچا تو دوخض مجھ کو آتے ہوئے لگے دونوں شخص قریش میں سے تھے۔

اور قریش نے ان کوحضور کی خبر اخبار کے واسطے مدینہ بھیجاتھا وہاں سے بیخبر لے کر آرہ ہے۔ میں نے ان سے کہا کہتم دونوں میرے ہاتھ میں گرفتار ہوجاؤ۔انہوں نے انکار کیا۔ میں نے ان میں سے ایک شخص کو تیرسے قبل کرکرے دوسرے کو گرفتار کیا۔اور مدینہ میں آ کرحضور کی خدمت میں پیش کیا۔







تشکر دے کر مدین کی طرف روانہ کیا اور اس کشکر میں ضمیر وحضرت ملی کے آ زاد غلام اور ان کے بھائی بھی تھے اس تشکرنے جا کراہل امنیا کے بہت ہے لوگوں کو گرفتا رئیا اور بہت سا مال ننیمت ان کے ہاتھ آیا۔اور بیہ مقام سمندر کے کنارہ پر ہے پس شکر کے اوگوں نے قیدیوں کو جدا جدا فرو خت کرنا شروع کیا بی قیدی روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے تکم دیا کہ جدا جدا فرونست نہ کرو یعنی ماں کوایک کے ہاتھے قروخت کرواور بچیکود وسرے کے ہاتھ نہیں بلکہ ہاں اور بچیکوا بک بی تخص کے ہاتھ فروخت کرو۔

# سالم بن عمير كاغز و وابوعفك كے ل كے واسطے

ابوعفک بنی عمرو بن عوف کی شاٹ بی مبید میں ہے تھا اور اس کا نفاق اس وفت طاہر ہوا جب حضور نے حرث بن سوید بن صامت کوتل کرایا ہے اور اس نے حضور کی بجو میں اشعار کیے حضور نے فر مایا ایسا کون شخص ہے جواس خبیث کو گوشالی و ہے سالم بن عمیر جو بن عمر و بن عوف میں ہے اس مہم پر روانہ ہوئے ابوعفک کولل کر

# عمير بن عدى خطمي كاغز و ه عصماء بنت مروان كے قل كے واسطے

عصماء بنت مروان بی خطمہ میں ہے ایک شخص کی جوروکھی جب اس نے ابوعنک کے تس ہونے کا سنا تو بیمنافق ہوگئی اورا سلام اورمسلما نواں کی ججو میں اشعار کہنے تھی حضور کو جب بینجبر ہوئی تو آ پ نے فر مایا کون شخص جومروان کی بٹی کو تنبیہ کر ہے تمیسر بن عدی نے حضور کا بیفر مان سن مررات کواس عورت کے گھر جا کراس کو تختل کیااور مبح کوحضور کے پاس آ کرعرض کیا پارسول القداس کا کہجھ کناہ تو مجھ پرنہیں ہوا۔حضور نے فر ہاینہیں پھر عمیرا بی قوم بنی نظمہ کے پاس آئے اور بنی نظمہ کی تعدادان دنوں میں بہت تھی خاص اس عورت کے یا کچے بیٹے جوان تھے عمیرنے کہاا ہے قوم میں نے مروان کی بیٹی گونل کیا ہے تم سب اسٹھے ہوکر جو کچھ کرسکومیرا کرنو۔

راوی کہتا ہے بی خطمہ میں اس دن ہے اسلام ظاہر ہوا ورنہ بہت ہے لوگ قوم کے خوف ہے پوشید ہ مسلمان نتھے جب انہوں نے اسلام کا بہ غلیہ دیکھاعل نیمسلمان ہوئے اور بہت سے اورلوگ بھی مسلمان ہوئے۔ بتی تعلمہ میں ہے پہلے جو تعتق مسلمان ہوئے وہ عمیر بن عدی ہیں اورانہیں کا لقب قاری بھی ہے اور

خزیمہ بن ٹابت اور عبدایقہ بن اوس اور بہت ہےلوگ اس دن مسلمان ہوئے۔

### ثمامه بن ا ثال كا قيد ببوكرمسلمان ببونا

ا بن الحلّ كہتے ہيں حضور كا شكر جار ہا تھا راستہ ہيں ان كو بني حنيفہ ہيں ہے ايك شخص ملا اس لشكر نے اس

کوگرفتار کرایا اور بیانہ و نئے تھے کہ بیکون شخص ہے یہاں تک کداس کو حضور کی خدمت میں لائے حضور نے فرمایا تم جانے ہو بیتم نے سس کوگرفتار کیا ہے بیٹمامہ بن اتال خفی ہے اس کو اچھی طرح سے رکھواور جو پچھے کھانا تمہارے باس ہوا کرے واسطے تھم دیا۔ کداس کا دودھ میں تمہارے باس ہوا کرے وہ اس کے باس کا دودھ میں اور شام دونوں وقت ثمامہ ویا یا بیاب۔

ائن ہش م کہتے ہیں پھرٹم مہ تم و کے اراد و سے مکہ ہیں گئے۔ اور و بال جا کرانہوں نے لیمک کہی۔ اور یہی مسلمانوں میں سے پہلے مخص ہیں۔ جس نے مکہ میں داخل ہو کر لیمک کہی ہے۔ قریش نے ان کو پکڑ لیا۔ اور قتل کرنے لیے گئے ایک محتل نے ہوتب قریش اس کو تی اس کو پکڑ لیا۔ اور قتل کرنے لیے لیے ایک فخص نے کہا اس کو قتل نہ کرو کیونکہ تم اوگ میں مدسے فلد لانے کے مختاج ہوتب قریش نے ان کو چھوڑ دیا۔

رادی کہتا ہے جب تمامہ مسلمان ہوں قرحضور سے انہوں نے طف کی ایسے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ بھی کومیخوض تھا۔ اورا بسب سے زیادہ مجھ کومیخوض تھا۔ اورا بسب سے زیادہ مجھ کومیخوض تھا۔ اورا بسب سے ایجھے جی پُھراس کے بعد تمامہ کہ ہم ہم رہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہ سب سے ہم محمرہ کے واسطے گئے اہل مکہ نے کہ اے تمامہ تو ہو دین ہو گئا مہد کے انہوں نے کہ نہیں بکتہ میں سب دینوں سے بہتر محمر فریخ کے دین میں واضل ہوا ہوں۔ اورقتم ہے خدا کی اے قرایش اب ممامہ سے تم کوا کہ داند نہ پہنچ کا جب تک حضور تھم نہ فرما کیں گے جنانچہ جب ثمامہ میں پنچے اپنی قوم کومن کر دیا۔ کرخ دار مکہ والوں کے ہاتھ ایک داند فروخت نہ کرنا اہل مکہ جب بہت تک ہوئے تو حضور کی خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا تھم فرماتے ہیں۔ پھریے باتا ہا۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا تھم فرماتے ہیں۔ پھریے باتا ہوں کو تو آپ نے تھوار کے خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ تو صلہ رحم کا تھم فرماتے ہیں۔ پھریے باتا ہوں کو تو آپ نے تو اس کریں گے۔ حضور کے خدمت میں مریضہ بھیجا۔ کہ آپ بو کو کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کوکھوں کہ اہل کریں اوراب اوالا دکو آپ بھوک کی شدت سے ہلاک کریں گے۔ حضور نے ثمامہ کوکھوں کہ اہل کہ کے ساتھ حسب دستور خرید وفروخت ہا دی رکھو۔



# علقمه بن مجزز کی لشکر کشی

جب وقاص بن مجز ز زید کی و ی قبر د کی جنگ میں شہید ہوئے تو علقمہ بن مجز ز نے حضور سے درخواست ک ۔ کہ مجھ کوشکر دے کرمشر کین کے تعاقب میں روانہ کیا جائے تا کہ میں ان سے بدلہ لوں ۔

ابوسعید حذری کہتے ہیں حضور نے جس کشکر کے ساتھ علقمہ کوروانہ کیا تھ ہیں بھی اس ہیں تھا۔ جب ہم اسپنے انتہائی مقام پر پہنچے یا اس کے راستہ ہی ہیں کسی جگہ تھر سے علقمہ نے ایک جگہ آ گ جلانے کا تکم دیا۔اور علقمہ کی طبیعت ہیں بنسی اور شخصوں کا ماوہ بہت تھا۔ جب آ گ تیار ہوگئی۔ تب تو م یعنی ساتھیوں ہے کہا کہ کیا ہیں تمہا راسر دار نہیں ہوں اور کیا میری اطاعت تم پر فرض نہیں ہے سب نے کہا ہاں بیشک ہے۔

علقمہ نے کہا بس تو میں تم سے اپنی اطاعت اور اپنے تن کی قتم دلا کر کہتا ہوں۔ کہ اس آگ میں گر پڑو۔لوگ گرنے کو تیار ہوئے تب علقمہ نے کہا میں تم ہے ہنسی کرتا تھا۔ جب بیلوگ حضور کی خدمت میں گئے اور حضور کواس واقعہ کی خبر ہوئی ۔ فر مایا جو محض تم کو گناہ کا تھم کرے اس کا تھم نہ مانا کرو۔ راوی کہتا ہے اس لشکر کشی میں جنگ نہیں ہوئی۔

# کرزبن جابر کی تشکرکشی

بن العلمہ کے غزوہ میں حضور کے ہاتھ ایک غلام بیار نامی آیا تھاحضور نے اس کواپنے اونٹوں کے چرانے کے واسطے چراگاہ میں بھیج دیا۔ اور وہیں اونٹوں کے گلہ میں بیغلام رہا کرتا تھا اس کے بعد قبیلہ بجیلہ کے چندلوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ کی آب وہوا کے ناموافق آنے سے ان لوگوں کو استشفاء کا مرض ہو گیا حضور نے ان سے فر مایا کداگر تم ہمارے اونٹوں کے گلہ میں چلے جاؤ۔ اور اونٹوں کا وودھ اور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے بیاوگ گلہ میں آگئے اور دودھ اور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ کے اور اونٹوں کا دودھ اور موت پیوتو اچھے ہو جاؤ حضور کے پیاوگ گلہ میں آگئے اور دودھ اور موت پی کر تندر ست ہو گئے۔ کچھ مرض باتی ندر ہا تب ایک روز انہوں نے مفور کے چروا ہے بیار کو شہید کیا۔ اور اسلام کے ۔ اور اسلام سے مرتد ہوئے حضور کو جو کر زبن جا برکوان کے گرفتار کرنے کے واسطے روانہ کیا۔ سے مرتد ہوئے حضور کو بیاراس وقت ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضور نے ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے حضور نے ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہے حضور نے ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہے حضور نے ان کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہے حضور نے ان کو گول کے ہاتھ یاؤں کو گرفتار کر لائے جب حضور ذی قرد کے غزوہ سے واپس تشریف لا رہے ہے حضور نے ان کو گرفتار کر دی کے میدان میں ڈکواد یا اور آئی کھور وادیں۔



حضرت علی بن ابی طالب کاغزوہ یمن کی طرف



#### 

ابن ہشام کہتے ہیں حضرت علی کے روانہ کرنے کے بعد حضور نے خالد بن ولید کولشکر دے کر روانہ کیا اور فر ، یا اگرتمہاری علی ہے ملا قات ہوتو علی تمہارے سر دار ہیں ۔۔



ابن انتحق کہتے ہیں حضور نے اسامہ بن زید بن حارثہ کولٹنگر دے کر روانہ کیااور حکم دیا کہ بلقاراور داروم فلسطین کے شہروں کو پا مال کریں اور اس لشکر میں اسامہ کے ساتھ زیادہ تر لوگ مہاجرین اولین تنھے اور بیر حضور کا آخری لشکرتھا جوآپ نے روانہ فر مایا۔

## حضور شكافيني كابتداء علالت كابيان

آخر صفریا شروع رہیج الاول میں حضور کی وہ علالت شروع ہوئی۔ جس میں آپ نے جوار رحمت پر دردگار کی طرف نہضت فر مائی۔ اس علالت کا بیان مجھ کو اس طرح پہنچا ہے کہ ایک شب حضور بقیع غرفند سے قبرستان میں تشریف لے گئے۔اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے وعاءِ مغفرت کرکے بھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔اور وہاں کے اہل قبور کے واسطے وعاءِ مغفرت کرکے بھراپنے دولت خانہ میں واپس تشریف لے آئے۔اور ای شب کی صبح کو آپ کو در دشروع ہوا۔

ابومویہ کہتے ہیں ایک شب حضور نے جمھ سے ارشاد کیا کہ اے ابومویہ جمھ کو تھم ہوا ہے کہ ہیں الل بقیع کے واسطے دعائے مغفرت کروں۔ بس تم بھی میر سے ساتھ چلو۔ ہیں حضور کے ساتھ ہو لیا جب حضور قبرستان میں تشریف لائے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل المقابوجس حالت ہیں تم ہویہ کومبارک رہے۔ بیرحالت اس حالت سے بہتر ہے جس میں لوگ گرفتار ہیں اندھیری رات کی طرح سے فتنے ان پرآنے والے ہیں۔ آخران کا اول کے بیجھے ہوگا۔ اور آخر کا فتذاول کے فتنہ سے بدر جہا بڑھ کر ہوگا۔

گیر حضور نے میری طرف متوجہ ہو کرفر مایا اے ابومویہ ہم مجھ کو دنیا کے خزانوں کی اور جنت کی تنجیاں دمی گئی ہیں۔ پس میں نے جنت اور پروردگار کی ملاقات کو اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ حضور پرفدا ہوں۔ حضور پہلے دنیا کے خزانوں اور دنیا میں رہنے کو اختیار کریں پھر اس کے بعد خدا سے ملنا اور جنت میں رہنا چا ہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابومویہ ہیں نے تو خدا کی ملاقات ہی کو اختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیج میں رہنا چا ہیں حضور نے فر مایا نہیں اے ابومویہ ہیں نے تو خدا کی ملاقات ہی کو اختیار کیا ہے پھر حضور اہل بقیج کے واسطے دعائے مغفرت کر کے اپنے مکان میں تشریف لائے اور صبح کو آپ کا وہ در دشروع ہوا جس میں آپ نے انتقال فر مایا۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں۔ جس وقت حضور بقیج ہے واپس تشریف لائے ہیں میرے سر میں درد تھا اور میں تہدر ہی تھی دارانسا ہ بینی ہائے سر کے درد حضور نے فر مایا اے عائشہ ہم ہے خدا کی میں بھی داراسا ہ ہوں۔ بھر فر مایا اے عائشہ آثر تم مجھ سے پہلے مر جاؤتو تمہارا کچھ حری نہیں ہے میں کھڑے ہو کرتم کو گفن دوں اور تم پر تماز پڑھوں اور تم کوؤن کردوں۔ میں نے کہ شم ہے خدا کی اگر ایسا بہ تو بھر آ ب اپنی ہو یوں میں ہے تسی ہو کی اور کھر میں خوب میش کریں گے۔ حضور میری اس بات سے بنے اور بھر آ پ کو دردشر وع ہوا۔ اور حضور باری باری باری سے اپنی ہو یوں کے پاس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آ پ حضرت میمونہ کے مکان میں سے درد کی بہت شدت ہوئی ہوئی۔ اور آ پ نے باس ایک ایک شب رہتے تھے۔ جس روز آ پ حضرت میمونہ کے مکان میں سے درد کی بہت شدت ہوئی۔ اور آ پ نے باتی سب از دان کو جمع کر کے ان سے بحالت ہماری میر سے گھی رہنے گا جازت کی سب از دان کو جمع کر کے ان سے بحالت ہماری میر سے گھی رہنے گا جازت کی سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہی ہو اجازت دے دی اور آ پ میر سے گھر ہیں تشریف لی سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہیں ہو کی اجازت کی۔ سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہو جمع کی اجازت کی۔ سب از دان ہو تو ہم کی اجازت کی۔ سب از دان ہو تو ہو کی اور آ پ میں سے کھر کی اجازت کی۔ سب از دان ہو تو ہو ہو کی اور آ پ میں سے گھر میں تشریف کی اجازت کی۔ سب از دان ہو تو ہو ہو تو ہو ہو کی اور آ پ میں سے گھر میں تشریف کی ایک کی دور کی اور آ پ میں سے گھر کی ایک کی کی سب سب از دان ہو تو ہو ہو گھر کی دور کی اور آ پ میں سے گھر میں تشریف کی دور آ پ کی دور کی اور آ پ میں سب کی کی دور کی دور آ پ کو دور کی دور آ پ کی دور کی دو

### حضور کی از واج مطهرات کابیان

ابن ہشام کہتے ہیں حضور کی نو بی بیال تھیں۔ عائشہ بنت الی بکر۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب اور ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب۔ اور ام سلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قیس۔ اور زیب بنت جن بن ریاب۔ اور میمونہ بنت حرث بن حزن ۔ اور جو بریہ بنت حوث بن الی ضرار۔ اور صفیہ بنت حی بن اخطب۔ اور کل حضور نے تیرال شوریاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خوید سے ہوئی۔ اور کل حضور نے تیرال شوریاں فر مائی ہیں۔ پہلی شادی آپ کی ام المونین خدیجہ بنت خوید سے موالیک آپ کے صاحبز اور ابراہیم کے۔ خدیجہ کی شادی حضور سے ان کے والد خوید بن سدنے کی تھی اور بیس اونٹ کا مہر بندھ تھا۔

حضور کے ساتھ شردی ہونے سے پہلے حضرت خدیجہ ابی ہاں بن مالک کے پاستھیں۔اورا بی ہالہ سے ان کے ہاں ہند بن ابی ہالہ اور زبنب بنت ابی ہالہ بیدا ہوئے۔

اورانی ہالہ سے شادی ہونے ہے پہلے حضرت خدیجہ میں یہ بدبن عبدائقہ بن عمر بن مخزوم کے پاس تھیں اور ختیق سے ان کے ہاں عبدائقہ اور جارہ یہ بیدا ہوئے اور جارہ ہے ہے گئی ۔ پھر حضور نے مکہ میں حضرت ما کشہ بنت الی بکر سے جبکہ وہ سات برس کی تھیں نکاح کیا اور مدینہ میں جبکہ ان کی عمر نوسال کی تھی رفعتی فر ہائی۔ اور عائشہ کے سوائسی کنواری عورت سے شادی نہیں کی ابو بکرنے خود ان کی شادی حضور سے کی تھی اور جارہ ور مام کا مہر مقرر ہوا تھا۔

اور حضور نے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن موکی سے شادی کی۔ بیش دی سلیط بن عمر و نے حضور سے کی تھی۔اور بعض کہتے ہیں ابوحاطب بن عمر و بن شمس بن عبدو دبن نصربن ما لک نے سودہ کی حضور ہے شادی کی تھی اور جا رسو درہم کا مہر باندھا تھا۔

ابن ہشام کہتے ہیں ابن اتحق نے پہلے اس کے خلاف بیان کیا ہے بیعنی کہا ہے کہ سلیط اور ابو حاطب حبشہ کے ملک میں تھے۔حضرت سودہ حضور سے پہلے شکر ان بن عمر و بن عبدشس بن عبدود کے یاس تھیں۔

اورحضور نے زینب بنت بحش بن رکاب اسدیہ سے شادی کی اورحضور ہے ان کی شاوی ان کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے کہ تھی اورحضور نے چارسو درہم ان کا مہر با ندھا تھا۔حضور سے پہلے زینب زیدا بن حارثہ حضور کے متنی کے بھائی حضور کے متنی کے باس تھیں اور انہیں کی شان میں اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فر مائی ہے۔ فکھا قصلی ذَید مشھا وَ طَوْاً ذَوَّ جُناً مُکھا۔

اور حضور نے امسلمہ بنت ابی امیہ بن مغیرہ کنزومیہ سے شادی فرمائی میشادی ان کے بیٹے مسلمہ بن ابی مسلمہ بن ابی مسلمہ بن ابی مسلمہ نے حضور سے کی تھی اور امسلمہ کا نام بندہ تھ اور ان کا مہر میہ بندھا تھا۔ کہ ایک تو شک جسمیں تھجور کا ریشہ مسلمہ نے حضور سے کی جشہ ۔ امسلمہ حضور سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالا سد کے پاس تھیں اور ابوسلمہ کا نام عبدالمذ تھا۔ ابوسلمہ بن اور دیں۔ اسلمہ اور عمروا ورزینب اور دیں۔

اورحضور نے حفصہ بنت عمرے شادی فر ہائی۔ بیشادی حضور سے ان کے والدعمر نے کی تھی اور حفصہ حضور سے پہلے مینس بن ابی حذافہ مہمی کے پاس تھیں حضور نے چ رسو در ہم ان کا مہر با ندھا تھا۔

اورحضور نے ام حبیبہ ہے جن کا تا م رکلہ تھا شادی فر مائی بیشادی حضور سے ملک عبش میں خالد بن سعید بن حاص نے کی تھی اور نجا تئی شاہ عبش نے حضور کی طرف سے چارسو دیتاران کے مہر کے ان کو دیئے تھے ام حبیبہ حضور سے پہلے عبیدالقد بن جحش اسدی کے پاس تھیں۔

اور حضورنے جوہر یہ بنت حرث بن الی خرار خزا عیہ سے شادی فرمائی یہ بی معطلق کے قید یوں میں گرفتار ہوکرآئی تھیں ان کامفصل قصداو پر گذر چکا ہے۔

ابن ہشام کہتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب حضور غزوہ بی مطلق ہے والیں ہوئے ہیں تو جوہر یہ بنت حرث کو آپ نے ایک انصاری کے میر دکر دیا تھ بطور امانت کے تاکہ وہ ان کو باحفاظت مدینہ ہیں پہنچا دیں۔ پھر جب حضور مدینہ ہیں تشریف لائے تو جوہر یہ کے والد حرث بن الی ضرار اپنی بیٹی کے چیز انے کے واسطے اونٹ فدید کو لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے راستہ ہیں ان اونٹوں ہیں ہے دواونٹ ان کو بہت التجے معلوم موئے اور ان کو انہوں نے پہاڑی ایک گھائی ہیں تقیق کے پاس چھپا دیا باتی اونٹ لے کر حضور کی خدمت ہیں کے اور جوہر یہ کے بیاس بین جوتم نے قیق کے پاس بہاڑی گھائی ہیں عائب کر ویہ کے بیاس بہاڑی گھائی ہیں عائب کر

دے ہیں حرث بن انی ضرار نے کہا تم ہے خدا کی اس حال کی ہمار ہے سواکس کو خبر نہیں ہے بیشک آپ خدا کے رسول ہیں اشھد ان لا الله الا الله و اشھد انلک رسول الله فی اور ان کے دونوں بیٹوں اور ان کی قوم کے بہت ہے آ دمیوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حرث نے وہ دونوں اونٹ منگا کر بھی حضور کی نذر کئے حضور نے جو بریہ کو چھوڑ دیا جو بریہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ حضور نے ان کے باپ حرث کو ان سے شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے حضور سے شادی کردی حضور نے چار سودر ہم ان کے مہر کے مقرر فرمائے۔ اور حضور سے پہلے یہ اپ چیاز اوعبد اللہ کے باس تھیں۔

ابن ہشام کہتے ہیں اوربعض ہو گوں کا قول ہے کہ حضور نے ان کو ٹابت بن قیس سے خرید کرآ زاد کیا تھا پھر بالعوض جا رسودرہم مہر کے ان ہے شادی گی۔

اور حضور نے صغیہ بنت جی بن اخطب سے شاد گ فر مائی رہنجبر کے قید یوں ہیں آئی تھیں اور حضور نے ان کوا ہے واسطے مخصوص کر رہا تھا اور ان کے نکاح میں ولیمہ کی دعوت بھی کی تھی۔ جس میں صرف ستو اور تھجوریں کھلائی گئی تھیں گوشت روٹی نہتھی۔اور حضور سے پہلے صفیہ کنانہ بن رہیج بن ابی الحقیق کے پاس تھیں۔

اور حضور نے میمونہ بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن روبیہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ سے شادی فر مائی میمونہ کی شادی حضور سے حضرت عبس نے کی تھی اور حضور کی طرف سے جا رسو درہم کا مہر یا ندھا تھا۔

اورحضورے پہلے میموندا بی رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک کے پاس تھیں۔
بعض لوگ کہتے ہیں کہ میموند ہی نے اپنے تین حضور کی نذر کر دیا تھا یعنی جب حضور کے پیغام کی خبران کو پینی قریاس وقت اونٹ پر سوارتھیں پس انہوں نے پیغام سن کر کہا کہ بیاونٹ اوراس پر جو پچھ ہے سب خداو رسول کے واسطے ہے۔ اور میموند ہی کی شان میں خداو ندتی لی نے بیآ بیت نازل فرمائی ہے:

﴿ وَ إِنِ الْمُرَأَةُ وَهَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورا گرکوئی عورت اپنی ذات نبی کو بخش دے۔ اگر نبی اس سے نکاح کرنا جا ہیں تو بیخاص اے نبی تمہارے واسطے جائز ہے نہ مومنوں کے واسطے"۔

اوربعض کہتے ہیں بیر آبیت زینب بنت جمثل کی شان میں نازل ہوئی ہے۔اوربعض کہتے ہیں غزہ ہبنت جاہر بن ہب جو بنی منقذ بن عمر و بن معیص بن عامر بن لوسی سے تھیں انہوں نے اپنے تنیئن حضور کی نذر کیا تھا اور بعض کہتے ہیں۔ بیکورت بنی سامہ بن لؤی سے تھی اور حضور نے اس کوا مید میں ، کھا تھا۔

اورحضور نے زینب بنت خزیمہ بن حرث بن عبدالقد بن عمر و بن عبدمنا ف بن ملال بن عامر بن صعصب

ے شادی کی بیعورت مسکینوں اورغریبوں پر بہت مہر بانی کرتی تھیں۔ اس سبب سے ان کا نام ام المساکین تھا۔ ان کی شادی حضور سے قبیصہ بن عمر و ہلالی نے کی اور حضور نے جارمو درم مہر کے مقر رفر ہائے۔ اور حضور سے بہلے یہ عبیدہ بن حرث بن مطلب بن عبد مناف کے باس تھیں اور عبیدہ سے پہلے جم بن عمر و بن حرث کے باس تھیں جوان کا چھازادتھا۔

پس بے حضور کی کل گیارہ لی بیال ہیں جن ہے آپ نے شادی فر مائی اور حضور کی و ف ت سے پہلے ان میں سے دیے انتقال فر مایا ایک خدیجہ بنت خویلد نے اور دوسرے زینب بنت خزیمہ نے اور جب حضور کا وصال ہوا ہے تو ان میں سے نو زندہ تھیں جن کا ہم پہلے ذکر کر بچنے ہیں۔ اور دوعور تیں الیی تھیں جن کے ساتھ حضور نے نکاح فر مایا۔ گر ضلوت سے پہلے ان کو جدا کر دیا۔

ایک اساء بنت نعمان کند ہے جب حضور نے ان سے شادی کی تو ان کے بدن پر سفید داغ دیکھے اس سبب سے ان کورخصت کر دیا اور ان کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور دوسری عورت عمرہ بنت پزید کلا بہتھی جب پر حضور کے پاس آئی حضور سے اس نے پناوہ گی۔ پس حضور نے اس کو اس کے لوگوں کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض کہتے ہیں کند یہ نے پناوہ گی تھی اور یہا ساء بنت نعمان کی جیاز ادبہن تھی۔

اور بعض کہتے ہیں جب حضور نے اس کو باایا ہے تو اس نے کہا تھ کہ میں اس باعزت قوم سے ہوں جن کے پاس لوگ آتے ہیں اور ہم کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں حضور نے یہ جواب س کر اس عورت کواس کی قوم کے پاس بھیج دیا۔

قریش میں ہے حضور کی چھ فی بیال تھیں خدیجہ بنت خویلد بن ابد بن عبدالعزی بن قصلی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔

اور عائشہ بنت الی بکر بن الی قی فہ بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مر ہ بن کعب بن اوُ ی۔ اور حفصہ بنت عمر بن خطاب بن تفیل بن عبدالعزیٰ بن عبدالقد بن قرط بن ریاح بن زاح بن عدی بن کعب بن لوسی۔

اورام حبیبه بنت ابی سفیان بن حرب بن امیه بن عبدشمس بن عبد من ف بن قصی بن کلاب مره بن کعب بن لؤی ۔

اورام سلمہ بنت الی امیہ بن مغیرہ بن عبدالقد بن عمر بن مخزوم بن یقظ بن مرہ بن کعب بن لؤک۔ اور سودہ بنت زمعہ بن قبیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ، سک بن حسل بن عامر بن لؤک۔ اور ہاقی ویکر قبائل عرب میں سے بیرسات فی بیال تخییں۔ زمینب بینت جحش بن ریا ب بن پیمر بن صبر ۵ بن مر ۶ بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسدین خزیمه به

اورمیمونه بنت حرث بن حزن بن بجیر بن ہزم بن رویبه بن عبداللّه بن ہلال بن عامر بن صعصعه بن معاویه بن بکر بن ہوازن بن منصور بن مکرمہ بن صفہ بن قیس بن عیلان ۔

اور زینب بنت خزیمه بن حرث بن عبدالقد بن عمر و بن عبد مناف بن بال بن عامر بن صعصعه بن معاوییه اور جوم به بنت حرث بن الی ضرارخز اعیه ثم المصطلقیه \_

اوراساء بنت نعمان كندبيه

اورغمره بنت يزيد كلابيه

اورغیر عرب سے میہ لی ٹی تھی۔

صفیہ بنت حبی بن اخطب بی نضیر ہے۔



### اب پھرہم حضور کی علالت کا بیان کرتے ہیں

حضرت عائشہ ام المومنین فر ماتی ہیں کہ ملالت کی حالت میں دو آ دمیوں کا کندھا کیڑے ہوئے جن میں ایک فضل بن عباس بنتے اور سر کو کساد ہ با ندھے ہوئے حضور میرے گھر میں تشریف لائے عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں تم جانتے ہود وسرے شخص کون بنتے وہ علی بن الی طا ب شجے۔

پھر حضور کے درد میں بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیں بھر کر یا ؤ۔ اور میر ہے اور میر بہت شدت ہوئی اور آپ نے فر مایا سات کنوؤں سے مشکیل بھر کے طشت میر ہے اوپر ڈ الوتا کہ میں خسل کر کے لوگوں میں نگل کران سے عبدلوں۔ چنا نچے ہم نے حضور کو ایک بڑے طشت میں جوحفصہ کا تھا بٹھایا اور اوپر سے یانی ڈ الناشروع کیا۔ جب حضور شسل کر تھے تو فر مایا ہیں اب ضہر جو و۔

ایوب بن بشیر کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور سرکو کساوہ با ندھے ہوئے منبر پرتشر بیف مائے اور بہت دیر تک پہلی تفتگوآ پ نے میں کہ اصحاب احد پر درود پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک درود پڑھا اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کی۔ اور بہت دیر تک درود پڑھے رہے بھر فر مایا خدا نے اپنے ایک بندہ نے اس خمت کو اختیا رکیا ہے جو اس کے پاس ہے اپو بکر اس بات کو بجھ گئے کہ یہ حضور اپنی نبیت فر مار ہے ہیں۔ اس بندہ نے اس فعت کو اختیا رکیا ہے جو خدا کے پاس ہے اپو بکر اس بات کو بجھ گئے کہ یہ حضور اپنی نبیت فر مار اپنی جا نبیس اور اپنی جا نبیس اور اپنی جگہ پر ہیضو پھر فر مایا مسجد میں سے جس قد رہوگوں کے گھروں کے درواز و کے کیونکہ میں ان سے بہتر اپنے سی بوں میں ہے کہ گؤئیس حانتا۔

ابن ایحق کہتے ہیں کہ حضور نے ای روز یہ بھی فر مایا اگر میں بندوں میں ہے کسی کوظیل بنا تا تو ابو بھر کو ہتا تا تا تا تا تا تا گرا بو بھر ہے میری صحبت اور دین کا بھائی بنا ہے۔ یہاں تک کہ خدااان کواور ہم کواپنے پاس اکٹھا کر ہے۔

ابن ایخق کہتے ہیں جب حضور نے اسامہ کوشکر کا سر دار بنا کرش می طرف بھیجا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ حضور نے ایک نوعمرائر کے کو بڑے برے مہا جرین کا سر دار بنایا ہے اس روز جو حضور منبر پرتشریف فر ما ہوئے۔ تو خدا کی حمد و ثنا بیان کر کے جس کے کہ وہ لائق ہے فر ما یا اے لوگو! اسامہ کے شکر کو بڑھا واورا کر میں جا ملواورا گر میں اعتراض کیا تم اس کے امیر ہونے پر بھی اعتراض کیا اور بیشک اسامہ سرداری کے لائق ہے۔ اور اس کا باب بھی لائق تھ پھر آپ منبر پر سے اتر آ ہے۔ اور اس کا باپ بھی لائق تھ پھر آپ منبر پر سے اتر آ ہے۔

اورلوگ اسامہ کے ساتھ جانے کی تیاری میں مشغول ہوئے اور حضور کا مرض بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ جب اسامہ مدینہ سے نکل کرمقام جرف میں تھہر ہے جو مدینہ سے ایک فرنخ ہے تو اپنے لشکر کا انہوں نے قیام کیا اور حضور کی صحت کی خبر کے منظر دہے۔

روایت ہے کہ جس روزحضور نے اصحاب احد پر درود پڑھا تھا۔ ای روز مہا جرین ہے قربالا کہ افسار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور افسار وہی اوگ جیں جن جی آ کر جی بناہ گزین ہوا ان کی تعداد زیادہ فہ ہوگی۔

ان جی سے جو نیک جیں ان کے ساتھ نیکی کرواور جو جرجی ان سے درگذر کرو۔ پھرآ پ منبر سے انز کرا پند مکان جی دافس ہوئے اور درد کی آ پ براس قدر شدت ہوئی۔ کہ آ پ کوش آ گئی۔ اور آپ کی سب ازواج اور مسلمانوں کی عور تیں جن جی سا اساء بنت عمیس بھی تھیں حضور کے پاس جمع ہو کیں اور حضر سے عباس بھی موجود سے بنی حضور تعرباس کی اور سب حاضرین کی بیرائے قرار پائی۔ کہ حضور کے کان جی دوا ڈ الیس چنا نچہ ڈال حضور بیدوا آپ کو بی ہو جو کی سب نے عرض کیا حضور بیدوا آپ کو بی جب حضور کو ہوں آپ تو دریا فت فر مایا کہ بی کا روائی کس نے کی ہے سب نے عرض کیا حضور بیدوا آپ کے بیا عب سب نے عرض کیا جو کر مایا ہے جرکت تم نے کے بیچا عب س نے ڈ ڈالی ہاور بیدوا مایا کہ بیکا کہ جو کہ حضور کوش ید ذات الجرب ہو۔ حضور نے فر مایا۔ بیا لیا مرض ہے کہ خواس مرض ہور دور ورد وردار تھیں ان میں بیدوا ڈالی جا سے دیا نچے میمونہ جواس روز روز وردار تھیں ان مرض ہے کہ خواس میں بیس جو میں جو تنہیں آپ نے نیان کے میمونہ جواس روز روز وردار تھیں ان کے حس میں فر مایا تھا۔

اسام بن زید کہتے ہیں جب حضور کی عالت کی شدت ہوئی ہیں لوگول کے ساتھ مدینہ ہیں آیا اور حضور کی خدمت میں من ضربوا۔ حضوراس وقت فی موش تھے اور اپنا ہاتھ آ سان کی طرف اٹھ کرمیر ہے او پر رکھتے تھے میں سمجھا کہ آپ میرے واسطے و عافر مارہے ہیں۔

حفرت عائش فر ، تی بیل میں اکثر رسول خدا من تیز نبسے ستا کرتی تھی کہ آپ فر ماتے تھے القد تعالی برنبی کوان کے انتقال سے پہلے و نیا میں رہنے یا جنت میں تشریف لے جانے کی بابت اختیار ویتا ہے۔ چن نچہ آخر کلام جوحضور سے میں نے سناوہ یہ تھا کہ آپ فر ماتے تھے 'بیل المرّ فینی اللّا عملی مین اللّه جنگ 'بیل سے اس کلام کوئ کرکہا کہ بس اب حضور ہم کو اختیار نے فر ما کیل ہے۔ اور میں مجھ گئی کہ یہ حضور کووی اختیار ویا گیا ہے جس کی نسبت آپ فر مایا کرتے تھے۔ کہ برنبی کوان کے انتقال سے پہلے اختیار ویا جاتا ہے۔

# حضرت ابوبكر مناتفة كاجماعت سينماز برمهانا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ جب حضور پرضعف غالب ہوا آپ نے عکم فرمایا کہ ابو بحرے کہوہ ہلوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ فرماتی ہیں ہیں نے عرض کیا حضور ابو بکرر قبق القلب اور کمزور آواز کے آدمی ہیں۔ جب قر آن شریف پڑھتے ہیں تو بہت روتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھکم کرو۔ میں نے پھر وہی عرض کیا حضور نے فرمایا تم عورتیں یوسف کی عورتوں کی مثل ہو۔ ابو بکر ہی کونماز پڑہانے کا تھکم کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔ میں نے یہ بات حضور سے اس غرض سے عرض کی تھی۔ کہ میں جانتی تھی کہ لوگ حضور کی جگہ دوسر سے مخص کو گھڑ او کھی کر پہندنہ کریں گے اور اس کو بدشگونی سمجھیں گے اور میں اچھانہ بھی کہ یہ بدشگونی ابو بکر کے ساتھ ہو۔

عبدالقد بن زمعہ کہتے ہیں جب حضور زیادہ علیل ہوئے میں اس وقت چند مسلمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ بلال نے آپ کو نماز کی اطلاع کی آپ نے فر مایا کسی شخص کو تھم کرو۔ کہ لوگوں کو نماز پر حائے عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں۔ میں حضور کے پاس سے باہر نکلا۔ اور میں نے ابو بکر کولوگوں میں موجود پایا۔ ابو بکر اس وقت نہ تھے۔ میں نے عمر سے کہاا ہے عمرتم لوگوں کو نماز پڑھادو۔ عمر کھڑ ہے ہوں اور جس وقت عمر نے تکبیر کہی تو عمر کی بلند آ واز کو حضور نے سن کر فر مایا ابو بکر کہاں ہیں۔ خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ابو بکر کو بلایا گیا۔ اور بینماز تو عمر نے پڑھادی اس کے بعد ابو بکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔

عبدالتد بن زمعہ کہتے ہیں جمھ سے عمر نے کہ بچھ کوخرائی ہوتو نے جو مجھ سے نماز پڑھانے کو کہا۔ تو ہیں سمجھا کہ حضور نے بچھ کو میر سے نماز پڑھانے کی بابت تھم دیا ہے اگر میں ایسا نہ سمجھنا تو ہر گزنماز نہ پڑھاتا میں نے کہاتتم ہے خداکی مجھ کوحضور نے بیتھم نہیں دیا تھا بلکہ جب میں نے ابو بکر کو نہ دیکھا تو تم کوزیادہ جن وار پایا۔
اس سبب سے تم کوتھم کیا۔

انس بن ما لک کہتے ہیں جب دوشنبہ کا روز ہوا۔ جس میں حضور کی و فات ہو کی ہے۔ جس وقت صبح کی

نماز ہور ہی تھی حضور پر د ہ اٹھا کر حجر ہ کے درواز ہ پر کھڑ ہے ہوئے اورمسلمان نماز میں حضور کی تشریف آ وری کو د کمچے کرخوشی کے مارے ہے چین ہو گئے اورحضور نے مسلمانو ل کونماز میں د کمچے کرتمبسم فر مایا۔

انس کہتے ہیں۔اس وقت سے زیادہ میں نے بھی حضور کی صورت بارونق اورخوب نہیں دیکھی تھی پھر اس کے بعد حضور داپس حجرہ میں تشریف لے گئے۔اورلوگ سمجھے کہ اب حضور کو مرض سے افاقہ ہو گیا چنا نچیہ ابو بکربھی خوثی خوثی اینے گھر گئے۔

قاسم بن محمر کا انجار کہتے ہیں عمر کے تحبیر کہنے کے وقت جو حضور نے فر مایا کہ ابو بکر کہاں ہیں خدا اور مسلمان اس بات کا انکار کرتے ہیں بعنی ابو بکر کی موجود گی ہیں دوسر ہے مخص کے نماز پڑھانے کا پس اگر عمر ابنے انتقال کے وقت بیانہ کہتے ۔ کدا گر میں کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں تو جو مجھے ہے بہتر ہتے انہوں نے مجھ کو خلیفہ بنایا تھی حضور نے ۔ تو لوگوں تھا۔ اور اگر میں کسی کو خلیف نہیں بنایا بعنی حضور نے ۔ تو لوگوں کو اس میں شک نہیں تھا۔ کہ حضور نے ابو یکر کو خلیفہ نہیں بنایا بعنی حضور نے ۔ اور عمر کو اس میں شک نہیں تھا۔ کہ حضور نے ابو یکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔

ابن آخل کہتے ہیں ہیر کے روز ضبح کے وقت حضورا پنے سرکو باند ھے ہوئے تشریف لائے لوگوں نے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے حضور کی آ ہٹ سے سمجھے کہ حضور ہی گی تشریف آ وری سے صف میں پیر کت ہوئی ہا درا بو بکر چیچے کو ہے حضور نے اپنا ہا تھ ابو بکر کی پشت میں لگا کر اشارہ کیا کہ اپنی جگہ کھڑ ہے رہو ۔ اور خود حضور نے ابو بکر کے پہلو میں بیٹھ کرنماز پڑھی ۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے ۔ تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر الی بلند آ واز سے فر مایا جو مجد کے با ہر تک جائی تھی کہ اے لوگو آ گر وثن ہوگئی ہا اور فنی شاند میری رات کے نکڑوں کے آگئے ہیں ۔ اور شم ہے خدا کی میں نے تمہار سے واسطے وہ بی چیز طال کی ہے جو قر آ ان نے حرام کی ہے ۔ پھر حضور جب بی حضور جب اس گفتگو سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی القد میں دیکھتا ہوں ۔ کہ آ پ نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ ہو تکی ہوئے تو ابو بکر نے عرض کیا یا نبی القد میں دیکھتا ہوں ۔ کہ آ پ نے خدا کے فضل اور نعمت کے ساتھ ہو تکی ہے جو شرا نے کیا ہیں اس کے پاس ہو آئن ہو رہے فی اس کے پاس ہو آئن ہو رہے کیا میں اس کے پاس ہو آئن ان رہے کیا بی اس کی بی سے دونر نے فر مایا باں پھر حضور اپنے دولت خانہ میں داخل ہو گئے اور ابو بکر اپنے گھر پلے گئے ۔

عبدالند بن عباس کہتے ہیں ای روز حضرت علی بن ابی طالب حضور کے باس سے باہر آئے۔
لوگوں نے بوچھا اے ابوالحن حضور کا مزاج کیسا ہے حضرت علی نے کہا بھر اللّٰد اچھا ہے۔ حضرت عباس نے
حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی تتم ہے خدا کی میں نے حضور کے چبرہ میں موت کی علامت دیکھی ہے جیسی کہ
میں بنی عبدالمطلب کے چبروں میں دیکھتا تھا۔ پس ہم تم حضور کی خدمت میں چل کر دیکھیں۔ کہا گر بیام

ہمارے اندر ہوگا تب تو ہم اُس کو بہچان لیس گے اور اگر ہمارے سوائسی میں ہوگا تب ہم حضور ہے اپنے واسطے وصیت کرالیس گے۔حضرت علی نے فر مایافتم ہے خدا کی میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ اگر حضور نے ہم کواس امر سے بازر کھاتو پھر بھی حضور کے بعد لوگ ہم کونہ دیں گے۔ پھراسی روز دو پہر کے وقت حضور کا وصال ہوا۔

حضرت عائشہ بنی پین فر ماتی ہیں۔ای روز جب حضور مسجد سے واپس تشریف لائے تو میری گود میں لیٹ رہے اس اور بین سے ایک شخص سبز مسواک لئے ہوئے میرے پاس آیا۔حضور نے اس مسواک کی طرف و یکھا میں مجھی کے حضور اس کو لینا چاہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں رہمسواک آپ کودے دول۔آپ نے فرمایا ہال۔

پس میں نے وہ مسواک لے کر چہائی۔ اور نرم کر کے حضور کو دی۔ حضور نے خوب مسواک کی۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضور کا بدن بھاری ہو گیا۔ اور یکا بیک آپ نے او پرنگاہ کر کرے فرہ بیا۔ 'آبل الرّفینی الْآئے للی مِی الْعَصَلَی مِی الْعَصَلَی مِی الْعَصَلَی مِی الْعَصَلَی مِی الْعَصَلَم بِهِ اس ذات کی۔ جس نے آپ کوئی کے ساتھ مبعوث فر مایا کیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا۔ اور آپ نے اختیار کررہا۔ فرماتی جی پھر حضور کا وصال ہوگیا۔

حضرت عائشہ فر ماتی ہیں حضور کا میری گود میں وصال ہوا۔ اور میری کم عمری اور ناوا تفیت کی بیہ بات تھی۔ کہ میں آپ کا سرمبارک تکیہ پر رکھ کرعورت کے ساتھ اپنا منہ پیننے تگی۔

ابو ہریر اور کہتے ہیں جس وقت حضور کا وصال ہوا۔ عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ منا فقول میں سے چندلوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا حالا نکوشم ہے خدا کی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے بلکہ آپ خدا کے پاس تشریف روز کے بعد تشریف خدا کے پاس گئے تتے اور جالیس روز کے بعد تشریف کے آئے ہیں ہوائے بعد تشریف کے آئے۔ اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضور بھی تشریف کے آئے۔ اور جو یہ کہ گاکہ حضور مرکے ہیں اس کے باتھ چیر کاٹ ڈانوں گا۔

ابو ہر برہ گئے ہیں ای وقت ابو ہر آئے اور عمر کی گفتگو کی طرف پچھ متوجہ ہوئے سید ہے جمرہ کے اندر دوخل ہو گئے ۔ حضور کے او پرایک جا درصبری اڑ ہار کھی تھی ۔ ابو بھر نے حضور کا چہرہ مبارک کھول کر بوسد دیا۔ اور فرم یا میرے مال باپ آپ برفدا ہوں جو موت خدانے آپ کے واسط تھی تھی ۔ اس کو آپ نے چکھ لیا اب کھی اس کے بعد آپ کی موت نہ بنتج گی ۔ پھر ابو بھر نے حضور کا چہرہ ڈھک دیا۔ اور باہ آ ک ۔ ہم لوگوں سے وہی گفتگو کر رہے تھے۔ ابو بھر نے کہ اے جمر چھے ہو۔ اور خاموش رہو عمر خاموش نہ رہ ہے جہ او بھر نے دیکھا کہ عمر خاموش نہیں رہے ۔ اور گول کے کہ عمر خاموش نہ رہے ۔ ابو بھر نے دیکھا آپ کے طرف متوجہ ہوئے ۔ لوگوں نے جب ابو بھر کی گفتگو کی سب ان کے باس کے اس کے اور خاموش کی جہر کی گول کے اور خاموش نہ دو بھر کے اور خاموش کی جہر کی گول کے اور خاموش کی جہر کی گول کے اور خاموش کی جمر کی گول کے اور خاموش کی اور عمر کو چھوٹر دیا ابو بھر نے خدا کی حمد و نشانیان کی ۔ پھر کہا اے لوگو ا جو شخص مجمد شائیق کی پر سنٹش کرتا ہو۔ ت

بیٹک خدازندہ ہے بھی ندمرے گا۔ پھرابو بکرنے بیآیت پڑھی

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَفَانَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُهُ عَلَى أَعْقَابِكُمُ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَعَضُرَّ اللّهُ شَيْنًا وَ سَيَجْزِى اللّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴾ 
"أورمُحَمَّ فقظ رسول بَيْن رئيا پس بياً مرم جائيس كَ يافق بوجائيس كَتم لوّب والسي ايز يول كي بأر، كافر بوجا وَ كي اورجوا في ايزيول كي بل پجرجائي گار پس برَّلْ وه خدا كو يجهي قصان نبيل بهنج يحت بين اور عقر يب خدا شكر گذارول كوا حي بدلدو كائن -

ابوم رہ کہتے ہیں۔ ابو بھرنے جب بیآیت پڑھی لوگ ایسے ہوگئے۔ کہ ویا انہوں نے بھی بیآیت ہی نہی قتی اور اس وفت لوگوں نے ابو بھر ہے اس آیت کو یا دیکا۔ عمر کہتے ہیں جس وفت میں نے ابو بھر سے بیہ آیت نی مجھ کواییہ معلوم ہوا۔ کہ ویا میر ہے ہیں کٹ گئے اور میں کھڑ اندر و سکاای وفت زمین پڑ سر پڑا۔ اور میں نے جانا کہ حضور کا وصال ہوگیا۔

#### سقيفئة بني ساعده كاوا قعه

ابن اسحق کہتے ہیں حضور کا وصال ہوت ہی انصہ رکے سب لوگ سقیفۂ بنی ساعدہ ہیں جمع ہوئے اور حضرت ملی بن الی طالب اور زہیر بن عوام اور طبحہ بن مبید القد حضرت فاطمہ بنی رہ کے ھر ہیں جمع ہوئے اور اپ تک کل مہہ جرین اور اسید بن حفیر بنی عبد الاشہل میں حضرت ابو بکر اور عمر کے پاس جمع ہوئے ۔ اور اسی وقت ایک شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبد دہ کے پاس سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے ہیں۔ اَسِم شخص نے آن کر بیان کیا کہ سب انصار سعد بن عبدہ و کے پاس جو کہ وہ اپنا کا مستحام کر ہیں۔ اور عضور کا جناز و مبارک جمر ہی میں تھا اور تجہیز و تعفین کا پچھ سامان نہیں ہوا تھا۔ گھر کے لوگوں نے اندر سے درواز ہ بندکر لیا تھا۔

عمر کہتے ہیں۔ ہیں نے ابو کمر ہے کہا کہ چبوہم دیکھیں تو سہی کہ ہمارے بھائی انصار کیا کررہے ہیں معرابقہ ہن عہاں کہتے ہیں جب حضرت عمر نے آخری فیج کیا ہے ہیں بھی اس میں شریک تھا اور حبدالرحمن بن عوف بھی منی میں میر ہے پاک تھر ہے ہوئے ہیں ان کو قر آن شریف پڑھا تا تھا ایک روز عبدالرحمٰن بن عوف نے حضرت عمر کے پاس ہے آ کر مجھ ہے کہا کہ تم نے ایک شخص کود یکھا کہ اس نے امیر الموشین کو آ کر فجر دی ہے کہ فال شخص کہ بہتا ہے کہ آ کر مجھ ہے کہا کہ انتقال ہو گیا تو میں فلال شخص کی بہت کر و ساکا ۔ کیونکہ ابو کہر کی بیعت کے کہ اگر می بیت کر و ساکا ۔ کیونکہ ابو کہر کی بیعت کے کہا گیا ہوگئی ہو گئی ۔ سووہ پورٹی ہوئی۔ عمر اس کوس کر بہت خصد ہو گئے ۔ اور فر مایا میں انشاء القد شام کے کہا کہ یہ ہوگئی جموع کی بیعت اللہ علی اللہ میں انشاء القد شام کے

وقت لوگوں میں کھڑا ہوکران لوگوں کو ڈیراؤں گا جولوگوں کی حکومت کوان ہے غصب کریا جا ہتے ہیں۔

عبدالرحمٰن کہتے ہیں۔ جس نے کہاا ہے امیر الموشین ایسا نہ سیجئے کیونکہ یہ جج کا موسم ہے اور اس میں ہر فتم کے لوگ جع ہیں جو عقل و ہوش ہے ہے ہیرہ ہیں اور وہی ججوم کر کے آپ کے گر دجتع ہو جو نمیں گے۔ اور جو اہل عقل ہیں وہ آپ کے قریب تک پہنچ بھی نہ سکیں گے پھر جو آپ فر ما نمیں گے۔ وہ لوگ پکھے ہے پکھ سیمجھیں گے اور لوگوں ہے بکھ بیان کریں گے پس مناسب ہے کہ آپ مدینہ میں پہنچ کر جو پکھ بیان کریں ہے اس کو وہ کریں۔ کیونکہ مدینہ میں عوام الناس کا بجوم نہ ہوگا۔ اہل عقل ہوں گے جو پکھ آپ بیان کریں گے اس کو وہ خوب سیمجھیں گے اور دوسروں ہے بھی صحیح بیان کریں گے حضرت تمریخ نے فر مایا تم نے درست کہا مدینہ میں جاتے نوب سیمجھیں گے اور دوسروں ہے بھی صحیح بیان کریں گے حضرت تمریخ نے فر مایا تم نے درست کہا مدینہ میں جاتے بی میں بہلے اس بات کو بیان کروں گا۔

ابن عباس کیتے ہیں پی آخر ذی الحجہ ہیں ہم لوگ مدینہ ہیں واپس آئ اور جمعہ کے روز ہیں دو پیر

ڈ طبتہ ہی مجدشریف ہیں آیا اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل کو ہیں نے منبر کے پاس بیٹی ہوا دیکھا پس ہیں ہی کہ

ان کے ساسنے بیٹے آیا اور تھوڑی دیر نہ گذری تھی کہ ہیں نے عمر کا آتے ہوئے دیکھا اور سعید بن زید سے ہیں نے کہا آن عمر ایک بات کہ بیتی گے وظیفہ ہونے ہے آئ تک نہیں کہی ہے سعید کو میری بات کا بیتین نہیں آیا اور کہا

ایک کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آئ کہیں گے۔ات نے ہی حضرت عمر منبر پر آگر بیٹے اور مؤذن کے

ایک کیا بات ہے جو پہلے بھی نہیں کہی اور آئ کہیں گے۔ات نے ہی حضرت عمر منبر پر آگر بیٹے اور مؤذن کے

واذان سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا۔ ہیں آج ایک بات کہوں گا جو

میری تقذیر ہیں کہنی تھی تھی۔اور شنیس جانتا ہوں کہ شاید بیہ بات میری آخری ہو۔ پس جو اس کو سیچھ اور بیا ور جو اس کو جہاں تک اس سے پہنچا یا جائے پہنچا دے اور اس کو یا د ندر کھے تو اس کو بینہ جو اس کو جہا ہے کہ بھی یہ بیٹ کہیں تا کر بھیجا۔اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔اور اس کی بیٹ بیل سے میری تقذیر ہم کیا۔ پس شی ڈرتا ہوں کہ جب لوگوں پر زمانہ در از گذر ہے گا۔ تو کوئی کہنے والا بینہ کہے کہ ہم کتاب اللہ بعد بین بین بیل بیس کے حال نکدر جم کتاب اللہ بیس آیت الرجم بھی نازل کی۔جس کو مولی خدا کے فریف کو ترک کرے گمراہ ہوجا کیں کے حالانکدر جم کتاب اللہ بیس میں تین الربے ہیں ہی مواد کو رہو یا عورت ہوگوا ہوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقر ار ہواور ہم کتاب اللہ بین سے بینی برجیکہ وہ محسن ہوم دہو یا عورت ہوگوا ہوں کے ساتھ یا حمل ہو یا اقر ار ہواور ہم کتاب اللہ بین ہیں رہنے تھے:

میں ہوئے تھے:

﴿ لَا تَرْغَبُواْ عَنْ ابِنَاءِ كُمْ فَإِنَّهُ كُفُر بِكُمْ يَا كُفُر بِكُمْ آَنْ تَرْغَبُواْ عَنْ ابَّاءِ كُمْ ﴾

"اے اوگورسول خدامنی بیزا نے فر مایا ہے کہتم مجھ کو اس طرح سے نداڑانا جیسے عیسیٰ بن مریم کو لوگوں نے اڑایا ہے۔ تم مجھ کو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا"۔

پھر میں تم سے بیہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو بیہ خبر پہنچی ہے کہ فلاں شخص نے کہافتم ہے خدا کی اگر عمر مر گئے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر نوں گا۔ پس کوئی شخص اس دھو کا میں ندر ہے کہ ابو بکر کی بیعت یکا کیک ہوئی تھی اور وہ پوری ہوگئی بیہ بیعت اگر چہاس طرح ہوئی مگر اللہ نے اس کے شرک ہے بیچایا اور محفوظ رکھا اور تم میں ایس شخص کونسا تھا۔ جس کی طرف ابو بکر سے زیادہ لوگوں کی گر دنیں متوجہ ہوتی ہیں۔

پس جو خف بغیر مسلمان کے مشورہ کے کسی کی بیعت کرے گا دونوں واجب القتل ہوں گے۔اورابو بکر حضورہ کا قلینے کی وفات کے بعد ہم سب میں افضل و بہتر تھے۔اورانصار نے ہم سے مخالفت کی۔اورسب سردار اوراشراف ان کے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے۔اورغلی اور زبیر اور جوان کے ساتھی ہے ہم سے پیچھے رہ گئے اور تمام مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے میں نے ابو بکر سے کہا۔ چلوہم دیکھیں کہ ہمارے بھی کی انصار کیا کر رہے ہیں۔ پس ہم اس ارادہ سے جارہے تھے کہ وہ نیک شخص ملے اورانہوں نے ہم سے انصار کے ارادہ کا حال بیان کی اور ہم سے بوچھا۔ کہ کم کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہ ہم بھی انصار ہی کے پاس جاتے ہیں۔انہوں نے کہا۔اگرتم انصار کے پاس جاتے اور انہوں ہے۔

حضرت عمر کتے ہیں۔ ہیں نے کہاتھ ہے خدا کی ہم ان کے پاس ضرور جا کیں گاور ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم سقیفہ بنی ساعدہ ہیں آئے اور نج ہیں ہم نے ایک شخص کو چا دراوڑ ھے ہوئے بیٹے دیکھا۔ ہیں نے پوچھا یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا سعد بن عبادہ ہے ہیں نے کہاان کو کیا ہوالوگوں نے کہا در د ہے۔ عمر کتے ہیں جب ہم لوگ بیٹے تو انصار کا خطیب کھڑ اہوا اور اس نے خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر کہا ہم لوگ انسان اور اسلام کے نشکر ہیں اور اے مہاجرین تم بھی ہم ہی ہیں سے ایک گروہ ہوا اور تمہاری تو م نے تم کو لوگ انسان اور اسلام کے نشکر ہیں اور اے مہاجرین تم بھی ہم ہی ہیں سے ایک گروہ ہوا اور تمہاری تو م نے تم کو سمنا صل کرنا چا ہے عمر کہتے ہیں اس خطبہ کا خلاصہ سے ہوا کہ انصار ہم کو بالکل جڑ سے اکھیڑ کر ہماری خلافت کو ہم مضمون ہیں نے اپنے نزدیک بہت عمدہ گانٹور کھا تھا۔ اور میں چا ہتا تھا کہ ہیں اس کو ابو بکر کے سامنے بیان کموں اور ای واسطے اس کودل ہی دل ہیں خو ب و ہرار ہا تھا۔ جب ہیں نے بولئے کا ارادہ کیا تو ابو بکر جو جھ سے نیادہ کہا اے عمر تم ہیں نے دولئے کا ارادہ کیا تو ابو بکر جو جھ سے نیادہ جس سے کہا اے عمر تم ہیں ہیں نے مناسب نہ جانا کہ ہیں ابو بکر کونا راض کروں۔ اور ابو بکر جو جھ سے نیادہ جانا کہ ہیں ابو بکر کونا راض کروں۔ اور ابو کم جو جھیں۔ سب جانے دور کیا۔ اس نے بیان کردیں۔ بلکہ اس نے بیان کرنا شروع کیا۔ پس قتم ہے خدا کی جو با تیں میں نے سوچی تھیں۔ سب جانے دور غیال کہ تم میں خیر وخو بیال

میں بیٹک بیتم نے بیج کہاتم ایسے بی بوگراس خلافت کامر کوتمام عرب قریش بی کے واسطے موزوں جانیں گے۔ کیونکہ بینسب اوروطن میں سب سے افضل ہیں۔

عمر کہتے ہیں پھرابو بکرنے میرااور ابو ہیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑے آگے کیا اور انصار سے کہاان دونوں ہیں ہے جس کوتم چا ہو خلیفہ بناؤ میں راضی ہوں۔ عمر کہتے ہیں ابو بکر کی بیہ بات مجھ کونا گوار گذری کیونکہ جھ کواپئی گردن کا مارا جانا آسان معلوم ہوتا تق اس بات سے کہ میں ان لوگوں کا سرار بنوں۔ جن میں ابو بکر موجود ہول سے ہول ۔ بہرانصار میں سے ایک شخص نے کہا ہیں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اے قریش الیک امیر تم میں سے ہواور ایک امیر تم میں سے ہو۔

عمر کہتے ہیں اس کے بعد گفتگو ہو گئی اور مجھ کواختلاف پڑجانے کا اندیشہ ہوا۔ پس میں نے ابو بکر سے کہا۔اے ابو بکر اپنا ہاتھ بھیلاؤ۔ انہوں نے ہاتھ بھیلا یا۔ میں نے ان کی بیعت کی اور پھرمہ جرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی اور پھرمہ جرین اور انصار سب نے ان کی بیعت کی عبد بن عبادہ کو آل کردیا۔ مہ نے کہا سعد بن عبادہ کو خدانے آل کیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں وہ دونوں شخص جوحضرت عمراور ابو بکر کوسقیفہ بنی ساعدہ کے راستہ ہیں ملے ہے۔ عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی ہے ہے۔ عویم بن ساعدہ کی نسبت ہم کویہ روایت بہنچی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوگی ''فیٹیے رِ جَال یُ یُعِیجُونَ اَنْ یَتَعَطَّهَرُونُ وَ اللّٰهُ یُعِیبُ الْمُطَّقِدِیْنَ''لوگوں نے حضور ہے دریافت کیا کہ بیہ کون لوگ بیں حضور نے فر مایا عویم بن ساعدہ ان میں ہے اچھا شخص ہے۔

اورمعن بن عدى كى نسبت بهم كوبيروايت بينجى بے كه جب لوگ حضور كے واسطے بہت رہ اور كہتے كه كاش بهم حضور سے بہتے مرجاتے كيونكہ حضور كے بعد بهم كوفتنوں ميں پر جانے كا خوف ہے۔ معن بن عدى نے كہاتتم ہے خداكى ميں حضور ہے بہلے مرتانبيں چا بتا۔ اس واسطے كه ميں بعد وفات بھى حضوركى اس طرح تقد ليق كرول جيسى كه آپ كى حيات ميں كرتا تھا اورمعن بن عدى حضرت ابو بكر كے زمانہ ميں بمقام يمامه مسيله كذاب كى جنگ ميں شہيد ہوئے۔

انس بن ، لک کہتے ہیں جس روز حضرت ابو بکر کی سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کی گئی اس کے دوسرے روز ابو بکر منبر پر آ کر بیٹھے اور عمر نے ابو بکر سے پہلے گفتگو شروئ کی اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد بیان کیا کہ اب لوگو ہیں نے کل تم سے ایک ایسی بات کہی تھی کہ جس کو نہ ہیں نے کتاب اللہ میں بایا نہ حضور نے اس کے متعلق

ل اس میں ایسے وگ میں جو پاکیز گ کو پہند کرتے میں اور خدا پاکیز ورہے والوں کو پہند کرتا ہے۔

جھے ہے کوئی عہدلیا تھا مگر میں نے اس کواس سب سے کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ حضور مَنَا تَیْزَا عَنقریب ہمارے امر (خلافت) کی تدبیر کردیں گے اور بیشک خدائے تمہارے درمیان میں اپنی کتاب باتی رکھی ہے۔ جس کے ساتھ ہدایت ساتھ اس کے ساتھ ہدایت کرے گا اور اب خدائے کو اس کے ساتھ ہدایت کرے گا اور اب خدائے تمہارے امر (خلافت) کوتم میں بہتر شخص رسول خدا کے صحابی فانی انسٹین اِذُھما فی الْفَاد یرجع کیا ہے۔ پس تم کھڑے ہوکران کی بیعت کرو۔

چنانچے سب لوگوں نے عام طور پر حضرت صدیق کی بیعت کی پھر حضرت ابو بکر نے گفتگوفر مائی۔ چنانچہ ضدا و ند تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد بیان فر مایا کدا ہے لوگویش تم پر والی بنایا گیا ہوں حالا نکہ بیس تم بیس بہتر نہیں ہوں پس اگر میں نیکی کروں تم میری مدد کرو۔ اور اگر میں برائی کروں پس تم مجھے کوسید ھا اور قائم کر دوراست گوئی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے اور جو تحض تم میں کمزور ہے وہ میر ہے نزد یک قوی ہے میں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا حق اس کو دلواؤں گا۔ اور جو شخص تم میں قوی اور زبردست ہے وہ میر ہے نزد یک ضعیف اور کمزور ہے میں انشاء اللہ اس کے دلوگوں کا حق دلوگوں کا حق دلوگوں کا جو اس نے جہرا کے لیا ہے۔

اے لوگوا جس قوم نے خدا کی راہ میں جہاد کرنا ترک کیا خدااس قوم کو ذلیل وخوار کرتا ہے (جیسے اس ہمارے زمانہ کے مسلمان حیران و پریشان ہیں اور روز ای تفتیش اور تحقیق کے واسطے جلسے کرتے ہیں۔ کہ مسلمانوں کے تنزل اورافلاس اور غذلت کے اسباب کیا ہیں۔

اب یقین ہے کہ ان کوا ہے اس سوال کا جواب شافی مل گیا ہوگا۔ جوحفزت خلیفۂ اول خلافت کے پہلے ہی روز بیان فر ماچکے ہیں گرد یکھا چاہئے کہ مسلمان اپنے اس مرض کوتحقیق کر کے اور پھراس کی دواہے بھر واقف ہو کرعلاج کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں یانہیں خداان کواپئی صحت کے قائم کرنے کی توفیق دے اوراپئی المدادان کے شامل حال فر مائے ) اور جس قوم میں فخش افعال عام طور سے رواج پاتے ہیں۔ خداان برطرح طرح کی بلائیں نازل فر ماتا ہے۔

اے لوگو! جب تک میں خدا وُرسول کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو۔اور جب میں خدا ورسول کی نا فر مانی کروں ۔ پس میسے ری تم پر کچھا طاعت نہیں ہے۔اب جاؤا پنی نماز پڑھوخداتم پررحمت کرے۔

ابن عباس کہتے ہیں حضرت عمر کے زمانۂ جا بلیت خلافت میں ایک دفعہ میں ان کے ساتھ جارہا تھا اور وہ اپنے کسی کام کے واسطے جاتے ہتے اور اپنی دل ہیں کچھ با تیں کر رہے تھے۔ میر سے سوا اور کوئی ان کے ساتھ نہ تھا اور ایک درہ ہاتھ میں تھا اور اپنے ہیروں کی پچھلی طرف درہ کو مارتے تھے پس دیکا کی میر ان طن بیروں کی پھلی طرف درہ کو مارتے تھے پس دیکا کی میر ان طن بیروں کی پھلی طرف درہ کو مارتے تھے پس دیکا کی میر ان کوئی ہے۔ مرکز کہنے گئے ایس عبا بر اتم جانتے ہو کہ جس روز حضور کی وفات ہوئی ہے میں نے یہ وہاری بیزں کوئی ہے۔

( یعنی حضور کا وصال نہیں ہوا ہے وغیر ڈلک) میں نے کہا میں نہیں جانتا اے امیر المونین آپ ہی واقف ہوں کے عمر فرمانے گئے اس کا باعث بیرتھا کہ میں اس آیت کو پڑھا کرتا تھا' و گذالگ جَعَلْنَا کُمُ اُمَّةً وَسَطًا لِیَکُونُوا شُهِدَ آءً عَلَی النَّاسِ وَ یَکُونُ وَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیْدًا' اور میں یہ جھتا تھا کہ حضور اپنی امت میں قیامت تک زندہ رہ کران کے اعمال کے گواہ ہوں کے پس اس سب میں نے اس روز وہ گفتگو کی تھی۔

حضور مَنَا لِفُئِدَ مِن تَجْهِيزِ وَتَكْفِينِ اور وَن

ابن ایخی کہتے ہیں جب ابو بحری لوگوں نے بیعت کرئی۔ اب لوگ حضور کی جہیز وتحفین کی طرف متوجہ ہوئے ۔ چنا نچ حفزت علی اور عباس اور آخم بن عباس اور اصل بن عباس اور اسامہ بن زید اور شقر ان حضور کا آز ؛ دغلام بیسب لوگ آپ کے شا دیے جس شریک جے اور اوس بن خولی نے جو حضور کے سحائی انصاری اور بدری سخے آ کر حضرت علی ہے کہا کہ اے علی جس تم کو خدا کا اور اس حتی کا واسط دیتا ہوں جو حضور ہے ہم کو ہم حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے حضرت علی نے فر مایا تم بھی آ جاؤ۔ چنا نچہ وہ بھی شسل دینے میں شریک ہوئے ۔ حضرت علی حضور کو اپنے سینہ سے لگائے ہوئے سے ۔ اور عباس اور فضل اور تھم حضرت علی کے ساتھ کروٹ بدلوانے میں شریک تھے اور اسامہ بن زیداور شقر ان پانی ڈالے تھے اور حضر سے علی حضور کے جسم کو خدلگائے ہوئے شے۔ اور حضور کو کرنہ پنے ہوئے تھے اور خور مات تھے میرے مال بہا ہے جسے اس کے اوپر سے ہاتھ سے ملتے تھے اپنا ہاتھ حضور کے جسم کو خدلگائے تھے اور فر ماتے تھے میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ نہ گی اور موت دونوں حالتوں میں کیسے پاک پاکیزہ اور طیب و طاہر ہیں اور حضور باپ آپ پر فدا ہوں آپ نہ نہ گی گی جو اکثر مردوں سے ہواگر تی ہے۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضور کوشسل دینے کا ارادہ کیا تو یہ تشویش ہوئی کہ حضور کے کپڑے بدن پر سے اتاریں یا انہیں ہیں عسل دیں آخر جب بہت اختلاف ہوا تو سب کے سب لوگوں کو اونگھ آگئی۔اورا کیک دم سب کی گردنیں جھک کر تھوڑیاں سینہ ہے لگ گئیں۔اور سب پراللہ تعالی نے نیند کو عالب کر دیا۔اوراس نیند میں مکان کے ایک گوشہ ہے آواز آئی۔ کہ حضور کو کپڑوں سمیت عسل دو۔اور کوئی کہنے والا دکھائی نہ دیا اور فور آاس آواز کو سنتے ہی سب ہوشیار ہو گئے اور کپڑوں سمیت حضور کوشسل دیا۔ پانی ڈال کر کرتہ کے اوپر ہی سے حضور کے جسم کو مطتے تنے۔

پھر خسل کے بعد تین کپڑے گفن کے حضور کو بہنائے گئے۔جن میں ہے دو کپڑے صحاری تھے اور ایک

جا درصری تھی۔

ابن عباس کہتے ہیں جب حضور کے واسطے قبر کھدوانے کی تجویز ہوئی تو ابوعبیدہ بن جراح اہل مکہ کے طریق پر گڑھا کھود تے ہے اور ابوطلحہ زید بن بہل اہل مدینہ کے موافق کحد بنا تے ہے ہیں حضرت عباس نے دو آ دمیوں کو بلا کرا یک کو ابوعبیدہ بن جراح کے پاس اور دوسرے کو ابی طلحہ کے پاس ان کے بلانے کو بھیجا اور دعا کی کہ اے خدا اپنے رسول کے واسطے جیسی قبر چا ہے اختیار کر ۔ پس جو شخص ابوطلحہ کے پاس گیا تھا۔ وہ ابوطلحہ کو کے اور انہوں نے حضور کے واسطے کحد تیار کی اور جب سے شنبہ کے روز حضور کی جہیز و تکھین سے فارغ ہوئے تو مکان ہی بیس آ پ کا جنازہ ایک تخت پر رکھا گیا۔ اب لوگوں بین دُن کر نے کی بات بیس اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا صحابہ کے پاس دُن کر و۔ ابو بکر نے فر مایا بیس نے بعض نے کہا حضور کا بچھونا اٹھا کہ واقعال ہوا۔ وہ اس جگہ دفن کے گئے جہاں ان کا انتقال ہوا تھا۔ پس حضور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچ قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے ۔ تھوڑے خصور کا بچھونا اٹھا کر اس کے نیچ قبر کھودی گئی اور لوگ نماز پڑھنے کے واسطے آنے شروع ہوئے ۔ تھوڑے نے بڑھی اور کورتوں کے بعد بچوں نے برھی اور کی زب نہ کی کہا مت نہیں کی ۔ پھر بدھ کی نصف شب کے وقت حضور کو دُن کہا گیا۔ حضور کی ان مقال کہا ہوئے ۔ تھوڑے کے وقت حضور کی ذون کی تے جہاں اور کورتوں کے بعد بچوں نے بڑھی اور کی نے حضور کی ذون ہونے کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بڑھی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دون کی اس وقت خبر ہوئی جب ہم نے بڑھی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دون کی آ دھی رات کے وقت لوگوں کی آ مدور دون کی اور دون ۔

حضرت علی اورفضل بن عباس اورقیم بن عباس اورشقر ان حضور کے غلام آپ کے دفن کرانے کے واسطے قبر میں انزے ہے واسطے قبر میں انزے بر میں انزے ہے واسطے قبر میں انزے ہے۔ اوس بن خولی نے حضرت علی کو دہی قسم دی۔ حضرت علی میں انز کے فر مایا۔ تم بھی انز آؤ۔ چنا نجہ وہ بھی انز کرشر یک ہوئے۔ اورشقر ان نے حضور کی ایک چا درجس کو آپ اوڑ ھا اور بچھا یا کرتے تھے۔ اس کو بھی آپ کے ساتھ دفن کر دیا۔ اورکہا بیرچا در آپ کے بعد کوئی نہ اوڑ ھے گا۔

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں حضور کو دفن کرنے کے وقت میں نے اپنی انگوشمی قبر میں گرا دی اور لوگوں سے کہا۔ میری انگوشمی گریڑی ہے حالانکہ میں نے اس کوقصد اُس واسطے گرایا تھا کہ سب کے بعد میں حضور کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور میرے بعد کوئی نہ لگائے۔

عبداللہ بن حرث کہتے ہیں۔ میں نے حضرت علی کے ساتھ حضرت عمریا حضرت عثمان کے زمانہ میں عمرہ کیا اور حضرت علی اپنی بہن ام ہانی بنت الی طالب کے پاس مکہ میں جا کر تھبر ہے۔ اور جب عمرہ سے فارغ ہوئے تو عسل فر مایا۔ پھران کے پاس عراق کے چندلوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا اے ابوالحن ہم آپ سے ایک بات دریا دنت کرنے آئے ہیں ہم جا ہتے ہیں کہ آپ اس سے ہم کو خبر دار کریں۔ حضرت علیؓ نے فر مایا۔ میں خیال کرتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ نے تم سے بیان کیا ہے کہ اس نے سب کی نسبت حضور سے نیا عہد کیا

يرت اين منام چه هدام

کرد کے اور سب سے آخ خفور کو ہاتھ لگایا ہے اہل عراق نے کہا ہاں بیٹک ہم بھی یہی ہار ۔ دریافت کرنے آئے سے ۔ اور سب سے آخ خفور کو ہاتھ لگایا ہے۔ سے ۔ حضرت علی ہی ایڈونے فر مایا وہ چھوٹا ہے سب سے آخر میں تئم بن عباس نے حضور کو ہاتھ لگایا ہے۔ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں حضورا بنی بیماری کی حالت میں ایک سیاہ جا دراوڑ ھے ہوئے ۔ بھی آپ اپنا چہرہ اس جا درت ڈ مک لیتے بتھے اور کبھی کھول دیتے تھے اور فر ماتے تھے خدا ان لوگوں کوئل کرے جنہوں نے اپنا انہیاؤں کی قبروں کومبود کیا حضورا بنی امت کوڈرانے کے واسطے ایسا فر ماتے تھے )۔

حضرت عائشہ فرماتی ہیں سب ہے آخر جوعبد حضور مُثَاثِیَّا کے لیا وہ بیر تفا کہ ملک عرب میں دودین نہ چھوڑے جائیں۔

ابن ایخی کہتے ہیں حضور کی وفات کے بعد مسلمان بہت بڑے صدمہ میں مبتلا ہوئے۔حضرت عاکشہ فرماتی ہیں عرب کے لوگ مرتد ہونے گئے۔ اور یہ دیت اور نصرانیت کا زور ہونے لگا۔ نفاق منافقوں سے ظاہر ہوا۔ اور مسلمان ایسے ہو گئے جیسے بکریاں اند چیرے جاڑے کی رات میں پریشان پھرتی ہیں۔ اور ان سب باتوں کا باعث حضور کا انتقال پر ملال تھا۔ یہاں تک کہ خدانے سب لوگوں کو حضرت ابو بکر پر جمع کیا۔

ابن ہشام کہتے ہیں حضور منافیۃ کہا کی وفات کے بعداکش اہل مکہ نے مرتد ہونے اور اسلام سے پھر جانے کا قصد کیا۔ یہاں تک کہ عمّاب بن اسید جو حضور کی طرف سے مکہ کے حاکم تھے۔ ان لوگوں کے خوف کے مارے پوشیدہ ہوگئے۔ تب سہیل بن عمر و نے کھڑے ہو کرخدا کی حمد وثناء بیان کی پھر حضور کی وفات کا ذکر کیا۔ اور فر مایا حضور کی وفات سے اسلام کو بچھ کمزوری نہیں بینچی ہے بلکہ اسلام اور زیادہ قو کی ہوگیا ہے۔ پس جوشص اسلام میں شک کرے ہم اس کی گردن ماریں گے۔ اس بات کوئن کرلوگ اپنے ارتداد کے ارادہ سے باز

سهبل بن عمره كا يبى وه مقام ب جس كى نسبت حضور فلا في النه عمرٌ بن خطاب سے ارشاد كيا تھا كه عنقر يب بيا يے مقام ميں كھرُ ا موگا۔ كه تم اس كو براند كهو كے (پس وه مقام بيتھا كه مبيل نے كھر ہوكرا الل كه كوار تداو سے روك و يا۔ سيرت نبوية تم موئى "وَالْحَمْدُ لِللهِ تَحْيِيْرًا وَ صَلَاقَهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى سَيِدِ فَا مُحَمَّدُ وَ اللهِ الطَّيِينُ الطَّاهِ وِيْنَ وَ صَحْيِهِ الْاَنْحَادِ الرَّاشِدِيْنَ"۔



